





W



خطوكايت كايدا ماينام كرن .37 -أددوبازار كرايي-

پہلشرآ زرریاض نے این حسن پر مثلگ پریس سے چھپوا کرشائع کیا۔ مقام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کراچی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com مسروركيفي 11

مابرالقادري 1



قارس شفيع سرات شاين رمثيد 12

يري هي سين عين جعفري 24

الجراشد 18

قابل بَحَ آييته عائشه خان 28



زحم بجرے گلاب بول

نبياءِزِين 172

زردل دارگرک ما

جانة نازمک 32 محرب مستقر مری حیا منزی خار



کرورت کرورت کرورت البنی طاہر 116 تند کر کا دائیل دوائی مرور 53

161 كالفوية

128

237

سويراغك 233

نتي سوچ

و المريد المريد

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اورادارہ خواتین ڈائجسٹ تحت شائع ہونے والے رچوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بچی اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی صلے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی چیش پہ ڈراما ڈراما ٹی تھالیل اور سلسلہ وار قسائے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیما ضوری ہے۔ صورت دیگر اوارہ قانونی جارد حوقی کاحق رکھتا ہے۔



رمول محتیا کید، محد مصطفی کید خلاکے بعدبس وہ یس بھراس کے بعد کیا کید

شریعت کاہے یہ امراد خستم الا نبیا کہیے محبّت کا تقاصف اسے کہ مجوب قدا کھیے

جین ورُخ محتاد کے تعلق ہی تجلی اِن کے شمس الفیح کیے کے بددالد جی کیے

جب ان کا ذکر ہو دُنیا مراپاگوٹن ہی مائے جب اُن کانام آئے مرجاصتی علیٰ ہیے

صدانت پر بنیاد دکھی گئے ہے دین فعارت کی اسی تعیر کو انسانیت کا اد تقت ا کھیے

محسمندی نورت دائرہ ہدے جلوہ حق کا اس کا امتدا کہیے اس کا انتہا کہے

مدید یاد آ تاسے تو پھرا نسونہیں کے تے مری آنکھول کو ماہرچٹمہ آب بقا کہیے ماہرالعاددی



حدرب ِ جلب ل کیا کہیے جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے

حد کا حق ادا نہیں ہوتا لفظ کتنے ہی خوسٹنا کیے

وہ علیم و خسیسہ ہے تو تھر حال کیسے ہز ما جرا کیسے

نعتوں سے نوازنا اس کا یاد آتا ہے بار ہاکیے

مالک و خالق حقیق کو د د جہانوں کا آسرا کیے۔

اور کیا کیا تہیں رہنے گا جس نے بختاہے معطفے کیے

ہم سے مسرَود یہ کہاں ممکن حرف اس کی صغاِست کا کچیے



کرن جون کا شادہ آپ کے انتوں میں ہے۔
علم و حکمت کو مون کی میرات قرار دیا گیا اور طفین کی ٹی کریہ جہاں سے بھی ملے حاصل کر ویر مسلانوں نے جب کہ ان ہدایات پر علی اور شاک ہوات کی بر باوند جب کہ ان ہدایات پر علی اور شاک ہوائی ہ

استس شارك ين

، اواكار فارس فنيع سے شابين يرسيد كى موقات ،

ا عِلَى بعقري كهتي بن "ميري بمي سنيه" ؟ به

ا آوازی دُسَیاسے اس ماہ میمانین " آدج الوالم الله" ،

و عالَتْه خان كم" مقابل مع المين و

، بسیدع بر اور درجانه نا دملک کے مسلسلے وار نامل ، ، برج بجرے کاب ہوں " نگہت سیاکے مکمل نامل کا دومرا اور احتی حصد،

، يرك دل يرك مسافر ، دفاقت باويد كامكن نافل،

، معبت بم سزميري مب معبي كادكس ناولت،

، ﴿ سَهُرَى حُوابِ ، فِي سَحْرِطِكُ مَا نَاوَلَتْ ، ، حَيْرَاخَانِ ، سويلاً فلك ، دواا يم مرود الدلبي طامر كا السلف،

، الامتقل مسليل،

ممعنت و ممعنت و الدسبزيال غذا الدشفا " مجل الامبزلول سے على صمتعلق ہے جو کرن کے ہر ممارے کے مائة علیٰ و سے مفت بیش خدمت ہے۔ شمارے کے مائة علیٰ و سے مفت بیش خدمت ہے۔

المانكون و 10

a Vincra

اس کومل چھوڑتا نہیں چاہتا۔" \* "آپ کی والدہ "مباحمید" بھی اس فیلڑ ہے نوجوانی ہے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا تو جھے ایسانگا تھا کہ شاید آپ بھی نہیں دیں حجے"

پ ہنتے ہوئے!"جی دہ کمی کو انٹرویو نہیں دیتی اور
انہوں نے جھے بھی کماہوا ہے کہ "بیٹا زیادہ انٹرویو زنہ
دیا کو"تو برنٹ میڈیا اور ریڈ یو میں انٹرویو دیتا کوئی مسئلہ
نہیں ہے مگر ٹی وی میں تو بجیب جیب سے سوالات
کے جارہے ہوتے ہیں کہ بندہ جران ہی رہ جا آہے۔"
﴿ "قرض "ڈرامے کی بات کروں گی اشاء اللہ بہت
ہٹ گیا تھا تو یہ بتا ہے کہ قصور کس کا ہو تا ہے اولاد کا یا
مل باپ کا کہ اولادان سے دور ہوجاتی ہے؟"

ال باپ کا کہ اولادان ہے دور ہوجاتی ہے؟"
دسیں سمجھتا ہوں کہ قصور دونوں کا ہی ہوتیا ہے اور

چاہ اولاد ہویا والدین اگر ایک دو سرے کو موقع دیں تو

تبہی آپ مروائیو کرسکتے ہیں ورنہ سیں بجس طرح ڈھیروں ڈرائے بن رہے ہیں اور نیا ٹیلنٹ سامنے آرہا ہے تو مقابلہ بہت زیادہ بردھ گیاہے اور اگر کام اچھاہے لوگ پہند کررہے ہیں تواس صاب سے آپ کو کام کی آفرز بھی ہوتی ہیں اور جاب کی آفرز بھی ہوتی ہیں۔ اور بچھے اس فیلڈ کے ہرشعبے میں کام کرنے کاشوق ہے اور انشاء اللہ میں کام کرنارہوں گا۔"

اورانشاءالله میں کام کر تارہوں گا۔"

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُسُ شِعِي مِن الْبِ آبِ كُو ﴿ ان ﴿ رَحْنا جَائِي اللهِ وَ اللهِ وَ ﴿ ان ﴿ رَحْنا جَائِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



## فارس شفيع سكم القات

شابن دشير

ی اداکاری کرتے ہیں۔ وظیم اسلامی میں ایک سیریل کیا تھا "تیرے حضور" پھر اداکاری کرتے ہیں۔ وظیم اسلامی کو انداز اداکاری کرتے ہیں۔ اسلامی اور قارس شفیح کا مجھیں کہ دوسال میں ایج چھڑی سیریلز کے ہیں۔ " معروف اور ہول عزیز فنکارہ ہوئے کا مجھیں کہ دوسال میں ایج چھڑی سیریلز کے ہیں۔ " معروف اور ہول عزیز فنکارہ ہوئے کہ "ایوارڈی ایک تقریب میں آپ کو ڈائس کرتے ہیں۔ انسیں اداکاری ورتے ہوئے ہیں۔ انسیں اداکاری ورتے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں دیصافھا اس کا بھی شوق ہے اور میوز کی کاشوق کی غرور نسیں ہے۔ بیت زم

\* "اس کوبرو قیش بنائیس کے اور ڈانس کی ٹرنیک لی ہے آب نے؟"

الله وسيس شوق کي خاطري وانس کر آبول سيجھ ٽي وي شوز کے ليے آفرز آتي ٻين تو مين پھرخود بي پروڙيوس کر آبون اور ميري پچپان ميري اداکاري سے زيادہ ميري ميوزک بني گئس ايوارو کے ليے ميري تامزدگي به حيثيت اداکار کے نہيں ہوئي بلکہ ميوزک کے حوالے سے ہوئي اور خود مجھے بھی ہيات بہت حيران کن گلی منظی کہ دومن جلی "کولوگوں نے اور خاص طور پر ميري پرفار منس کو تا ظرين نے بہت پند کيا تھا۔ جبکہ گا تو انٹرنيٹ پہلاتھا۔ توشايدان کو به زيادہ انجمالگا۔" انٹرنيٹ پہلاتھا۔ توشايدان کو به زيادہ انجمالگا۔"

۴ 'اس فیلٹر میں کمال تک جانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ فیلٹر توبہت وسیعے؟"

"بری گھ جوڑی فیلڈ ہے آگر آپ کا کام اچھاہے

فارس شفیع کا پنائی تعارف توب ہی کہ یہ بہت البحے فنکار ہیں تھری تھری اواکاری کرتے ہیں۔ وجھے لیجے میں بات کرتے ہیں اوروہی کردار قبول کرتے ہیں جس میں چھ کرکے کھایا جا سکتا ہے۔ اور فارس شفیع کا دو سراتعارف یہ ہے کہ یہ معروف اور ہرول عزیز فنکارہ صباحید کے صاجزادے ہیں۔ انہیں اواکاری ورثے میں بلی ہے اور یہ اس ورثے کا استعمال بہت خیال سے میں بات کرتے ہیں۔ اواکاری کے علاوہ انہیں کرتے ہیں۔ اواکاری کے علاوہ انہیں میوزک سے بھی لگاؤ ہے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔

\* "کیسے ہیں؟" قرض "سریل اور "کبھی سبھی" میں آپ کی پرفار منس بهترین تھی۔ مزید کیا مصروفیات \*\*\*

یں جی الحمد ملت میں بالکل ٹھیک ہوں اور تعریف کا شکریہ اور مزید بھی کام ہورہا ہے۔ اور مصوفیات بھی کانی ہیں۔"

\* وحکر درامه سیریل "قرض" میں پوزیو رول تھا اور دکھایا گیا تھاکہ آپ محبت کے اظہار کے معالمے میں بہت ہی تنجوس ہیں۔ اصل میں بھی ایسے ہی مدی"

یں ہے ہوسکتا ہے۔ آپ کو بتا ہے کہ محبت تو ★ قبقہ "ہوسکتا ہے۔ اور پھر جو گھرد کھایا گیا ہے وہاں تو حالات بہت ہی خراب تھے توان حالات میں محبت کا اظہار مشکل ہی تھا۔"

﴿ "مَعِی نے آپ کا "من جلی" دیکھا" قرض" دیکھا "جمعی مجھی "بھی۔اور کیا کیا کر چکے ہیں؟" ٭ "معیں نے ابھی تک بہت زیادہ کام نہیں کیا ہے

ماهنامه کوئی 12 سام

ماهنامه کون ر 18 --

لڑکی اپنے انداز میں تھر چلانا چاہٹی ہے اور ماں اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ماس بہوکے مسائل کا حل اب اس سوسائٹی کوڈھونڈ لیناچاہیے۔"

\* "آپ کس طرح کے بیٹے ہیں؟"
 ★ "ارے یہ تو برط بولڈ سوال آپ نے یوچھا۔ مگراس
 کا جواب تو میری ای ہی دے سکتی ہیں۔ آگر انہوں نے
 کبھی آپ کو انٹرویو دیا تو ضرور یو چھے گا۔"

\* "آج كل تركش درائے كرت سے مورے ہيں اس كيارے من آپ كياكس كے؟"

اللہ کام دو مرول کے مقابلے میں الی الی الی الی الی الی مقابلے کی چرجب بھی ارکیٹ میں آتی ہے اور اس کا کام دو مرول کے مقابلے میں اچھا ہوتوں اپنی جگہ جلدی بتالتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ یہ اچھا لوگوں نے اپنی مونو پولی چلائی شروع کردی تھی اور ہر طرح کا معیاری اور غیر معیاری کام جے ہم چل چلاؤ ملے کا معیاری اور غیر معیاری کام جے ہم چل چلاؤ والا کام کمہ سکتے ہیں فی وی پہ چلا رہے تھے تو جب وجب سے ترکش ڈراے آئے ہیں فوج نکہ ہم اند سمری میں سے ترکش ڈراے آئے ہیں فوج نکہ ہم اند سمری میں سے ترکش ڈراے آئے ہیں فوج نکہ ہم اند سمری میں

ہیں تو ہمیں احساس ہورہا ہے کہ بروڈیو مرز اور ڈائریکٹرز کے ہاتھ پاؤل تھوڑے بھولنا شروع ہوگئے ہیںاورانسیں اندازہ ہوگیاہے کہ اگر کام اچھانہ ہواتو پھر کوئی بھی ہمارا کام نہیں دیکھے گا اور اس طرح ہماری مارکیٹ ڈاؤین ہونے کا خطرہ ہے۔"

ر سر 1987 میں لاہور میں آپ کوبتا کی کہ یہ 2 نومبر 1987 میں لاہور میں پردا ہوئے ان کا اشار اسکار پوہ اور قد 6 فٹ اور 6 ان کے ہور یہ دو ہی بس بھائی ہیں۔ بیٹا اور یہ خود۔ بیٹا ان سے بڑی ہیں اور ترکی سے کر بچو یشن کیا ہے ایڈورٹا کڑنگ میں۔ " اور ترکی سے کر بچو یشن کیا ہے ایڈورٹا کڑنگ میں۔ " ہوا؟"

رُائی کرنے دیں کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں آنے کاشوق ہے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ پھر جاب کرلوں گا۔ محراللہ کاشکر ہے کہ مجھے اتن کامیابی ملی کہ امی بھی بہت خوش ہیں۔" \* دمن جلی "میں آپ کی والدوئے آپ کی خالہ اور

\* "من جلى "ميں آپ كى والده نے آپ كى خالہ اور "قرض" ميں والده كائى كروار كيا توجب آپ اي اي اي اي كي حالم اللہ كائى كروار كيا توجب آپ ايل كرتے كے ساتھ اوا كارى كررہے ہوتے ہيں تو كيما كل كرتے ہيں۔ جيك آتى ہے؟"

ب و دنهیں جی بالکل بھی جھبک نہیں آئی۔ اور میں نے ان سے بہت کچھ سکھاہے اور چو مکہ انہیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ فارس اچھار فارم کر ماہے تو پھرانہیں بھی خوشی بھی ہوتی ہے اور تسلی بھی۔"

\* "شادی کے لیے تو کہتی ہوں گی؟"
 ★ "بالکل۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔
 ابھی اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا فیوچ بنانا

دی۔ اور تواتر کے ساتھ کیول نہیں آتے ؟"

\* "میرے حضور" بھی کانی ہٹ گیا تھا ایکسپرلیں پر اللہ علیہ مسلسہ جنا بھی کام کیا وہ میری شاخت بنا۔ اور اللہ مسلسہ بقتا بھی کام کیا وہ میری شاخت بنا۔ اور الواتر کے ساتھ اس لیے نہیں آ ماکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ بہت زیا وہ اسکرین پہ آنا شروع ہوجائے میں تو پھرایک دو سال کے بعد ان کی ڈیمانڈ کم ہوئی مروع ہوجائے ہیں۔ تو میں اپنے بہندیدہ را نظر زاور دکھ کرلور ہوجائے ہیں۔ تو میں اپنے بہندیدہ را نظر زاور دکھ کرلور ہوجائے ہیں۔ تو میں اپنے بہندیدہ را نظر زاور خور کھی کاموقع دیجے گاکیونکہ ان کے ساتھ فرائر کیشر زے کہتا ہوں گا خلیل الرحمٰن خلیل جنہوں نے کام فرد لینا جاہوں گا خلیل الرحمٰن خلیل جنہوں نے کام فرد لینا جاہوں گا خلیل الرحمٰن خلیل جنہوں نے کام فرد لینا جاہوں گا خلیل الرحمٰن خلیل جنہوں نے میں ان کانام ضرور لینا جاہوں گا خلیل الرحمٰن خلیل جنہوں نے میں ان کانام میں جاپ تکھے ہیں۔ نعمان

\* السيلاميرل "تيرے حضور" تعاليجان كس في الله

جابتابول-"



دوك لا مجريك اينة قريميك يوائد ماؤية مجاور جلد مازى كي بوائد موجود الدي انة والجيلول ك فريد كرون ك جات م الدي ان والجيلول ك فريد كرون ك جات م

ماهنامه کرن 15

بلاك بدايك محد موتى ہاس ميں ايك مولوي ميشا دیا جا باہے جس کودین کی کچھ تائج حمیں ہوتی اور بعض او قات توان کے خطبے من کر شرم آتی ہے کہ یہ مولوی کیا کہ رہاہے۔توبس میری خواہش ہے کہ ہمیں ترکی کے اچھے قوانین کو ضرور فالو کرناچاہیے۔ \* "حیاب کیاہ۔ فیشن ہیا ضرورت؟" \* " کھے سوسائٹیز میں تو سے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ ان کا کلچرہو آہے 'جیسے ہمارے پہال نارتھ میں یہ کلیرے مرہم لوگ انہیں شدت پیند کہتے ہیں جبکہ ہمیں پہلے ان کی ہسٹری سے واقف ہونا چاہیے۔ آگروہ لوگ جاب کو پیند کرتے ہیں تو ہمیں کوئی حق میں کہان پر تقید کریں۔ "بالكل تحك كما آب نے" اور اس كے ساتھ ہى

ہم نے فارس شفیع ہے اجازت جابی اس شکریہ کے ساتھ کہ انہوںنے ہمیں ٹائم دیا۔

قيت-/750 روپ

كمتبه عمران والمجسف: 37 - اردوبازار مكرايي- فون فيرا 32735021

ہں اور ہر کردار آپ کے اندر ہو باہے خواہ وہ کم ہویا نواده آپ نے بس بر محث لگانی ہوتی ہے کہ کمال سے كمال تكساس كالمعث ب-"

\* المعروف رہے ہیں یا دوستوں سے میل ملاپ

★ "میل ملاپ رہتا ہے لیکن میرے کام اور ووستول کے کام میں فرق ہے جوجاب کرتے ہیں وہ بیر تاہفتہ کام کرتے ہیں جبکہ میرامِعالمہ توبیہ ہے کہ بھی من دومينے فرصت شيں يا آاور بھی دومينے ميں بالكل فارغ بيشا ہوا ہو تا ہوں۔ توميراميل ملاپ اس طرح كا

\* " کچھ ہلکی پھلکی باتیں ہوجا تیں۔ آپ چار سال ر کی میں رہے کیسالگاوہ ملک۔ اور وہاں اپنے کام خود

 "تركي من رستا الجهالكار جونكه اكيلا مو تا تفاتو كهانا وغيرو بھي خود بي يكا يا تھا۔ وہاں تو ہر كام خود بي كرنے پڑتے تھے۔ ترکی کی تق نے بھے بہت ماڑ کیاجس طمح رواز كوفالوكياجا آبول خوش موجا آب كاش جارے یمال بھی ایابی ہو ترکی مسلمان ملک ہے اور میں سعودی عرب بھی جاچکا ہوں مرس نے ویکھاہے کہ ترکی والول کالیول بست انی ہے۔وہ کسی بھی بات میں اپنی حدود کویار نہیں کرتےوہ دین کے معاملے میں بھی بہت انتہا تک نہیں جاتے۔اس وقت تک کہ آگر انهول فے عالم بناہو-اگر کسی فے دا ڈھی رکھی ہے تو لوك يوجهة بين كمركما آب "عالم" بين وبال اس طرح كارداج نميں ہے كہ كوئى بھى آپ كو تقيحت كرنے بید جائے دین کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں۔ ہر مجد میں دین کا یکسپرٹ بیٹھا ہو ہاہے۔ محد میں عيماني بحي جاسكتے ہيں ريشين عور تيں تورزم كرتي ہيں اوروه مجدول من جاتی میں توکیث پروہ احمیں ایخ آب کو کور کرنے کے لیے جادر دیے ہیں وہ محبد میں جاکر ٹورزم کرتی ہیں چروالیسی یہ ان سے جادر لے ل جاتی ہے۔ مرض دیات ہوں کہ مارے یمال تو ہر

ہوتی ہے نہ انہیں کام کی نوعیت معلوم ہوتی ہے بس آسانی سے تقید کردہ ہیں۔ توبیات بھی بھی بری

\* "زیادہ ترس مسم کے رول کرنا پنید کریں ہے؟" \* ممارا ورامد لينذبو اب كين فلم من كردارك وُلولهمنٹ کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ بچھے زمان تر نكيثو رول كاشوق بي كيونكه نكيثو من اداكارى كا مارجن مو ما ہے اور میرے حساب سے اپنے کرداروں من بهت کچھ کیا جاسکتاہے تو میں ایبا کردار کرنا پند كون كاجس من كردار ديولهمنت يه وكس مو-تب "\_BZ\_T1705

\* "آپ قلم کی بات کردہ ہیں تو قلم سے کوئی آفر ب آب کو کالی دودے یا بالی دودے؟

★ "تقریبا" سال پہلے جب برانی فلموں کے روجيكتيس يه كام موربا تفالو بيحم مجى أفرز ألى تحيي- كيكن عن أس وقت دُرامه سيريل "قرض" میں مصوف تھا۔ لیکن مجھے فلم میں کام کرنے کی جلدی تبیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ اندمسٹری نے بہت اور جانا ہے۔"

\* معار مشرى كوتو بهت او برجانا ب ملك كم بارك میں کیاخیال ہے۔ آپ آگراس ملک میں اہم عمدے مِ آجام لوكياكرس كي؟"

★ المسيخ ملك كانظام چينج كرنا جابتا مون اور بماراجو جث ہے اس میں تھوڑی می تبریلی لانا جاہوں گا مثلاً" دفاع بجث مين تو تبديلي لاؤن گائي-80 فيصد بجث الني كامو تاب تو تھوڑا كم ہونا جاہے اور تعليمي بجث زیادہ ہونا جا ہے۔ کیونکہ تعلیم ہوگی تو ملک ترقی كرے كا-ورند ميں-

\* الارام من كتف فيصد اداكاري موتى سے اور کتنے فیصد وہ کردار آپ کی مخصیت کا عس ہوتے

🖈 وفیصدوالی پایت ذرا مشکل ہے۔ جمال تک عکس کی بات ہے تو ہیہ دیکھٹا ہو آ ہے کہ کردار کی باؤ تدریز کیا

اعجاز سیدعاطف حسین اس طرح کے لوگوں کے ساتھ كام كرك بهت كي سلين كاموقع لما ب-

🛠 " آپ کی ای تو ماشاء الله کانی ٹائم سے ہیں آپ اب آئے ہی تو وہ مجھ بناتی ہیں اپنے وقت کی باتھی كونى برائى اس اندمشرى كى يا احيمانى؟"

 ◄ دسيري اي اور ميري خالا نيس بتاتي بيس كه انهول نے ایسایا کتان میں دیکھا تھاجیسااب ہے۔اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممال تعلیم کی بہت کی ہے۔اب دیکھیں کہ آگر ڈرامے میں کسی کو شراب يت د كهايا كياب توكوني يه نهيس مجھے كاكديہ ورامه ب اور وہ شراب "البل جوس" بھی ہوسکتا ہے۔ لوگ اے اصلی زندگی میں بھی براکھنا شروع ہوجاتے ہیں۔ اس طرح آگر ہارے بہال کوئی دویٹانہ سے الباس ذرا ماڈرن بین لے تو لوگ خوامخواہ ہی باتیں بتاتا شروع

🔆 "فارس آب لا مور من ربح بين جبكه كام زياده تر کراچی میں ہے اُس کی کوئی خاص وجہ ہے؟"

🖈 'مہاری بہت چھوٹی می دنیا ہے۔ جس طرب میں' میری بهن میری مال اور نانا نائی تنے اور میرے کھر والے میرے رول اول رہے ہیں۔ میری والدہ این زندى ميس بهت مصوف ربي بين اورجب بعي ماري ملاقات ہوتی ہے بہت اچھا لکتا ہے اور بہت انجوائے كرتے ہيں۔ ميں نے زياده وقت اسے نانا نالى اور بمن کے ساتھ کزاراہے میری بمن کی شادی ہوئی ہے وہ ملك سے باہر چلى تئ اور ميرے تانا كاانتقال دوسال قبل موجكا بواب مس اور ميرى تانى رجع بي اور تانى كى

وجہ ہے ہی میں کراجی شفٹ نمیں ہو تا۔" \* وکام کے سلسلے میں نقید کاسامنا کرناروا؟" ★ "بل كون ميس- مربت كم تقيد كاسامناكرنارا ا بدلوگوں نے میرے کام کو پندی کیا ہے اور میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ویسے میں نے ویکھا کہ المريهال برفخص سجفتائ كدوه تقيد كرتيك لیے کوالیفائیڈ ہے حالا تک نہ انہوں نے شوشک دیکھی

والدكونواول صلقه بهيائة بي 16برس بملحان كالنقال ہوا ٹاقب اجمیری اُن کا تام ہے۔ اور بین نے ایب كالم ببلي سيركوا جبده بست اليمي شاعره بي ان كاليك شعرب كه-محبوں میں مجھڑا مال ہوتا ہے ولول من آئے بدا کدور می کرلیں اوروالدكاشعربكه ونیا ہے کریزاں ہوگیا ہوں نه جانے کیوں پریشان ہو کیا ہوں

ايم 103 شياي يول-" \* "كمال مزا آيا ب رانشنگ مي يا ريديو من كيا 145 100 \* "ريديوية تخليق كام نيس موياً بلكه جو يكه آپ نے بڑھا ہو آے جو آپ کی زندگی کا جربہ ہو آہے اسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ دو مرول میں معقل کردے ہیں۔ یہ کوئی برا کام یا کار نامہ نہیں ہے

اگر کوئی کے کہ ریڈیو کا آرہے آرنسٹ ہے تو میں بیا بات ان كوبهي تيار شميس مول- أيك احجما بو لنه والالو

تو محر كاماحول بستادلى تقاادر اسكول كے زمانے ميں کمپیئرنگ وغیرو بھی کی تولوگوں نے کماکہ آپ کی آواز توريريو جيسي بوبس القاق ديكسيس كه مارك ايك ووست جو كرنث افيشو من 103 الف ايم من معتد انہوں نے مجھے بلایا اور ساحر لود می سے ملوایا ساح لود می نے میرا انٹرویو کیا اور پھر میں چوتھ یا بانجوين دن آن اير بوكيا-اور تبساب تك ايف

کوئی بھی ہوسکتا ہے کچھ لوگ کیفے میں بیٹھ کر بہت خوبصورت مفتكوكرتے بن مجمد شادى كى محفلول من اور کھ ماری طرح ہوتے ہیں جنس مائیک کے سامنے تفتلو كرنے كاموقع مل جا يا ہے ہاں جو رائينگ ہے یہ ایک کریودرک ہے ادر اس کو کر کے واقعی دل کو سکین ملی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بناوی کہ ایفیہ ایم 103 میں آنے سے پہلے میں نے کسی بھی سم

جيئل كے ليے لكھ رہا مولىد اور أيك لحاظ سے اسكريث الدير بهي مول-جواسكريث آتے بين ان كى نوک بلک سنوارنا میرا کام ہو آ ہے۔ رائٹر کے ساتھ \* "آپ نے یہ محسوس نمیں کیا کہ آج کل دد چار ہی موضوعات ہیں جن بربار بار ڈرامے لکھے جارے بر العن اللا الكار كويث بول - جرمن -اورریشین لڑنچرڑھ کر آیا ہوں۔ مرساری بات سے کہ ڈرامہ ابھی بھی عورت کے ہاتھ میں ہے تاظر عورت إور آب كابعى بيمانامو كاكدعور تيس توجيشه ایک جیسی باتی کرتی بین اور آپ کمدری بین تاکه ایک جیے موضوعات بی توڈرامدایک جگہ ہے تمیں مرز مائی مراحل سے گزرنے کے بعد مارکیٹنگ کے ليے جا آے اور كوئى ايسا درامہ جن كو آپ مجھتے ہيں كه بمترين بالريد بالريد والكيمة بن كر يه ميس عج كا اوراس كى مازه مثل مجشر مومن "كى باورىداك تجريد كياكمياجوك برى طرح فلاب موكيا-ڈرامہ مرد کا ہے، تنس اہمی بھی عورت کے اتھ میں باعثواض محى اور مارے يمال بحى-" \* "ريدوكارك س بحل بحد تائي؟ بحداث كمركماول كبارك بريتاني ؟"

★ "ريديو 2004 نومرش جوائن كيااور 10 سال ہوگئے ہیں ریڈیوے وابستہ سے ہوئے ميرے والد بھی شاعريں اور ميرى بس جى شاعروبى

تخلیقی ذبن رکھنے والے لوگ مجمی مجی ایخ آپ كو كسى الك كام ير فوكس نميس كرسكت وه جروه كام كرتي بن جس من تخليق وتغير كاعمل جاري رب ابوراشداس كى ايك مثال بير-ايى توازى لوكول کے زہنوں میں اچھی باتیں بھی ا مارتے ہیں اور تی دی كي لي نيل فلعز لكو كراور ديكر داكمرزك اسكريث ي نوك پلك سنوار كرنا ظرين كوايك اچھى تفريح بھى

\* "كسے بن ابوراشد صاحب اور جو تام آپ كا ہے۔ بہت كم لوكوں كے ہوتے ہيں۔ تواس كى كوئى

★ "جی میں تھیک ہوں۔ اور ہم سب بھائیوں کے نام ایے بی بن جیے میں ابوراشد ابوع ریز ابوعام اور يى سوال مى نے بھى اسے بالے كيا تھا تو انسول نے كماكه راشد توبت مول مح ليكن ابوراشد كوني دوسرا میں ہوگااور تج بات توبیہ ہے کہ میں نے ابھی تک تو كوئى دد مراابوراشد نبيس ديكهانه سنك"

\* و اليام موفيات بي آپ كي آج كل؟" \* "آج كل من كى جيئل كے ساتھ اور ايف ايم 103 كى ساتھ وابسة ہوں اور كرشتہ جار سال سے ريديوك علاوه درام سائيد رجى مول- تقريبا "ديره سال میں میں نے نوٹیلی فلمز لکھی ہیں مثلاً "" کی ا رنگ" پیار میں مجی مجی " بجھے کچھ کمنا ہے " دوا طلائے رکھنا" اور کھے کے نام اہمی یاد نہیں آرے اور ایک سربل لکھا ہے زیا بختار کے لیے اور ایک نجی

ے۔ ریڈ ہو کے ساتھ اوگوں کی باؤڈنگ بہت زیادہ ہوتی

ہادر لوگ ریڈ ہو کا اپنا بہترین دوست سجھتے ہیں۔ اور

آب جانبی ہیں کہ ایف ایم کے آنے سے پہلے ریڈ ہو

تقریا "ختم ہوچکا تھا اور صرف ۔ کمٹری تک محدود

ہوگیا تھا لیکن ایف ایم نے سامعین کا ایک برواحلقہ پیدا

کیا ہے ہورے پاکستان میں اور اس کی دیلیو کا اندازہ تو

آب اس بات سے لگائے کہ اب ہر موبا کل میں دیڈ ہو

ہوگاڈی میں دیڈ ہو ہے"

ہوگاڈی میں دیڈ ہو ہے"

حالات خراب ہیں گھر میں کوئی بریشانی ہے۔ اپنی

طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر چھٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں
طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر چھٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں
طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر چھٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں

سبعت هیت ین و پر بی سرے ہیں و جاتے ہیں آپ؟" ★ "چھٹی نمیں کرآا مشکل ضرور ہوتی ہے مگرجا آ ہوں اور اس کیفیت کو لوگ محسوس بھی کر لیتے ہیں

تھا اسکول اور کالج کے زمانے میں اور اسمی سے سکھا ہے میں نے سب چھے۔"

ہے اور اکثریت کا ویکے بناؤ آنے کے بعد اکثریت کا خیال ہے کہ ریڈیو کی ویلو کم ہوگئ ہے۔ لوگ صرف ڈرائیونگ کے وقت ہی ریڈیو سنتے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟"

اسمیں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کمہ رہا ہوں کہ ٹی وی اسابھ وی ہم اور آپ ہورے انہاں کے ساتھ ویکھتے ہوں ور میان میں ہم ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈیو کادو کھنے کاشو کررہے ہوں ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈیو کادو کھنے کاشو کررہے ہوں ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈیو کادو کھنے کاشو کررہے ہوں ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈیو کادو کھنے کاشو کررہے ہوں ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈیو کادو کھنے کاشو کررہے ہوں ہوتی ہے کہ جب کہ بوتی ہے کہ جب کرنے ہوں ہے تو کی ریڈیو کا جادو کرنے ایک کی اس سے انفاق نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ دو کہ کے کہ یہ بندہ دو کہ کے کہ یہ بندہ دو کہ ہے ہمیں من رہا ہوتا ہے تو یکی ریڈیو کا جادو کہ کھنے ہے ہمیں من رہا ہوتا ہے تو یکی ریڈیو کا جادو



ماهنامه کرن 21

\* "پھرلوگ اپنی کمانیاں بھی ساتے ہوں ہے "لمبی لمبی کاز ہوتی ہیں یا مختصر؟"

→ "ا جھی تفتگو میں بقینا" لمی کالز بھی ہوتی ہیں اور میں اپنے ہولئے کے لیے نہیں آ بالوگوں کو سننے کے لیے آبیں آ بالوگوں کو سننے کے لیے آباہوں ان کاشوہو آئے آرمیں نے ہی بولتا ہے قو گاکیا فائدہ۔ اور میرے سامعین 18 سے لے کر 72 سال تک کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور جھے زیادہ وہ لوگ کال کرتے ہیں جو ہیں سال کی عمر میں جس بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔ میں بھی میری طرح ملکے رنگ کے کیڑے پہنتے ہیں۔

لوگوں کے لیے کما جاتا تھا کہ یہ تو بچین میں ہی ہو ڑھے ہوگئے ہیں تو اٹھارہ ہیں سال والے اور 72 سال والے آیک ہی مزاج کے لوگ جھے فون کرتے ہیں۔" \* "الی کالز بھی آئیں کہ آپ کو اچانک بند کرنی بڑی ہو۔ کسی نے اچانک ۔ ہی اظہار محبت کردیا

بر نہیں تو بہت می کالز آتی ہیں اور میں ایسی کالز کو بند نہیں کر ما بلکہ انجوائے کر ما ہوں اور کوئی آئی لواو کہہ دیے تا ہوں اور کوئی آئی لواو دس آئی لواو ٹو "میں برے اعتماد کے ساتھ کمہ دیتا ہوں کہ دستا ہوں کہ کو تکریہ شو کیو نگہ آگر آپ لوگ بیار نہیں کریں گے تو چریہ شو نہیں ہوگا میری محبت آپ سب کے لیے ہے۔ توجب نہیں محبت کی دضاحت کردیتا ہوں تو چروہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیمنی محبت کی شدت کو ختم کر کے دو سرے حاتے ہیں۔ لیمنی بہنا دیتا ہوں۔"

ال المراج المراج المراج المراج المراج المراج و المحاسم المراج ال

ھاور پر ہو سے وہوں ہے ، پ ٭ دعیں ریڈ ہو کا پر اناسامع ہوں میں نے بہت ریڈ ہو سا ہے۔ بہت ذیادہ اور میں بہت سے لوگوں کا فین ہوں ۔ صادق الاسلام صاحب ۔ شبینہ افتخار ایس ایم سلیم صاحب کا۔ طلعت حسین تومیرے استاد ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے تو میں ان سب کا فین ہوں اور طلعت حسین صاحب کی تو میں آواز نکالا کر ما کا ریڈ یو سیس دیکھا تھا 103 میں ہی ریڈیو پہلی بار دیکھا' مائیک بھی پہلی بار دیکھا اور یہاں ہے بھی دو سرے چینل پہ جانے کامیں نے سیس سوچا کیونکہ یہ میرے مزاج کاریڈ یو ہے۔"

\* "كتے ہیں كہ جی سیاست بری جلتی ہے۔ ایک دو سرے كے بندے تھينجے كے ليے بردی البھی آفرز بھی آتی ہیں۔ تو آپ كوالي افرز نہیں آئیں كیا؟"

﴿ وَسَنِ الوَ جَلَا ہِ۔ کُونکہ مارکیٹ چھوٹی سی ہے تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں اتنے۔جیسے کہ لکھاریوں کی تعداد بہت کم ہے لیتی اچھا لکھنے والوں کی۔ اس طرح اچھا بولنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو کھینچا مانی ہوتی ہے۔ مگر میں کہیں نہیں گیاکہ مجھے یمی ان ایمدن سے "

ایف آم بندہے" \* "آپ کے بروگرام کافار میٹ کیا ہے اور کس کس ون آب بروگرام کرتے ہیں؟"

★ "پہلے تو میں ہفتے میں پانچ دن پروگرام کر ناتھااور اس میں دن کے شوز بھی ہوتے تھے لیکن اب میں ہفتے میں تین دن پروگرام کر ناہوں اور وہ بھی رات بارہ ہے تین ہے تک پروگرام کر ناہوں پیر مشکل اور بدھ ۔ پیر کے دن یو کٹری شو ہو تا ہے کوئی آیک ٹایک رکھ لیتے ہیں اور مشکل بدھ کو ہمارے رویوں سے جڑا کوئی عام سا موضوع ہو باہے۔"

\* "به بنائیں کہ رات کے سامعین زیادہ ہیں یا دن کے سامعین زیادہ ہیں؟"



ور کے لگالیا یہ "بالکل جی بالکل۔ میری بھترین عیاتی ہے کہ
تا تھا۔ اس میں بیوی کے سامنے بیٹھوں کھاٹار کھا ہوا ہو۔ میں بہت
انڈور قسم کا بندہ ہوں۔ کھر میں رہتا پند کرتا ہوں
ہیں۔ بہت دوست میرے کھر آجا کمیں تو میں بہت خوش ہوتا
ہیں۔ بہت دوست میرے کھر آجا کمیں تو میں بہت خوش ہوتا
ہوں۔ اور دوستوں کے بغیر میں خود کو اوھورا سمجھتا

ہوں۔ \* «فیملی کے لیے کون ساٹائم ہو تاہے؟" \* "مِراوَار کاون فیملی کے لیے بی ہو تاہے اور ہم

w

کھنہ کھی ضرور کرتے ہیں اگر کمیں نمیں جاتے تو گھر میں عی کوئی تفری کر لیتے ہیں۔"

سے بی وی تعریح تربیح ہیں۔ " \* ''اور آخر میں آپ کی کرتاجا ہوں گاکہ آپ کی کیارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں آپ کسی کوغلط مت کمیں آگروہ غلط ہے تو زمانہ خود ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ آپ پوزیؤ رہیں۔ سب کے لیے اچھا سوچیں سب کا بھلا جاہیں 'بھردیکھیں کہ آپ کی زندگی کتی آسان ہوجائے گی۔ "

بوچھا میں نے نام بتایا تو کئے گے اواجھا اور مکے نگالیا کہ جب میں کراچی میں تھا تو آپ کو سنتا تھا۔ اس پچان کامزائی کچھ اور ہے۔"

\* "کھائے مینے کے معالمے میں کیے ہیں۔ بہت شوقین ہیں یا نئیں؟"

◄ "جمت ي ساداخوراك كاقائل بول "لين جب عياثى كامود بو آب تو پعر"بارني كو "ميند كر آبول-"
 ※ "خود بحى كوكنگ كركيته بين- بيلم كاماته بناته به ين"

ية تقهه "كو نيس آما- سلاد وغيرو كاف ليتا بول بيس-"

\* "وائس اودر بھی کرتے ہیں؟"

\* "ایک ترکش پر وجکٹ کیا تھا "آرتی" لیکن محسوس کیا کہ بیاتو فل ٹائم جاب ہے اور میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ کرشلز کیے ہیں محربت زیادہ نہیں دائشت سائیڈ پر زیادہ معموف رہے لگا ہوں۔"

\* "کھر آتے ہیں تو کیا خواہش ہوتی ہے کہ کرم کرم کم ملتال جائے ہی تو کیا ور؟"

مرس نے معلی جوائن کیااوروہاں سے میں نے بہت كي سيما عروبال مجهد زيا بخيار لمين انهول في مح آفرزویں تو بھریس نے ان کے لیے شو لکھا "باادب بالماحظة "كااسكريث من في لكها- يعرجها يكسريس ے آفر آئی جمال میں نے 18 ماہ کام کیااس کے بعد جیوے آفر آئی اور پھریس مال آگیا۔ \* "اعاكام كرتي بن اتن معوف رج بن- تو مراج كي ريد زماكرم؟" ★ وجيا آوازے لگ رہا ہول ويائی ہول-حيان لوكوں كو جھے ہے ایك شكايت رائى ہے كہ ملى رود ہوجا یا ہوں اور مجھے بھی اس کا احساس ہے جب لوگ شوکو خراب کرتے ہیں اور این بی بات کرتے ہیں شو كيارے من بات ميں كرتے توم آن اير بھى رود ہوجا یا ہوں۔جو کہ شاید غلط ہے اور مجھے کنٹرول کرنا عاہے مریم سوچاہوں کہ میں نے اس کاول وڑا ہے جس كى وجد سے شو خراب مور ما تھا ليكين ان لا كھول داول کو میں نے بحالیا ہے جو میرے بروگرام کو شوق ے من رے ہوتے ہیں۔" \* "آواز کی دنیا کے لوگ کیمرے کے پیھے اسکرین ے او جھل ہو کر کام کرے ہوتے ہیں 'جھی دل جایا كه بم بعى دو سرول كى طرح بيجانے جاتيں؟" ♦ ١٩٦٨ آپ کو پھانے جانے کا شوق ہے تو پھر آپ ريزيو سي كريك ريزيو كاكريز على كجد اورب اس کا جادو ہی کچھ اور ہے۔ ریڈیو کا جادو یہ ہے کہ كيدْث كاردْكالي في فون كرك كب كرابوراشد ماحب آپ نے اوروس"شیں دے گزشت مینے کے اور يس في كماكم بال ين اسلام آباد چلاكياتها عمروه آسته بولاكه آب وي ابوراشد بي جوالف ايم 103 من آتے میں توس فے کمابال اواس فے كماكوني مسئله نيس آب أرام ، جمع كراد يجي كاتو اس كاجومزاب وه أمن مامن بحاف جان كانسيس إس طرح اسلام آباد من ايك معادب تفكو

مورى مى يوجهن لف كياكرتي بي من فيتاياتهم

محسوس کرلیتے میں پھرلوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے کوگ وعائیں بھی بہت دیے ہیں۔ \* "مزید ہاتیں ہوں گی 'لیکن پہلے تعودا قبلی بیک مراؤ عذبتائے؟"

روس کا تعلق اجمیر شریف راجتهان ہے ہے ہم الدین کا تعلق اجمیر شریف راجتهان ہے ہم الدین کا تعلق اجمیر شریف راجتهان ہے ہم میں دو سرے تبریر جول میں بوری بین شاعرہ بین اور مدرلین کے شجے ہے وابستہ بین بچھ ہے جھوٹا بھائی میڈیا مارکیٹنگ میں وابستہ بین جھ ہے اور سب اور میں ہو اے اور سب ہے ہوٹا بھائی برنس پس میں ہو اے "

بی دو بینے اور ماشاء اللہ بی ہے اور مال ہو گئے میں دو بینے اور ماشاء اللہ ایک بی ہے اور ماری چھوٹی می قبلی ہے برے بینے کانام آبو صارم ہے دو سرے کانام آبو شہوار اور بینی ارفع ہے برا بیٹا اولیول کردہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ قلم میکنگ کی طرف

ب سے اس فیلٹ میں اے ٹیلنٹ سے آئے اس کی ایس اس میں اس میں اس کے ایک اس میں اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی ا انداز کے میں اس کی ا

احمان فراموشی ہوگی نہ کوئی ضرور کرتا ہے یہ تو ہوئی
احمان فراموشی ہوگی کہ ہم کمیں کہ ہم خود آئے بھیے
یاد ہے کہ فرحت عباس شاد نے کما تھا کہ ابو راشد
ریزیو کی آواز ہے۔ تو انہوں نے میرے لیے کما اور
ریزیو پر بلایا۔ تو ہاتھ تو کوئی نہ کوئی کرتا ہی ہے باتی کام
بردگرام کیا بچویش اس طرح بنا یا تھا کہ جو بہت ہی
ورائیک سم کی ہوتی تھی۔ بارش یہ جدائی یہ تو ایک
ورائیک سم کی ہوتی تھی۔ بارش یہ جدائی یہ تو ایک
ورستوں نے ساتو کما کہ آپ اسے ڈائیلاگ قارم میں
دوستوں نے ساتو کما کہ آپ تو انجھا خاصاؤرامہ لکھ کے بی
اپ دو طرف کا مکالہ کیوں نمیں لکھتے ایک
آپ دو طرف کا مکالہ کیوں نمیں لکھتے ایک
اپ دو طرف کا مکالہ کیوں نمیں لکھتے ایک طرف کا

\* "شادى يرخرچ كرنا كيما لكتابي؟" 🖈 "مجھے شادی کی رسمیں اچھی گلتی ہیں 'گر نضوا خرچی انجھی شیں لگتی۔ " \* "ميرساس ذخروب؟" ★ "جسترين قتم كى جيولري كان بينڈ بديگذ كائكيڑوں كان خوب صورت جو تیول کا مجھے مودیر دیکھنے اور کتابیں ردھنے کا بھی شوق ہے ان کا بھی ذخرہ ہے میرے \* وميري الجهي عادت؟" ل "خود بھی خوش رہتی ہول اور دد سرول کو بھی \* "ایک کوار کرنے کی بہت خواہش ہے؟" \* "عيس Vampire كااور فيرى نيل كاكروار کرنا چاہتی ہوں۔ بے نظیر بھٹو اور مدر ٹریسا بھی میری يىندىدە شخصيات ہيں-"

\* والريس مراينديده لبال \* ووكمرين ومن وصلي وهال الباس بى بمنتابيند كريون يديت آرام نديو كاب" \* "كمرآتي كياكرتي بول؟" \* وجوية الارتى مول معندك فرش ير فيكي باول چلنا اچھا لگتا ہے۔ بھراپنا میک اب آبارتی ہوں اور جیا کہ میں نے کما وصلے وھالے کیڑے سنتی \* "خواب ويمحى مول؟"

\* "جی نیند والے بھی دیکھتی ہول اور فیوچر کے مجى مجھے خواب دیکھنا اور پھران کو عملی جامہ بہنانا

 "جمعی توکیتی ہول مگر جمعی نہیں بھی کرتی۔" \* "ای کمائی اے لیے کیا خروا؟"

🖈 "و پسے لوبت کھے خریدتی رہتی ہول الیکن سب ہے مملے نمپیوٹر خریدا کیونکہ میرے لیے بہت ضروری

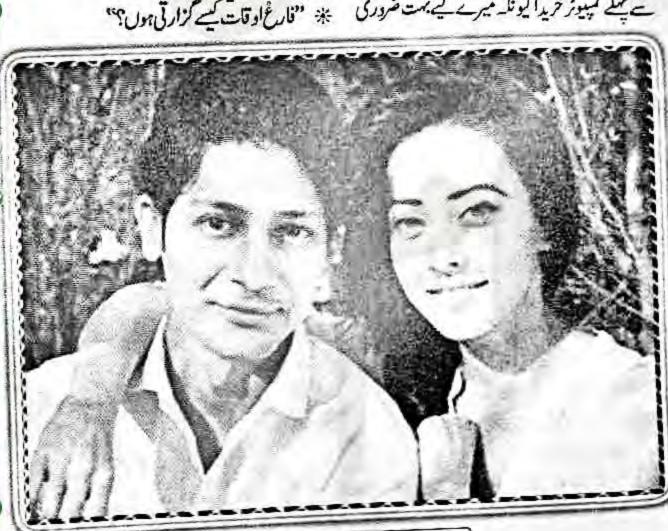

#### ماهنامد كرن 25

\* "بهم تين بمنين بن اور من بري مول-" ★ " O اور A ليول پر يجاري كام كينيدًا \* "جی ہو چی اور میری پند بھی شامل تھی۔" \* "شورين كس كے تعاون سے آئى؟" ★ "این فاله عذرا محی الدین کی وجه ----\* وفشرت كاباعث بني؟" \* "ميرے ڈرامے "زب الما ميري بس اسرزادی"۔ خاص طور ير اسرزادي نے تو بهت ہي \* "محكن من كياول جابتا ب؟"

\* "لِي كُولُ ماج كوك الم

العين وركي بول؟"

\* "اينابا كفع سر" \* "اس فيلذ كوكيول اينايا؟"

🖈 البنون کی حد تک شوق تھا اور شوق ہے۔ پہلے تعيرين كام كيا جرفاله ك ذريع اس فيلد من آتى اور محرالله كاكرم موكيا-"

\* "كب فريش بوتي بول؟"

\* "جب لمي نيند لے كرا تھتى مول-" \* "اورجب کوئی کمری نیندے اٹھادے تو؟"

الد "بهت غصر آیا ہے۔ نیز بت پاری ہے



 "بورانام؟"
 "قرة العين جعفرى اوربيه بهى واضح كردول كه جو ا مريزي مير ميرانام كلصود Ainy كاسبيلنگ كے ماتھ كھے كونك اسبيلنگ سے بہت فرق برنا "جنم داند جنم سال رشر؟" ★ " 9 جون رسال نمیں بناؤں گی اور شرکراچی



افرام پر متحصر ہے جب جلدی جانا ہو تو جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ میں ان جاتی ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ جنہیں جلدی ہی اٹھنا ہو یا ہے۔"
 افراد میں سے نہیں کہ جنہیں جلدی ہی اٹھنا ہو یا ہے۔"
 افراد میں کواں گی کیونکہ بچھے ہر مسم جلدی اٹھنے کی عادت نہیں کواں گی کیونکہ بچھے ہر مسم جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی بچھے ار نگ شوا چھے لگتے

ب ﴿ "برے لکتے ہیں وہ لوگ؟" ﴿ "جو محبت كا اظهار بے ہودہ انداز میں كرتے

یں۔ \* "کس طرح کے مرداجھے لگتے ہیں؟" \* "علیے مرداجھے لگتے ہیں جو عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے افضل نہیں مجھتے۔" رابلم نہیں ہوگا۔"

\* دختائی کے لیے پندیدہ جگہ؟"

\* دونی نے اوری ہے مگر جب کچھ بہت ضروری خریدتا ہو تو پھر کراچی کا سنڈے بازار ' ڈالمن مال اور فورم بہترین جگہہے۔"

\* دمیں جران ہوتی ہوں؟"

\* دعیں جران ہوتی ہوں؟"

\* دعیں جران ہوتی ہوں؟"

◄ "راحی کے سنڈے بازار جاکر 'ہر طرح کی درائی وہائی دہائی دہائی ہے۔ ایک کمل بازارہ سنڈے بازار۔"
ہازار۔"

\* دہمی کام نہیں کول گی؟"

بہ میں اس میں سائیں ہے۔ بھ میں ووڈکی فلموں میں۔ کیونکہ ان کی فلموں میں جس طرح کے سین ہوتے ہیں جس طرح کالباس ہو یا ہے۔ اور جس طرح کا لومیں سے اور جس طرح کے ڈانس ہوتے ہیں ان کا تومیں تصور بھی نمیں کر کئی کام کرتا تو بہت دورکی بات ہے۔"

\* "كون ب رول كرتے ہوئے جمجك آتى ہے؟"
 ★ "كاؤل ب روانئك رول كرتے وقت "اشخے لوگ سائے ہوتے ہيں 'جيب سالگنا ہے 'مگر پھر بھی كرلتی ہوں كہ يہ بھی ذندگی كا ایک حصہ ہے۔"
 ※ "جمت كوفت ہوتى ہے؟"

۲۰جب کوئی اہم کام کررہے ہوں اور لائٹ چلی جائے۔
 جائے بہت غصہ آ باہے۔

\* "پنديه چينلز؟"

 ◄ ومنزے کی بات کہ میں ٹی دی دیکھتی ہی نہیں
 ہوں کوئی فلم دیکھنی ہو تو یو ایس بی لگا کریا ڈی دی ڈی پہر د کھولتی ہوں۔"

\* "كن لوكول بر خرج كرك خوشي موتى ہے؟" \* دعور فيا

٭ 'علی میلیر۔۔'' \* ''ایس ایم الیں۔ولیسی؟''

مرف ای دیجی ہے کہ ضروری ایس ایم ایس

مع مسترف ہی دبیجی ہے کہ معروری دیں دیم ایس کے فورا "جواب دے دہی ہوں باتی کو آگنور کردیتی ہوں۔"

\* "منح ك المحتى مول؟"



\* "ميرى مقبوليت كاراز؟"

★ "ميرى مقبوليت كاراز؟"

★ "اكدونت من اكديادو سريلزكرتى بول كئ كئ جاب كرتے بين جكہ بم فل الم جاب كرتے بين -"

پوجه كلس من الي آپ كو بك شيس كرتى - بى \* "كون ساكردار ميرى ذهرى كے قريب تھا؟"

وجہ يك جب ميراكوئى سيرل آپ ہے تولوگ شوق ﴿ "ابحى تك ايماكوئى دول شيس كيا جو ميرى ذهرى ہے وہ ہے كہ جب ميراكوئى سيرل آپ ہے تولوگ شوق ﴿ "ابحى تك ايماكوئى دول شيس كيا جو ميرى ذهرى ہے وہ ہے وہ بين اور ميرے وُراموں كا انظار كرتے ہے ديوب ہو۔"

ہیں۔" \* "میران طور پر مجھ میں کی ہے؟" \* "میری ہائیٹ کم ہے "کاش تھوری کمبی اور مجھے اور ڈرینٹ حلیمے میں لکلیں لوگوگیا موآ ہے"

ماهنامه کون 27

### مقابلهة أيئنه

# عَالَشْخَانَ إِلَاهِ

" "ميرے شوہر جو پہلے ميراخيال ميں كرتے تھے اب كرنے \_ كے بن ميرے كيے يه كاميابي ب كه مجھے اہمت دینے ۔ لکے ہیں۔ \* "آبائ كررك كل "تجاور آفوال كل كوا يك لفظ من كسے واضح كرس كى؟ ★ "كوشش مدوجهد أيك احجما انسان تجي كي ملمان تيك غنځ ک-" \* "ايخ آپ کوبيان کرس؟" ★ "ديس مضبوط مول- بمادر مول (صرف كاكروج اور ملی سے ڈرتی ہوں) حالات کیے بھی ہوں اعصاب کو مضبوط رکھتی ہوں۔ لوگوں پر جلدی بھروسا کرلیتی ہوں اور چربحد میں علم ہو آہے کہ بیاتو غلط تھا۔" \* "كوئى اليا دُرجو آپ مِن آج بھى اپنے پتج "ショショルンは \* "زازلے نازلے سے بہت ڈرتی ہول۔ 2005 كازلزله ذبن ميس آجا يا باور مار كله ثاور منهدم ہونا اور ہر طرف تباہی ذہن میں آجاتی ہے۔ اور قرے عذاب اور اندھرے کے بارے میں سوچی مول توبهت ورككما ب \* "آپ کی سب ہے قیمتی ملکت؟" ۲۰ دمیرا کھریجے شوہر(ال باپاتوحیات سیں) بمن بھائی۔ان سب میں میری جان ہے۔" \* "آپ کی کمزوری اور طاقت کیایی ؟"

\* جعمراً خيال إوى كامن جواب ب مرورى

\* "آپ كا نام ؟ هروالے كى نام سے پكارتے نام نہیں تمینہ ہی گئے ہیں۔" \* "جمعی آئینے نے یا آیے نے آئینے ہے کھ کما؟" ★ "آئینے میں دکھے کراگئے سیدھے منہ کے زاوے بنا کے دیکھتی ہوں۔ میرے میاں جی کومیری آ تکھیں يندين الواتكهول يرغوركرتي بول اور آمينه مجهت ممتائے کہ اب تو منہ وحولو 'بہت گندی لگ رہی \* "این زندگی کے دشوار کھات دیان کریں؟" \* ابوك بارى كون كرجب ابوكانقال موكيا تواى كاسمارا تفاعمرجب اي كانتقال مواتو بحراكيلاين ہو گیا ای کے بماری کے دن اور ڈاکٹر کا جواب دے وينائيدون مشكل رين تهي" \* "آپ کے لیے محت کیاہے؟" ★ "محى محبت صرف اور صرف والدين كريسة بن-ويے شو ہراور يح اور اس بھائي بھي-" \* "متقبل قريب كاكوئي منعوبه جس يرعمل كرنا آپ کی ترجیمی شامل ہو؟" \* "ویکھا جائے تو یہ منصوبہ بہت دیرینہ ہے مرین چاہتی ہوں کہ جلد از جلد گھرشفٹ کرلوں خود کو کچھ قابل بناوک- بچول کی تعلیم' تربیت اور شو ہر کی جاب' ٹرانسفر جلد ہوجائے ان شاہ اللہ تعالی۔" \* ود کچھلے سال کی بردی کامیانی جس کے آپ کومسور

\* "جب مجمی کر میشمتی ہے بر تمیزی کر میشمتی \* "فيس بك اور انٹرنيٺ مرالگاؤ؟" ★ 'بت زیادہ ہے۔اب توان کے بغیر گزارہ ہی ﴿ وَكُمَاناكِمال كَمَانالِبند كرتي مول- زين يراكب بير \* "رار طریقے عدائک میل بر-" \* "نیند جلدی آجاتی ہے اورے؟ \* "كمالِ جلدى آتى ب، كرويس بدلتى رہتى مول ت کمیں جا کر نیند آتی ہے بچھے" \* ووهر مين كهال سكون ملتاب؟" \* "صرف اور صرف اے کرے میں-" \* ومهمانول کی آم....؟" ★ "دبعض او قات بهت الحچى لكتى ہے اور بعض اوقات بہت بری مگر پھر بھی بوے اخلاق سے ملق \* وحكياا حيما ايكاليتي مول؟" \* " عِي بِتَاوُلِ .. بِهِ بَعِي نهيں..." تبقيب " مين اتنا چى كك ئىيں مول-" \* "كاليال ويلي بول؟" ★ "جب بهت غصے میں ہوتی ہوں اور کوئی چھوٹیا مونی گالیال شیں ویں۔بری بروی تکلتی ہیں۔ \* "مائية ميل بركياكيار تفتي مول؟" ★ "سيل فون محماب المياوربالول كاكلي" \* ووفقول خرج مول؟" \* "بالكل بهى نهين \_ يسي كى ايميت كو سمجھتى مول اوروہ بی چیز خریر تی ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔



\* "جھٹی گزار نے کے لیے بہترین جگہ؟"
\* "اپنا گھر... اور فیملی کے ساتھ گھومنا پھرتا۔.. مزا ہے جھٹی کا۔"
\* "مروبائل سروس آف ہوتو؟"
\* "جھوٹ بولتی ہول؟"
\* "جھوٹ بولتی ہول؟"
\* "جسب کسی کو مصیبت میں دیکھتی ہوں اور اے بچانا جاہتی ہوں تب جھوٹ کا سمار البتی ہوں۔"
\* "وہلنٹائن ڈے۔۔؟ ہرگز نہیں۔ بہت فضول ہوار لگتا ہے۔"
\* "وہلنٹائن ڈے۔۔؟ ہرگز نہیں۔ بہت فضول ہوار لگتا ہے۔"
\* "موار لگتا ہے۔"
\* "موار لگتا ہے۔"
\* "موار لگتا ہے۔"
\* "معید رمضان المبارک اور 14 اگست۔"
\* "معید رمضان المبارک اور 14 اگست۔"

\* "شرمندگی محسوس کرتی بول؟"

ماهنامه کرن 29

🖈 معبت زمادہ اہمیت ہے۔ مطالعہ سے زبن کھاتا ب مدح كى غذا ب كمايس ميرى بت اليمي ووت بی میرے مشکل وقت میں جب میرے ماتھ كوئىند تفائد كولياميدى كن تھى-تبكتابيں ہی تھیں جنوں نے بھے سارا دیا۔ اچھی کتابیں ردمنے سوچ مبت ہو آ ب بقول میرے" \* "آپ کی بندیده فخصیت؟" \* ودوجمانوں کے سردار علیارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم معفرت عمرفاروق رضي ألله تعلى عنه محضرت عائشهٔ رضی الله تعالی عنها میری زندگی میں بہت برط \* ومتاثر كن كتاب معصف مودى-\* (1) کتاب قرآن پاک مصحف جنت کے ية (2)عميره احمد مرواحمه ممو بخاري فائره افتار راحت جيس-(3)مودي مزاحيدا مجي لكي بي-\* آپاکياچزماز کرتا ۽ " ★ "سِأْمَ والح كالخلاق- ذبانت والبيت صورت میں دیکھتی سیرت دیکھتی ہوں اردو کیسی بولٹا ہے اور كس كبيح من البجه ضرور ويلفتي مول-" \* الكيا آب في اين زندكي من وه سب بالياجو مانا ★ "ياناتوبست كجم جابتي مول انسان كي خوابشيس تو مرتده مل بھی حمم میں ہوں کی میں ایک صاف متحراچھوٹاما پارا ساکھ جاہتی ہوں۔ کیونکہ میں کچ مرمل رہتی ہوں ہوجائتی ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ الباكردول بجول كو تعليم يافة كرما ان كے مستقبل كے کیے کھے بہترزندگی میا کرنا۔ مرس پھر بھی اللہ کا شکراوا كىلى بول كە \_\_\_\_ اس نے جو بھى ديا-اس كى ممر بالی- جاہتی تو یہ سب موں عراب آے اللہ کی

\* "T\_ die (?"

\* مغود نميس كرنا جائي - فركه كت بي - ميرا

نسیں کرتے کام جلدی بنٹ جا آ ہے تو ہم اپنی جی ا یک وی کر سکتے ہیں اور بقول میرے وادی کے حق اکیا زانه تما " بازد چکی کاپها موا آنا گرم کرم کوند من میا پاری مدنی کمی-ساتھ میں دادا بھی بولئے-اب کی ◄ "اب تو مجيب سا يحمد مين الني من كركتر منه كا شوق تھا خراب می اینے بچوں کے ساتھ مید شوق پورا كر متى مول اوربه كه كاش من الوكامو تأكبو تك عورت مونے کے ناتے میں یہ کام نہیں کر عتی نا۔ پینگ اوانا بائيك جلانا كركث كهيلنا يرسب كهيل ميرك فيورث خواب بدكه بهي مفتى طارق بميل صاحب \* "بر كمارت كوكسي انجوائ كرتي بن؟" \* "وى براسا چائے كاكب كورے بھى آكر بے مول توكيابات ب والجسف ميول اور المحن من جلي جاتي مون - كماني راهتي مون يا جھولا جھولتي مول-بارش ش جميتي مول-\* "آب يوبل ده نه مولى توكيابو عني؟ ★ "زياده تعليم يافة ہوتی توشايدور کتگ ليڈي ہوتی۔ ويسي مار عماشر يص زياده ترشادي كرك كمركى موجاتى بن-الى بحى تحيك مول-" \* "آب بهت اجما محسوس کرتی بن جب؟" \* وحمام كام نباكر سكون سے مطالعه كرتى مول وائك ماتو-" \* "کامیالی کیا ہے آپ کے کے؟" 🖈 🐾 متیں محامیاتی اور ناکامی دونوں اللہ کی طرف ے ہیں۔ زمادہ نہ سوچی ہول نہ اتراتی ہوں۔ کیو تک الله مے خوف آیا ہے کہ کامیانی دی ہے جووالس جی لے سکتاہے۔اورند زیادہ مربر سوار کرتی ہوں۔ بھلے ے تاکای ہو۔

عورتين توست ارى مو كن بين-" \* و و الما عجيب من خوا المثير ما خواب؟ \* "سائنسي ترتي في ميس مشينون كامحتاج كرك «مطالعه کی اہمیت آپ کے کیے؟"

يح اور طافت شوهر-" \* "آب فوشكوار لحات كيم كزارتي بن؟" ◄ وهيك برط سأكب جائے اور تينوں ۋانجسٹ اور جب ميرے منول بج عبدالله محرحس اور سجاداور شومراسىدال كرتين-" \* "آپ كزوكم وات كالميت؟" 🖈 "بهت زمان دولت مجھے توبسند مسیر - جتنی دولت ہوگی' آخرت میں اتنے ہی سوال ہوں کے' اور ہم جواب مس طرح دیں مے اس کیے ضرورت بوری موجائي بسب تحاشا كى طلب سي-" \* "كمرآب كي نظريس؟" \* الكي يناه كاه-سكون التي حكومت التي مرضى بء المجي نيزان كري آلي \* وكليا بمول جاتى بين معاف كروى بن؟" "بالكل بعول جاتى مون ماشاء الله عن اور أكر وبارہ زئن میں آنے - مکے تو می اینا ذہن جھنگ ویل موں۔ بھئ ہم کوئی ایسے نیک سیس کہ دوباره بادنه آئے کا وتو ضرور آ ماہے بدایک فطری عمل ے مراے جھنگ دیا بھی ماراتی کام ہے۔الحمد الله میں اپنی اس عادت کے سبب بہت برسکون رہتی ہوں۔ بھتی اتنا ٹائم بھی سیں کہ ایک بات کو لے کر \* وائى كاميايول من كسے حصد دار تھراتى ہيں؟" \* "شادی سے پہلے تک تومال باب کو 'اب میرے شوم او مجھے ان کرج کرتے ہیں کہ تم بیہ کرو-وہ کرد-جب كريس تو يحد مجي سين- آج جوميرارشته كرن شعاع اور خواتمن سے ہے وہ بھی میرے شوہر کے مرمون منت ہے۔ میری حوصلہ افرائی بہت کرتے

كالم كروا اواقعي تقيع?" 🖈 معبقول ميرے عائم كى بجيت ہوتى ہے۔ بھى يوتو الجي بات باكه بم مرف كامول من وقت صرف

ماهنامه کرن 31

فخرمیرے بچوں کی سعادت مندی ہے ماشاء الله میرے

تنول يے بهت سعادت مند ہیں۔ صرف محمد حسن

شرارت بہت کرتا ہے۔ باتی عبداللہ اور سجاد تو ایک

آداز میں میری بات س لیتے ہیں۔ محمد حسن میں

شرارتی اور مزاحیہ باعی کرنے کی عادت ہے۔ وہ ہم

\* و الي الي مخصيت جو آپ كو آج بھى اداس

\* "الىباكى يادان كماتھ كزارا وتت-"

علم بريه اور مهارت من استعال كرتي بن؟"

\* يو آپ كے زويك زندگى كي فلاسفى كيا ہے جو آپ

\* "زندگي کي فلاسفي بيه ب كداس دنيا مي سب كواينا

اینا کردار اوا کرے ملے جاتا ہے تو کیوں نہ کھ ایسا کیا

جائے جو ہمیں لوگوں کے دلول میں زندہ رکھے ور کرد

ے کام لیں اور وہ خوشیال جو ہمیں نعیب میں

ہوتیں وہ آنے والی تسلوں کو ملیں۔ الحفظر ور کزر اور

خوشیال بانتنا سب سے اجھا فارمولا ہے زندگی کی

\* ولكيا آب مقابل كو انجوائ كرتى بين يا خوفروه

★ معترض اتن دربوک میں نہ نازک ہوں کہ

خوفروں ہوجاؤں۔ آگر کوئی بحث مباحثہ بوطل محبرا یا

ہے کہ جلدی سے حتم ہوجائے ایسانہ ہو کہ بات طول

موجائے اور اگر کوئی کیم ہے او انجوائے کرتی موں

خاص طور پر کرکٹ مجھے لوگ کرکٹ میں مسلم ہے ہی

دائےدے دیے ہیں کہ اب توبہ میم ارکی۔ میراب مانا

ہے کہ کھے بھی ہوسکا ہے۔ میں آخری کیند تک کھیل

موجالين؟

ويعضى مول-

ب كونسا باريتاب

w

w



سے سرو لیج کی محق عقیدت کی ریڑھ کی بڑی میں بھی سنسنی دوڑا گئی تھی جھربہ کا لج اور پڑھائی کی نسبت قائل وال ٢٠١٠ ورامال ياس كى المحمول مي المحمول من ورمی نے کا الج نسیں جانا۔ "اس نے امال کی بات بوری ہونے سے پہلے جلدی جلدی کمدویا۔ سیاہ محمور مولی مونی آنکھوں میں سے می جھانگنے کی تھیں۔امال نے دانت پر دانت جما کرخود کو مزید کھی کہنے ہے بازر کھا۔ یول بیت ہوئی' بیددن برا ہو تھل تھا۔ کزرنے میں شیس آرہا تھا امال تھنجی کینچی ادر جیپ رہیں اور کھرمیں کو تل بن کر کو تھی جیلہ ان کی چپ برجیب ۔ اوروہ جو جیب زادی تھی اس کمبیر خاموتی پروحشت زوہ ی ہو گئے۔ دل میں کئی بار خیال آیا جاکرامال ہے معانی مانگ لے ' ملے لگ جائے ' کمدویے جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی 'کراکی بے تعلقی کب حی ان ال بنی کے بیج اور پھروہ کالج جانا بھی تہیں جاہتی تھی۔وہ خود کو جانتی تھی اے اس بھیڑ کا حصہ بنے میں عرصہ لگ جا آاور جانتی تو الل بھی اے تھیں چرنامعلوم کیوں مصر تھیں۔اس سے اتلی سیج بہت خاموش اور تعدیر بحری تھی۔ المال کھانے پینے کے معاطے میں عقیدت کی مستی ذرائجی برداشت جیس کرتی تھیں اور اس وقت عقیدت نے رکھاوے کے لیے بھی دونوالے لیا ضروری نہیں سمجھااور امال نے جیسے دیکھائی نہیں۔ نمایت مکن ی جائے کے گھونٹ بھرتی رہیں۔ان کی مزاج آشنا جیلہ کاول زور زورے وحر کتا رہا۔باجی کی اس خاموشی میں جو بھی نیمان تھا۔ اچھا ہیں تھااور جیلہ کے خوف کی تصدیق بھی ہوگئ۔ "جلدی کرد-"کپ رکھتے ہی انہوں نے ایسے کماجیے معمول کادن ہو۔ عقیدت چونک کی-اس نے جیسے یقین کرلیا تفاامان نے اب اے تک تہیں کرنا انہوں نے اس کی ضدے مجھو آکرلیا۔ مرب محض خام خیالی تھی اس کاوہ ہراساں می ہوگئی کہ امال بہت عجیب می لگ رہی تھیں ہے گانہ اور پالکل ہے ماثر پھر کے جیسی۔ "اال "عقيدت كمنامحال بوكيا- وهي تهين مين تهين جاؤن ك- "مرياتين كس جذيب كزر اڑاس نے کہ دیا اوراے نگااس ہے کوئی گناہ سرزوہو گیا۔اماں کاروعمل اس کی سوچ کے بالکل برعلس تھا۔وہ لے انہوں نے ایک الگ نوعیت کی بات جی کر کمی تھی۔ عقیدت بل بھر کے لیے تو کم میم ہی ہوگئ۔ است بانہ مرکب کے انہوں م "نم ید بحت' من مامراں تم بیدا ہوتے ہی مرکبوں نہیں گئیں۔"اور جبوں پہلے جملے کا مفہوم سیجھنے کے قابل ہوئی ابراتو رای کے جیسے جملوں کی ہوجھا رہو گئے۔امال رورہی تھیں جلائی جارہی تھیں۔ "كاش كه پيدا موتے وقت من اسے باتھوں سے تيرا كلا كھونٹ دالتى ۔ تجھے زندہ دفن كروي - كاش -"وہ آ تھیں بھاڑے اماں کودیکھتی رہی۔اماں کیا کمہ رہی تھیں۔وہ کیوں کمہ رہی تھیں؟اس نے صرف پر معانی نہ ارے لی بات ہی تو این تھی بس اور اے کھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا عمراس کا وجود جسے زار لے کی زدیس معا-دہ روسیں رہی تھی مگراس کے حلق ہے بر آمد ہوتی عجیب ہی نما آوا زوں سے ظاہر تھادہ رونے ہے جسی کسیں الاجي سي مت بوليس کھ مت بوليس حوصل كريں فورير قابور كيس-"جيله اس كاورباجي ر ای جس کررہ کی مگراہمی اے سنبھالنے ہے کہیں ضروری تھاامال کوجیب کرانا۔ جمیلہ نے وہی کیا۔وہ انہیں من سيام لاؤر جيس لي تي-

سيرا يك وهلتي مولى شام كاستظرتها-جیلہ کی مہوائی ہے دواس بارک میں آئی بیٹی تھی جس کاخیال تھا یہاں کی ممامہی شایداس کی طبیعت براجیا اثر ڈالے کے۔اسے دنوں سے جھائی اس کے دماغ کی کمافت شاید دور ہوجائے کی محرکون جان سکیا تھا کزشتہ عمن روزے جو جو مجھ موا تھا یا جو جو کھاس نے سما تھا وہ شاید تقش ہوچکا تھا اور پارک کی ممالممی نے کیا ہی اثر ڈالنا تھا واغ پرتواہی بھی کزرے تین روزوھک رہے تھے جبوہ کس قدر ہے آگ وجرات کامظا ہرو کرتی اپنی بات میں نے بڑھائی کی بس کردی ہے میں اس کالج نہیں جاؤں گی۔"اس کے انداز میں خاصی مان بھری ہے۔ میں نے بڑھائی کی بس کردی ہے میں اس کا جائے نہیں جاؤں گی۔"اس کے انداز میں خاصی مان بھری ہے۔ وهري تھي۔امان نے ذرا بھي اہميت نہيں دي بلكه ايك اونجاسا قبقيمہ بھي نگاڈالا اوراس بيوجياور بے سطے قبقے نے پہلی باراہے تاکواری کی شدیداحساس سے دوجار کیا تھا گئتے کھو کھلے اور بے جان قبقے لگائی تھیں دو۔ " جمیلہ۔ ویکھوذرا اس کو۔" اور اپنے قبقے کو مزید دم دارینائے کے لیے انہوں نے مخاطب بھی کیا تو کس كي جيله كو جيسوه ايمل لا ايس كرچى مو-۔ بعید و کیے ہوں ہیں کرن رہاں ہوں۔ ''کوئی بھلا ایک ہی دن میں کتنا جانچ پر کھ سکتا ہے! ابھی تم نے اپنی کتابیں تو کیا کالج بھی پورا نہیں دیکھااور رئٹ کو سے بینے جانہ '' وميرادم كحث جائے كا۔ جھے سے جس بردھا جائے گا۔ ميرا دماغ بند ہوچكا ہے يمال آكر۔"وہ اپني عادت كے رات وسائر رہے پر جور ہوں۔ "ایسی کیا مشکل بات ہے وہ جارون کالج کے ملے دیکھوگی دباغ آبوں آپ کھل جائے گا۔"ایاں کوالیے ہی برخلاف وضاحتي ديني بمجور جول-نهیں جیلہ کی صلاحیتوں یہ بھروسہ تھیا۔ وہ ایک کے بعد ایک اپنی زنبیل میں ہے دلیس بر آمد کرتی جاتی اور عقیدت کوزچ کے جاتی جیساکہ ابھی کردی تھی۔ "بہت مشکل ہے "میں بہت مختلف ہوں۔ یہاں میرے جیسا کوئی نہیں۔" جانتی تھی جیلہ جیسی علامہ کے آ مے اس کی تمام مادیکیں بے کارجا ئیں گی مگروہ دونوں خواتین کو جیرت میں مبتلا کیے ڈٹی رہی۔خلاف توقع ہمیات الم الماريد الماريد الم المعنى الماري الماري المراب الماري المواديد الماري المواديد الماري المواديد الماري الم کے جواب سے یولتی رای-میں رونما ہوتے تھے وہ اوں کے اس قبیل ہے تعلق رکھتی تھیں جن کے دلول میں تو امتا بھرے سوتے پھوتے تعے سین یوں نگالپٹا کریا رکے ثبوت وہ خال خال ہی ویتیں۔ " ہرنی جکہ "نی ردھائی یوں ہی تک کرتی ہے مگر آہت آہت ہم عادی ہوجاتے ہیں۔ ابھی سب مجمع مہیں بت مشكل لك رباموكا-ردهما بيال رمنا كالح أناجاناسب مريدسب ولتي عمردبات الي زندكي كاحد بنالوگی تب منہیں خود مجی خرانی ہوگی اچھاہے نامشکل مر<u>طے مہلے ہی ط</u>ے ہوجا میں۔"اور اس نے چو تک طے کو تھا کسی بھی دلیل کو خاطر میں نسیں لاتا چیانچہ ہے ماثر مبینی رہی۔ اماں بھی اس کی اکتاب محسوس کر کے خاصوش ہو کئی تھیں۔ یہ اس ایک رات کی بات تھی۔ ا کلی میج امال اور جیلہ کے چرول پر "رات کی بات کئی "والے ماڑات تھے۔ و چار بھی۔ باجی نے چنگ چی والے کو فون کرلیا ہے تم دومنٹ میں تیار ہوجاؤ۔ "غصے کی شدید لہراس سے مع تك كى محى اس معاملے مس جيله كى مدورجدوهل اندازى اس كال كى-و تکریس نے نہیں جانا۔ "اور اس سارے عرصے میں پہلی بار امال کی فراخ بیشائی نمکن آلود ہوئی۔ "تم نے اس کے کپڑے اسری کردیے تھے تا؟" بنااس کی طرف متوجہ ہوئے امال نے جمیلہ سے کما تھا۔ ان

رفے جان چھڑا ہے۔

الانامۃ۔ "جیلہ آئی وورے بابی کو کھ کہا چھیں پھیلا کیں۔

وی المبانامۃ۔ "جیلہ آئی وورے بابی کو کھ کہا چھیں پھیلا کیں۔

الانامۃ۔ "جیلہ آئی وورے بابی کو کھ کہا چھیں پھیلا کیں۔

الانامۃ۔ "جیلہ آئی وورے بابی کو کھ کہا چھیں پھیلا کی۔

الانامۃ۔ "جیلہ آئی وورے بابی کھی ہیں۔ مشکل ناموالے بابی کھل کرنے۔

الان کھل کھل گئی۔

المبان کھی واحد کی ہے جو اواقی نہیں۔ "

المبان کہا واحد کی ہجو اواقی نہیں۔ "

المبان کی واحد کی ہجو اواقی نہیں۔ "

المبان کی میں ہوتے ہو اواقی نہیں۔ "

المبان کی ہماری کی ہت اولتی ہے قسمے بید جب بولتی ہے ناتو ہیں۔ "

المبان کی ہمت ہولتی ہے قسمے میں جب بولتی ہے ناتو ہیں۔ "

المبان کی ہمت ہولتی ہے تھوڑ جاتی ہے۔ " بابا جی نے فقرہ پورا کیا اور جیلہ کی نہیں ہوگی۔ دکتے ہیں بابا جی۔ رات ہوجائے گی نہیں تو۔ "وہ فورا "کھڑی ہوئی تھی۔ بقول جیلہ کے آسیا سے تو ہیں۔ المبان کا نام سبکتین تھا۔ وہ جیلہ کی استول

اور بھی بھی ہرجگہ شام ایک ہی ہی اتر تی ہے۔ وفقوری منزل ''والوں کے لیے بھی آج کی شام تناؤ بھری تھی۔ نورین کے لیونگ روم میں اس وقت گھر کی سب ہی خوا تین حبہ اور کشف کو چھو ژکے جمع تھیں اور چو نکہ ایسا یکناغوری منزل میں کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ چنانچہ ٹوہ لینے کے خیال سے معیوز نے بھی پہیں وھرتا مارلیا۔ اسے پہلا وھچکاہی تب لگا جب نورین کو صفورا سے کہتے سنا۔

" ورئي كول الوري معيد كان كور موكت يول اجتمام كساته كري كوكمال بلاياجا ما تفاده بهي تب

المرين أورير المعيد المعيد معيد شايداس بالمحاسب المريد الماست المعيد شايداس بابت

ماهنامه کون 37

دوتم می گواہ ہو جمیلہ۔۔اس کی خاطریس نے کتنی تکلیفیں اٹھا کیں۔۔اپی ہستی مٹاؤالی۔ جی۔۔"

دیاتی پی لیں۔۔ "گرانہوں نے جھکے کے ساتھ جمیلہ کاپانی کے گلاس والا ہاتھ پرے کیا تھا۔

دیاس کا مستقبل بنا نے کے لیے اس کو سرباند کرنے کی خاطر بھی نے سکی اولاد کی نفرت سسی۔ میرے بعد وہ نفرت اس کے مقدر میں نہ آئے۔ جس نے اس کی بستری جابی اپنی کشتیاں جلاکراہے بیماں تک لے آئی اور رہے جے یہ صلہ وے رہی ہے۔ مزید تماشا بنوا تا جاہ رہی ہے میرا۔ "نہ جانے کتنی دیر کلی تھی جمیلہ کو انہیں فعیڈا کرنے میں۔ وہاں ہے مطمئن ہونے کے بعد وہ جب اس کے پاس آئی وہ بے جان ہوئی بیٹی تھی۔ اس کے ہونٹ تک سفید ہور ہے تھے۔ جمیلہ نے اس کے توکو لے کھاتے وجود کو خود ہے لگا لیا۔

مونٹ تک سفید ہور ہے تھے۔ جمیلہ نے اس کے توکو لے کھاتے وجود کو خود ہے لگا لیا۔

دیلی بہت بمادر ہے۔ سب سے بمادر ہے۔ ہا۔ "اس کے لفظوں کی نری ہے اثر گئی وہ یوں ہی تھیاں لئتی ہدم ہوگئی تھی۔۔

لیتی ہدم ہوگئی تھی۔۔

اوراب۔ پیدا کیٹ ڈھلتی ہوئی شام تھی۔ اس کے ارد کر دکے تمام مناظر دھواں دھواں ہورہ تھے۔ دور کسی خاندان کو مفت خدمت فراہم کیے 'پارک میں غدر مچاتے ان کے بچوں کو زدد کوپ کرنے کی خاطران کے پیچھے بھاگتی جمیلہ تک دھند کی لیبٹ میں آئی ہوئی تھی کسی لا یعنی منظر پر جمی اس کی مرخ ہوتی آئھوں میں سے نمی جھائنے گئی۔ وہ خود سے مجیلہ سے اس پارک کے ہر منظر سے دسی کہ اس مخص سے بھی لا تعلق ہوئی بیٹھی تھی جو چیکے سے اس کی بیٹے پر آبدیٹھا تھا اور اب اسے کشو یہ دستے ہوئے کہ در ماتھا۔

جودتم بجھے اس انسان کا پتا ہتا دوجس نے کہاہے تم روتے ہوئے بڑی حسین لگتی ہواور تم اس کے کے میں آگر اس شدوید سے روتی ہو کہ بس روتی ہی چلی جاتی ہو۔ ''عقیدت کو اس دھواں ہوتی شام میں پلکیں جھپک جھپک کر بڑی محنت کرنی بڑی انہیں ہجانے میں۔ وہ تھے ہا ہے والے بایاجی تھے۔ آ تکھوں کے سامنے دھند کا بردہ چاک ہوا تو عقیدت نے دیکھاوہ نرم مسکرا ہٹ لیے اسے بیشہ کی طرح بغور دکھ رہے تھے۔ دہ اٹھنے کو بے باب ہوتی 'گروچوں ملنے سے انکاری تھا۔ اسے بھرسے رونا آنے لگا۔

"نسدند" باباجی نے خود شوکی دوسے اس کی آنسو پو تھیے۔ عقیدت جول کی تول بیٹھی دہی۔
"مانا کہ رونا صحت کی علامت ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ الٹا نقصان ہو۔ ویکھو ذرا اتنی پیاری بیاری ہی آنکھیں اتنی خوف ناک ہوگئی ہیں۔ بینی دو طرفہ نقصان ۔ میرا بھی تمہارا بھی۔ "عقیدت رونا بھول کی۔ وہ بابا بی اس بے تکلفی ہے بات کررہے تھے گویا پرانے محلے کے ہوں۔ اسے گھراہٹ ہونے گئی۔ یوں مقابل بٹھا کر کسی بھی مرد سے بات کرنے کا تجربہ کمال تھا اسے۔ بھلے بی بابا جی تھے عمر میں اس سے کئی منزلیں آئے لیکن بھر بھی۔
سیس جات کرنے کا تجربہ کمال تھا اسے۔ بھلے بی بابا جی تھے عمر میں اس سے کئی منزلیں آئے لیکن بھر بھی۔
"میں جات ہوں تم جھے اپنے رونے کی وجہ نہیں بتاؤگی۔ "انہوں نے برا ہی میسنا سامنہ بتالیا تھا۔ گویا روئے کی وجہ نہ جانے کاعم ہو۔ عقیدت ہوئی بی انہیں دیکھ دری تھی۔
کی وجہ نہ جانے کاعم ہو۔ عقیدت ہوئی بی انہیں دیکھ دری تھی۔

''تگریس یہ بھی جانتا ہوں کہ میں بہت قابل بھروسہ دوست ثابت ہوں گا۔''اب کے دہ مسکرا رہے تھے۔ عقیدت در زدیدہ نظروں سے یمال وہال و یکھنے گئی۔ جمیلہ نہ جانے کس کونے میں جاچھی تھی۔ ''اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا تمہارے جیسا ہوں۔ تھوڑا روندو۔ تھوڑا گھراؤ۔ لیکن میں رو آبالکل بھی نہیں ہوں۔''جمیلہ نظر آبی گئی۔دہ ایک بچے کو بغل میں دبوجےدو سرے کو کالر سے کھنچے ہنکائے آرہی تھی۔ عقیدت کا بس نہیں چلا زوردار آداز کے ساتھ اسے یمال بلالے اور باباجی کے

مع کار نے کرے کی کیوں ہونے گلی؟" وہ ہول کر دہ گئیں۔ "اللہ نہ کرے آج بات کریں۔" حارث کو ایسے ہی تھیں ہتیلی پر سرسوں جمانے کی قلر ہورہی تھی حیہ کے۔ لے ایک عدد شاندار رشتہ اس کی راتوں کا جین محتم کرجا تھا۔ اور عفیدہ سوچ رہی تھیں وہ کیسے بات بردھا تھی۔! اس میں کوئی شک منسِ تھانورین کے بچے غوری منزل کے آسان کے دیکے ستارے تھے۔ " در من اور سلمان کی تینول بینیول کے اپنے قبلے شصہ حبہ کی منزل سب کے سامنے تھی۔ کشف نے بھی مال کو ابوس منس كرنا تفا-مليكه كے تبور ابھى سے بتارہے تھے كہ مستقبل قریب میں اس نے بھی جاند چڑھا لے ہیں اور عاشر کے لیے نورین نے وزیر اعظم نہ سہی اس سے کم کی بنی کو بھی بھوبنانے پر رامنی نہیں ہونا تھا۔اس کے بعد زین اور ارمغان کے بچے تھے۔ شانزے بہت ہوسیار بہت کائیاں لڑکی تھی ہاتھوں پیروں سے ہاتیں کرنے الداس كى طرف سے محل ال باب بے قلر تصمعيذ اس سے دو كتا جالاك اب م كتے عفيده كے يجے عارث بھلے ہی کاروبار میں قدم جماچکا تھا 'کیلن خودے بڑی حبہ کویٹند کرے اس نے عفیدہ کے کئی خواب مسمار کرے۔وہ عاشر جیسا با کمال نہ سنی کیکن ایسا کمیا گزرا بھی نہیں تھا کہ تھر کی مرغی پر راضی ہوجا یا اور علیوہ۔ اس کے متعلق توعفیدہ جب جب سوچتیں انیت میں مبتلا ہوجا تیں۔ایک تمبری کو ژھ مغز تھی۔غوری منرل کی باتی لڑکیوں کی نسبت حسن کے معاملے میں بھی ہاتھ کافی تنگ تھا اس کا اور عقل توجیسے دورے سلام کرتی تھی اوراب جب رشتول تكسبات آبى كى مصى توعفيده كونى راهسوهى س انورین بھابھی کی شروع ہے ہی نزویک کی نظر کمزور ہے۔ انہیں حارث کے ہوتے کیا یوی ہے حبہ کے لیے ارے غیروں کولفٹ کرانے کے۔ "انہوں نے بربان کے آتے ہی بات چھٹردی وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے "مم جابتي بومي بات كرول ان سه" "النيل-"انبول في شدت الكاركيا- وهيس جائي مول" آب كرين كوني من المي-ان كي تحروسلمان بعالی تک بات بهنیائیں۔"برمان تھیک تھاک متاثر نظر آئے "اور ارکزی ہے کہے گا۔ سلمان بھائی کوعاشر کے لیے علیزہ کانام تجویز کریں۔ آخر کھر کی بردی ہیں۔وہ یہ سب نہیں دیکھیں گی تو کون دیکھے گا۔" برہان صاحب اسی رات کرنی کے حضور جا پہنچے۔ کربی بیٹے کی خاص طور پر اس آربرویے ہی خوش مدعا آرجان کراوجیے آپ سے باہر ہو کئیں۔ باقی بیٹوں کو بھی بلوالیا کیایوں ان کے بیڑ کمرے میں جواجلاس ہوا اس کا علامیہ مسلمان اور ارمغان نے نہ جانے کیسے این این بیکمات تک پہنچایا کہ جیجہ اليارب أميزنكلا كري سے بدردي كے ساتھ لمحاتی خوشی چھین لی تنی وہ بھی تحفیل جماكر ۔۔۔ "مفورا ... بچے کرے میں لے چلو۔"عموا"اس مسم کاکوئی علم معید دیا کرناکہ کریں کو کچھ کچھ بی سی وہ مجیتا ضرور تھا'لیکن اس وقت وہ احول کی تکبیر ہائے زیر اثر آیا ہوا تھا۔ کرینی کوخود کمنایزا۔ مفورا انہیں سمارا ا کرائے جل ۔ آتے دفت کریل کے قدموں کی دھمکہ ہی اور تھی اور اب جب وہ جاری تھیں توجیعے ہستی گنوا کر 'جھے تواجمی تک یقین نہیں آرہا۔۔عاشر بھائی اور۔۔ ''اس کے بعد ملیک نے دل جلاتی ہمی کا قوارہ چھوڑا اور ر حصت ہو گئے۔ لیونگ روم میں اب معین علیزہ اور شائزے تھے۔ مالى نى كول كما آپ سے اپنى اولاد توسنى الى ئىسى كئى .. ؟ "معيز اتنى دىر سے شايدى سوچ رہاتھا۔

وان کو کیا ہوتا ہے؟" بالا خر نورین جارج ہو تیں۔ بالکل ایک نامحسوس سی سنٹی کریں کے سرے پیر تک دوری ص- "ان کیال سے اب توجو ہونا ہے جمیں ہی ہونا ہے۔ "اور ملیک فاریک نکال کیے۔ شازے نے پیروں کی جان چھوڑ دی۔علیزہ بھی اچھی بچوں کی طرح وہ سب سننے کی طرف متوجہ ہوئی جے سنتا سب سے "آپ نے جرات کیے کی پیرس کرنے کی؟ آپ سوچ بھی کیے علی ہیں ایبا ہوسکتا ہے؟ مکار' چالاک عورتوں کی طرح بیٹوں کوورغلانا جاہ رہی تھیں آپ؟ اور کرنی کوجائے بناہ ملنی مشکل ہو گئ-ومیں ہو چھتی ہوں آپ ہماری اولاد کی مختار کب ہے ہو گئیں؟ "کریل نے بے ساختہ عفیدہ کی طرف دیکھا تھا۔ کب ے کرین کی طرف ویکھتے معیو نے بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں نظریں دوڑا میں اور سمجھ کیا کریل سى اور كاكها بحكت ربى تعين محراب صفائي وضاحتون كاوقت كزرجيكا تعاده جب بو كهلا بو كهلا كركهن لكيس-دىيى خود نهيں <u>جمعے تو</u>" اتب عفيده نسى تاكن كى انتر پھنكاريں-"آب ہوتی کون ہیں ہماری اولاد کے نصلے کرنے والی؟"اس کے بعد کرین نے محق سے ہون جینے کے وو وافعي كون موتى تحيس اتن بدي ياتيس سويضوالي-و كمال ب... " نورين نے مسخرا زايا۔ وان كى سوچ تو ديھو ارث كے ليے حب اور عاشر كے ليے علیز میں "اس بر علیز ہ کا پورا کا پورا منہ کھل گیا جو بات وہ نیز میں نہیں سوچ سکتی تھی وہ کرنی نے بقائمی ہوش وحواس کیے سوچ لی۔ چلوسوچ بھی لی کہنے کی جرات کیوں کی؟ عاشر بقول نورین کے اس کھر کا ہیرا تھا۔ آنکھوں کو خیرہ کر نا۔ دل میں اتر تا۔ اس کے لیے انہوں نے لیسی کیسیوں کے خواب دیکھ رکھے ہوں گے۔ کجا کہ علیوہ یماں معید کو بھی نورین حق بجانب نظر آئیں۔ گرین نے سراس "آئیل بچھے ار"والا کام کیا تھا۔ ملیکمنداق ا ژائی نظروں سے کرین اور پھرعلیزہ کودیکھ رہی تھی۔ "آپ ہے۔" نورین اٹھ کران کے سربر آگھڑی ہو تیں اور اب چیا جیا کر کمیہ رہی تھیں۔" اولاوتو سنبھالی نہنیں گئی۔ چلی ہیں دو سروں کی اولاد کے نیصلے کرنے۔ " کمہ کروہ چلی گئیں۔ کربنی پر صدمے بھرا سکتنہ "معاف بیجے گاای جان الیکن آب نے غلط کیا۔ آج کے دور میں اولادمال باپ کی شیس سنتی آپ کی کیسے سے ک-"جانے سے پہلے زینب نے بھی کمنا مناسب سمجھا اب عفیدہ کے بھی یمال بیٹھنے کے جواز حتم تھے وہ جب کچھ کہنے کے لیے کر بی کی طرف متوجہ ہو تیں۔ کر بی نے اس بل ان پر تظریں ڈالیں۔ انتہائی شاکی اور پاسف بھری۔عفیرہ الوداعی آدی کلمات پردو حرف جیجتی سب نظریں جرائی فورا "دہاں سے غائب ہو گئیں۔ کرتی کے چرے پر ملال دو ڑنے لگا۔ کل کی شام کزرے در گنی ہوئی تھی۔ جب من الورك امريكا تشين بيني كارشته ال كسامن مسترد كردي محى- عين اس كمع مارت عليوه "آپ جب جانتی ہیں میں سبہ کوپسند کر ماہوں 'چرکیوں میں کھے کردہیں؟" ورتم جھی جانتے ہو تورین بھابھی کا دماغ ساتویں آسان پر رہتا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی وہ ساتویں آسان سے کم پر سيس ر هتي سيم ليان سات كول؟" وكيامطلب؟"حارث شديد جبنجلا بث كاشكار بوا- وان كى اولادساتويس آسان برتو آپ كى اولاد مى كوئى كى

ماهنامد كرن 38

زكريا آفندى كى موجود كى كمرى فضاكوا يعينى كرليو زده بناديا كرتى تنى ودنيا ددونت كمريد بايررب كوترجي ديتا اور فائزہ کمرے سے لکنا چھوڑو یتن ۔ مرجمی جمی زکریاکی ضد اور جنون بحری حاکمیت کے آگے وہ بے بس مجمی مساكداس وتت سنعان كے سامنے قد آدم شينے كى كھڑكى كے بار كامنظر تھا۔ جمازى سائز ميزر در كوازات سج تصائبانى رغبت ولكن كالترزيرا افتدى كي عين سامنوالي كرى رفائزة مينى تھيں۔ان كے حواس حسب توقع مخدوش نظر آرے تھے۔وہ كروو پیش كى دنيا ہے بے دارو نے نیاز ہوئی جینے تھیں۔ وہ ذکریا آفندی۔ جن کی رجھا تیں بھی ان کے لیے دہشت کا باعث بن جایا کرتی۔اس ال ان كى بنفس نفيس موجود كى كالبحى كويا كوتى اثر تهيس مورما تفاان يرب نه خوف ود مشت بحرا- اورنه نفرت و محبت تحل أن وواس فيزيس آنى مونى تحيى-جب احساسات مرحاتے بي-اور ذكريا افتدى كويد كروارا تعا-بيشكل وتق توجه جائب والي زكريا كم لي فائزه كم يدبر فيلم احساسات وجذبات ما قابل برواشت تصاور منعان جانا تعااجي بحى ان كى كرفت من آرب تص "تم كاناسونكي آئى موج اور منعان محيح كمتا تقا-ان دوانسانول عدر رہے كياوجود بعي دوانسي ان سے زیادہ جانیا تھا۔ اس کی عین توقع کے مطابق بقا ہر کھانا کھاتے زکریا کے دھیان کی سب کڑیاں مقابل جیمی فائزہ ے مل رہی تھیں۔ جوان کی خواہش و فرمائش کے آتے مجبورو بے بس ہوئی آ تربیقی تھیں مرہاتھ برہاتھ وهرب انهوں نے سامنے وهرے لوازمات کو سو تھنا تو ور کنار نظرا تھا کر دیکھنا بھی گوارا سیس کیا تھا۔ ایک سی ساوتری کی ور تابیوی کا کردار نبھاتی آبیٹی تھیں محض-اور کون جانیا تھا کس دل سے آبیٹی تھیں۔ کسی میکا تکی اندازے عمل كرتى موسى كم بال شو مركمريه بے توانسيس آس ياس موجود مونا جاہے۔وہ كھانے كى ميزر ب توان كى حاضرى لازم ب- چاہول كرے يانه كرے جاہے حواس اختيار ميں ہوں يانه ہول اسميں كسي روبوث كى "ميں- ده-سنعان-"بيشايرسنعان كو كرشته كچه دنوں ہے متقل سوچنے كا بتيجه تھا۔كه اس وقت قطعي طور برعيراراد بالنفائزه كي زبان سے بيٹے كانام بر آمر ہوا۔حالا تكه نه تووه جاه رہي تھيں اور نه حواس يروه چھايا ہوا تھا۔ ایک بالکل ناشناسا والی کیفیت میں جب وہ خودے بھی ہے گانہ ہوجایا کرتی تھیں انہوں نے آگر منعان کا نام لے ليا تماتو ضروروه اسے حواسول برسوار كرچكى تحيى-"منعان-"زكريا كمائي كرف سائق كلينج يك تصرزر ليد مراتي موا المول فالك جيك س التحر الرسامين موجود كراكري كوميز عدر تك الأايا تقا-ان كى المحول عداور ناراضى اى ميس عجيب مم كى رعونت جملكنے لكى تھى۔ " تمارااورِ تمارے بیٹے کامئلہ کیا ہے؟" وہ غرائے تھے۔فائزہ بے چارگی کی تصویری انسیں دیکیوری تھیں۔ "میری زندگ عذاب بنا کرر کھ دی تم دونوں نے تم نے گھر کو پاگل خانہ بنار کھا ہے۔ وہ نفسا تی مریض بنا کلیوں ' بازاروں میں چکرا تا ہے۔ " وہ کرج رہے تھے فائزہ پر کیکی طاری ہونے گئی۔ لیکن ابھی بھی ان کی توجہ کا مرکز ولواسيس تصور بنوزميزي سطير نظرين تكاسي بوع محس المعمراكما آي مرب مرد محرول إلياب اور مجهاى بيره وكها آب - ب غيرت "منعان كي غيرموجودكي ال برفائزة كالانعلى ايداز - بيشكى قرح زكريا كالشتعال بردهة دير سيب الى-التح اكر ميں ہاتھ تھينج لول تو تحفول ليے بھرے گا۔سب تمهاري غيرزمه دار تربيت كا بتيجہ ہے۔سب تمهارا ماهاندگرن 41

و کون می اولاد؟ ۴ س لے سوالیہ نظرین شانزے اور علیا ہ پر ڈالیسی۔ اصطلب ہم سب کے ڈیڈی ؟" مجرخود بی جواب مجی دے دیا۔" مستح بی کمہ ربی تھیں۔ کری بے جاری کمال سنبھال پائیس تنیوں بیٹوں کو بتنیوں ہی بیویوں کو پیارے ہوگئے۔''شانزے اور علیزہ نے اس زرمیں خیال پر ذیرا ''اور کزن آپ کو ول چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔عاشر بھائی نہ سمی۔ میں ہوں تا۔ بس پانچے سال وسے دیں۔عاشر بھائی بھی بھول جائیں کی آپ۔ابیا تکھار آجائے گامجھ میں۔" "تمهارے ساتھ برسوٹ کرتی ہے"علیز انے اس طرف اشارہ کیا جد هرملیک تی تھی۔ المحيالة أب بحي إل الرالي بن المعدر بساتها عليده منه بيطاع بيهمي راي-"بری توبالکل بھی نہیں ہے۔ "بنسی روک کرمعیز نے ملیک کیارے میں اعشاف کرنے جا ہے الرابلم بہے کہ اس کی ایر بلڈ تک میں دد ووماغ ہیں۔ جس کی وجہ سے میرا گزارا ممکن نہیں۔"علمادہ۔ قطعی تاقعم اندازم اے آئیس سکوژ کردیکھا تھاجیکہ شازے مسکرارہی تھی۔ " مجھے ایسی چاہیے جس کی ایر بلڈنگ خالی ہو۔" وہ مسکین بنا بولا علیذہ اب بھی نہ سمجی۔ "جس كے دونوكيا آيك بھي دماغ نہ ہو۔" والومي كياكرون؟"عليزه نے مجسلتي عيك تاك ير تكاكر مندينايا تھا۔ "بال كرس ما" وه دل ولى آواز ميس چيخا-شانز كي مسى جھوث يئي-"ملیکہ کے پاس جاؤ" عفیدہ آگر علیزہ کو لے کر پیشان تھیں توضیح ہی پریشان تھیں شانزے کو ان ہے הענבט ביפיט אפט-"كمانال ال كيو ووماع بي-" وحبه آلي بعي اس كمريس ربتي بن؟ عليذه في البيخ سين على مت وكماني جاي-السائے تین میں ہیں۔"معیز کراہا۔ "آب کیا مجھتی ہیں۔ آب کے جارہیں؟" ولاكا؟ عليزه تفك تفاك بونق بن كي-«منیس-"شایدهاغ کی دی بناتااس کو کہتے تھے جو اس وقت علیزہ کی بن رہی تھی۔ ' تان سینس۔ "شانزے کی قل قل کرتی ہنسی اور معیز کی دبی دم سکراہٹ علیدہ کے دماغ کا و مکن اے "تم كمناجاه ربي موميري الربلة تك خالى ؟" وه نتصفي يحيلا تى صد مے چيخى-ورکی لیس آپ خود کردری ہیں۔ بعد میں الزام مجھ پرلگاتی ہیں۔ "معیز نے دونوں ہاتھ اٹھاکر خود کویری الذہ قرار دینا جاہا۔ مراب علیزہ کا دماغ بے دار تھا۔ وہ بجے جھاڑتی معیز کے پیچے پڑگئی۔معیز کواپنے پورش کی طرف بھاگ کرجان بحانی بڑی۔ "ايْريث كمين كأراس كوبوب جھوٹے كى بھى تميز نہيں۔"عليزه شانزے كے سامنے دير تك كلستى رقا وه يول آ مح برده ربا تفاجع عونك بيونك كرقدم الماربابو-مامدامه کرن 40

= UNUSUE

💠 میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ هر كتاب كاالك سيكشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے ں ہوئے ﴿ ماہانہ ڈا سنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ

سپريم كوالتي، نار ل كوالتي، كمپريية كوالتي 💠 عمران سيريزازمظېر کليم اور ابنِ مفی کی مکمل ریخ

∜ایڈ فری کنگس، کنگس کو پیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

کئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائلیں

## MANAR A KISO OTHER

Online Library For Pakistan





کیا د هرا ہے۔ لوگ چوچو بچے پال لیتے ہیں 'تم ہے ایک نمیں سنبھالا گیا۔'' وہ گرج رہے تھے 'برس رہے تھے۔ اور فائز د جوں کی توں ہوش و خرو ہے بے نیا ز۔ جیسے زکریا کے غصے کا سبب وہ نمیس کوئی اور ہویا جیسے ذکریا ہوں ج "متم من ری ہو؟"ان کی برداشت کی طنابیں جلد ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ فائزہ کا یہ اندازا نسیں اپنی اہانت کر محسوس موالووه طلق كيل جمع خرائره كى كيلى من اضاف موكيا-ہم نہیں من رہی ہو۔" فائزہ کو لحظہ بحر شغلے برساتی نظموں ہے تھورنے کے بعد انہوں نے دانت پیسے او كلاس من ياني انديل كروبين بينه بينه وي ياني فائزه براجهال ديا-ان كاسارا چرو ترمتر موا تعا- أيك بي سياخت و جھرجھری انہوں نے لی تھی۔ چربے بر ہوئی انی کی بوجھا زمیں ان کے آنسووں کی برسات بھی شامل ہو گئی تھی۔ الذراع بازعورت سکون تباه کردیا۔"وہ نیسکن سے اتھ یو مچھ کریزبرائے کوئے ہوئے الا سے ہی مرجاؤگ۔"فائزہ کے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے کری پر ٹانگ ماری تھی۔فائزہ کر کرتے بچیں۔ ذکریا وہی ذکریا تھے 'فارن ٹورے وہ نئے نہیں آئے تھے۔ کیلن فائزہ نئی ہوتا چاہ رہی تھیں۔وہ اس وقت شدت سنعان كى موجودكى كى خوابال موتيل-

اوروه قد آدم شيشے كى كوئى سے لكانيسب د ميدر باتھا-فائزہ روری سے معربی تھیں۔ وہ اذیت میں لگ رہی تھیں۔ یقینا "ان برے بے حسی کاخول اتر چکا تھا۔ یہ ٹوٹ رہی تھیں۔اوراس منظر کی کرچیاں سنعان کی آنکھوں میں چھتی اسے پیچھے کہیں بچین کی دہلیز کی **طرقہ** صینچ رہی تھیں۔جبوہ اس کھراور ان دوانسانوں کے لیے بالکل غیر ضروری تھا۔ایک ان جایاد جود۔جس کی مید ڈیڈی توکرتے ہی میں تھے۔ مماجی میں کرتی تھیں کہ ان کے نزدیک وہ خود قابل رجم ہوتی تھیں۔جس حساب ے وہ شو ہر کے مظالم برداشت کرتی تھیں۔ شو ہر کی بے اعتیائیاں اور نفرت سہتی تھیں۔اس کے بعد ان۔ زياده اس كعريس اور سي مظلوم كي الهميت وحيثيت سيس بيحي تفي اس كي محي سيسي!!!

ویدی کیا جائے تھے یہ وہ نمیں جان تھا۔ حمر مماکیا جاہتی تھیں اس کی اے سمجھ تھی۔ ویدی کی نفرت و حقارت کاشکار ممایقیتا "ان سے محبت کی طلب گار رہتی تھیں۔اور عزت کی بھی۔!!!اس کے برعل ڈیڈی سے نفوت حقارت اور تشدد برداشت كرف والى مما أكراف تظراندازكي تحض الي بع عزتي ابني ذلت كاعم سالي مس خود کو مظلوم تصور کرتی تھیں تو کیا غلط کرتی تھیں؟وہ اسے بکسر بھلائے آگر خود ترسی نیس مبتلا رہتی تھیں تو ج

ان ڈیڈی۔ وہ کیوں ایسے تھے؟ وہ کیوں اسے نظرانداز کرتے تھے؟ وہ کیوں اسے لا کُن توجہ نہیں سمجھتے تھے؟ بداس کی سمجھے بالا تر تھا۔وہ تب سوچنا تھااور جواب سے محروم رہتا تھااوراب ویکھنا تھا تو سمجھ سکتا تھا کہ دنیا م ہزارہا مزاج رکھنے والے انسانوں میں ڈیڈی بھی ایک الگ مزاج کے انسان تھے۔ انتائی پیجیدہ اور مشکل مزاد انسان بومماے برخاش رکھتے تھے تونہ جانے کس وجہ سے۔اوراہے اولاد سمجھ کرہمی نہیں سمجھتے تھے۔ بحین کے وہ مرے ان مث نقش ابھی بھی ترو بازہ تھے۔

ڈیڈی کی بھٹکار۔اور مماک ہار۔ ہرووصور تول میں وہ مجروح ہو یا۔ایسے میں وہ شدت سے دعا کو ہو یا۔ 'اللہ پاک انسیب کے ممی ڈیٹری کومیرے ممی ڈیٹر می بنادیں۔ یا بارون کے اماڈیٹر میرے اماڈیٹر بن جانبی۔ ا الله پاک بلیز-" بھی دل میں مجھی چھپ کر 'رات کو تکیے میں منہ تھیٹرے 'اور ہاتھ اٹھا کراس دعا کاورواں

الايدائيك بى دن موا-"طلال خاصے سكون سے بولے يحرى تلملا مث دو تني مو تني۔ " آپ کو جھور ترس شیں آرہا؟" وہ دلی دلی آواز میں چیخی تھی۔ ومیں کیے ترس کھاؤں تم بر مجھے بتاؤی طلال نے کاغذات ایک طرف کرے کویا ساری توجہ سحرر مرکوزی۔ وسیں جبسے دکمن بن کراس محرمیں آئی مجھے جلال کا مند و کھٹا پڑرہا ہے۔ ماں قبر میں سوکر آزاد 'باپ کے "كنابول كى دين ميرى جان كوچمك كيا-" والنابول كوين-"طلال في ابروج هائ محري محد جرير بولى-"ہاں سیس تو۔سرصاحب اپ زمانے کے کم تھے کیا؟ دوشادیاں آئھوں کے سامنے کیں۔ و تھی چھی ہا ر می ہوں . "سحر-"جوش کی دجہ سے سحری آوازاونجی ہوگئی تقی-طلال کو تو کنا پڑا۔ "نه جانے اور کیے کیے سبز تیلے وہندے کیے مجرے والیاں تو بھرے گاؤں کے سامنے ڈیرے پرلائی جاتی " محر " طلال نے بے سیافت سحری کلائی پکڑ کروانت میں۔ پکڑنے کے بمانے کلائی تک مرو ڈوالی۔ مرسحرلگانا تقاحقيقتاً "تأك تك بعريكي تعي-"اشخاتو کالے کر توت ہیں مسرصاحب کے۔" "به كالله كرتوت تمهار باب اور بعالى بهي كرت أرب بير - زبان سنبعالو-" "اِل ليكن آب كياب ہے كم-اوراليي بكڑالله پاك نے كسى كى نميں كى-جلال جيسى اولاد كسى كے كھر بيدا 'یہ سسر کا کیا ہے جو آ تھوں کے سامنے آیا ہے ویسے نہ سمی ایسے ہی سبھلتا پڑاان کو۔ورنہ جیسی رعلین ان ک زندگی تھی۔ برمعانے میں بھی آیے ہے یا ہررہتے "اب کی بارطلال تھن ہونٹ جینچے سحرکودیکھتے رہے۔ "میں اب جلال کے ہوتے اس کھرمیں نہیں رہنا جاہتی۔" قدرے توقف کے بعد تحرفے اینا مطالبہ بھرے دو ہرایا طلال بھنویں سکوڑے عجیب باٹرات کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ ''کهال ربوک؟'' پريوچهانو آوا زنهايت مدهم هي-"كىس بھى- كراس حويلى ميں نسيں-"طلال نے مجھ در خاموشى سے كسى ايك كاغذ پر نظريں جمائيں۔ بھر " پوري حويلي جلال كوسون كر-" يجه تقاان كے كہج ميں محركوجو نكناموا۔ وسطاب ؟ الحربي الله المحلية المحلية المحل '''تم نے اس حویلی کودار شدوا ہے۔ میں اس حویلی کی داحد ہوش منداولاد ہوں۔ حمیس نہیں لکتا اس حویلی پر میراسجادل کا تمهاراحق زیادہ ہے۔ حو ملی چھوڑ کر جانے کا مطلب اسے ہاتھوں سے کنوادیتا۔اور میں وہ دِن مہیں أن رينا جابتا۔ آئي سمجھ۔ "محركوكيم سمجھ نہ آتى۔اس مم كے سبق ده زرينے بھى مردو سرے دوزستى ھى۔ مرشوم کے منہ سے سنناایک الگ ہی تجربہ تھا۔ العيس مجھ كئے۔ "اس كے مرے جيے ايك وم جلال نام كابھوت اترا۔ وحیلن-جلال سے اس معاملے میں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ذہنی معندر 'ایا ہج۔اسے جائیداد نشن كى كياسمجھ اور ضرورت جو بچھ اياجان كائے۔ ہمارے سجاول كائى ہے۔"

اس شدت کیا تفاکہ اے بعض او قات لکتا اس کی دعا پوری بھی ہوجائے گی۔وہ نیپزے جائے گا تو دہاں اس کے نمیں ہارون کے مام ڈیڈ ہوں سے بے حد شفیق محب خیال رکھنے والے۔اسکول کی ہر پیر تنس تیجرز میٹنگ میں بیٹ حاضررہے والے اس کی ہر کامیابی پر اس کے ہم قدم کھڑے اسے ایواروز شیلازاور مر نیفکیش کیتے مرونت كزرنے كے ساتھ ساتھ دعاكى شدت اور تكرار بس كى آتى كئ-اس نے جان ليا اس كے مى ديثرى اس کے می ڈیڈی رہیں کے۔ اور ہارون کے می ڈیڈی صرف ہارون کے۔ اس نے سدااس محروم احول میں رہتا ہے۔ جمال بستے تین بہت قریبی تفوس جذباتی دوریوں کے ایسے مقام پر آجائيس كح كرجمال فاصليانامشكل ترمو ماجائ كا-مماثوث نوث كر بكورى تعين-اوروه كوك سالكايك يك انهين ويكتاس كيفيت كاشكار مورما تفا-جوكسي زمانے مارطاری ہو کرائیں اس سے دور کرنے کاسب بی تھی۔ ومیں اور صرف میری ذات "والا قانون ممارور بی ہیں۔ انیت میں ہیں اسی می ضرورت ہے۔اسے ان كياس جانا ب- الهيس اين مون كالفين دلانا ب كربجائ-وہ بالکل اسمی کی طرح خود ترسی کاشکار ہوا انہیں ماویر دیکھیارہاجی تک دھندلانہ کئیں۔اے لگ رہاتھا اس وقت دہ قابل رحم ہے ممانیس وہ مظلوم ہے ممانیس وہ توجہ کا مسحق ہے سیاسے زیادہ اور سے بہلے مما نسیں کرچیاں آ جھیں زخمی کروہی تھیں شاید۔وہ تیز تیز چلناوہاں سے ہٹ گیا۔فائزہ یوں ہی محمر بھر کرروتی

ماهات كرن 44

جے ایکائی کوروکا ہو۔

طلال نے بیوی کوبات سمجھادی تھی۔اب انہیں کوئی تبعمونہیں کرنا تھا۔ محض مریلا کروہ کاغذول کے ملیندے میں کم ہوئے جو یقینا الان کی جائداد میں اضافے کا باعث بی نئی زمینوں کے ہی ہوں محمہ

عالم صاحب كولك رما تھا۔ان كے بسترير كافئے آگ آئے ہيں۔ كى طور چين ميس آرہا تھا۔طبيعت يوں بھى بے کل تھی۔ سحری سحرطرازی اور برکت جاجا کے معنی خیر مشورے نے کویا اندر بعانبڑسے جلاسیے۔ نمیک نھاک خنکی ہورہی تھی۔ پھر بھی مرے میں گھٹن کااپیاجال بلب احساس کدوہ یا ہر آھے۔ کیے کیے سائس لینے كيدو وطويل برآمد سے كزرنے كيدران وركيامودر برباز كشت كى طرح برتى آواز فقدم جكر كيے۔ اليخبر كمر يم ووطلال سے كمدري تھى- .

"جلال سے اس معاملے میں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ذہنی معندور "ایا جے۔ اسے زمین جائیداد کی کیا سمجھ اور ضرورت ؟جو کچھ اباجان کا ہے۔ ہمارے سجاول کا ہے۔ جمحرجو تفتکوشو ہرکے سامنے کرچکی تھی۔ خوش فسمتى سے عالم صاحب كى ساعتيں اس كے اختامى جملے سوائيں اپنے كمرے ميں جانے كاسوال ہى ميں تھا۔ برکت جاجا کی بیٹھک کی طرف کیے لیے قدم پردھاتے عالم صاحب یہ ضرور سوچتے جارہے تھے کہ سحرنے

اس اختای تفتلوے سلےنہ جانے اور کون کون یی سیم بر هی موکی-بركت جاجا كورات دير تك جامحني كادت تقى عالم صاحب كواني بينفك من و مجير كروه بو كلاساكيا-"خان-اس وقت؟"عالم صاحب كاجروا ترجوا تفا-بركت جاجا يريشاني حمله آور موتي-

وتطبیعت تھیک ہے تا جولال توسد "بب ملک ہے منی۔ مجھے نیز نہیں آرہی تھی۔" منش کی بات جیمیں کاٹ کروہ تھے تھے لیج میں بولے

تصلمتی کی کمال سلی ہوئی تھی۔ نیندنہ آنے پر خان اس کی بیٹھک میں کیو تکر آسکتے تھے؟ "خان آئيں آپ کے مرے میں چلتے ہیں۔ میں آپ کودیاؤں گا۔ نیند آجائے گی۔" بیرایک آزمودہ نسخہ تھا۔ تمرابهی سونا کون چاہتا تھا۔عالم صاحب منٹی کی چاریائی کے بائیں طرف رکھی چاریائی پر بیٹھے رہے۔منٹی کو گزبرد کا

"جي خان-"بركت جاجامستعد موا-

در بھے مشورہ دو۔ ''اتنا کہ کروہ جیسے سوچنے لگے بات کیے اور کمال سے کریں۔ منٹی بھیہ تن گوش تھا۔ ورمیں اپنی جائد اوکی تقسیم چاہتا ہوں۔ ''انہوں نے کمہ کر سوالیہ نظریں برکت چاچا پر گاڑدیں۔ جیسے وقی طور يرسمجه بي نه آيا كيارو عمل وكهاب

وكياكت موج "بركت جاج المسلسل دب ربالة عالم صاحب كو پرے كمنا برا- بركت جاج كرى سائس لے كرده

"وجد مت يوچهو-مشوره دو-"

" بہت جلدی ہوگا اگر ہوا تو۔ آپ سلامت رہیں۔ جیتے جی کیول نظن کے مکڑے کرتے ہیں؟" "منی۔ جیتے جی ہی کرنا چاہتا ہوں۔ نیہ جانے مرنے کے بعد کیا ہو۔ زمین حق کے ساتھ تقسیم ہوگی بھی یا نهيس\_"ان كالبحديرا سرار تفا-بركت جاجا كو مجھنے ميں دفت ہوئی۔

ماهنامه کرن 46

وننان ابھی بہت جلدی ہے۔ مسائل پیدا ہوجائیں کے آپ جانتے ہیں ایک بردی جائیداد آپ جلال کے نامے خرید بھے ہیں۔ تعلیم میں اور جی جہوئی تو چھوٹے خان محسوس کریں گے۔"برکت جاجا کا اشارہ طلال خان تى المرف تفاء عالم صاحب كى بيشال برب شارشكنين ابحرآ تمين-سحرك جملے من وعن كانوں من كونے تھے۔ «تم جانے ہو۔ جلال کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے خاندان میں پشتوں تک کمی کے گھر آنسی اولاد بدا نہیں ہوئی۔ خدانے پیداکیا بھی تومیرے گفر۔ میری رسی تھینچے کے لیے جھے عرش سے فرش تک لانے کے اليدين زنده مول- توجعي بيسكون- اور مرول كانوجعي بيسكون-بيرسب جلال كي وجد سے موكا-"بركت جاجادم سادھے عالم صاحب کوسنتا رہا۔ خان کی بے سکوئی اس کی آ تھوں کے سامنے تھی۔وہ راتوں کوسونا بھول منے تھے۔ ایک بے نام سااضطراب انہیں ہمہ وقت تھیر مکتا۔ اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی منٹی سے بمتر کون

''خان۔''گلا کھنکار کراس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔اس کے انداز میں ایکیا ہٹ تھی۔'' آپ کی جائیدا واقعی انساف کے ساتھ تقلیم ہونی جاہیے۔"عالم صاحب ہے اگڑے مٹی کی طرف متوجہ تھے۔ "صرف سردار جلال"اور سردار ظلال ہی میں شیس۔ کسی اور میں بھی۔ "عالم صاحب کی پتلیاں سکر گئیں۔

"جهو يجهو تامنه برى بات كه دى خان-ميرے منديس خاك معانى الكما مول "بركت جاجا باته باند هے كه كهاف الاعالم صاحب اس بن كمال رب عضوه الطيل اس كى بينفك سے نقل آئے۔ يول لگ رباتھا با ہر بھی جس اور من نے بعضہ جمالیا ہو۔ اسیس اپنادل بند ہو یا محسوس ہوا۔ بادیر کھلی فضامیں رہنے کے بعدوه اب بسترير كروئيس بدلتے تھك نہيں رہے تھے ان جائے ميں بركت جا جا كامشوره ان كے كفريدا مار كيا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک وہی "دسمی" شیس تھاجس کی طرف برکت جاجائے وصیان ولایا تھا۔ ایک اور "دسمی" بمى تفا ـ جوان كے ذمه دارى تفا-اور جو آج بالكل اچانك يا و آيا تھا!!! \_

تمام دن اسبتال ميں ايمر جنسي كال عبثانے بج بعد وہ جب كمر آيا يج سوتے ملے اور تحريم كجن ميں جائے بنا تى نظر آئی ۔ مصحل اور قدرے برگشتہ۔اس بر نظرر سے ہی ساری مصوفیت ترک کردی۔اولی جانتا تھا۔ابوہ اے نظراندا زکیے فوراسیمال سے جلی جائے گ۔اوکیں کو ہرصورت ایسے یو کنا تھا۔ "اليك كب بجهة بهي جاسميه-"وه آبستدروي سے چلنا قريب آنے لگا" تحريم كى بعنويں تن كئيں-وهايس كى راه مسدود کے ہوئے تھے امال آور عقیدت سے کے دو اول مدردی کے اولیں کو آیجھے خاصے منظے برے بریم نے اس دن سے نہ صرف بول جال ترک کرر تھی تھی۔ بلکہ اس کا سامنا کرنے سے بھی کترانے کی تھی۔وہ کھر رہو تا تودہ کمروبند ہوجاتی۔ ہرممکن کوشش کرتی اس کے سامنے نہ آئے۔ دہ ایسی بی شدت پیند تھی۔ محبت کرتی تواپنا آب بھلادی ۔ اور ناراضی دکھاتی تواولیں کے چھکے چھڑانے پر آجالی۔ الرین جاک رہی ہے اس سے بنوالو۔" اولیں کا بردھا ہوا ہاتھ جھٹک کراس نے رکھائی سے کہا۔ اولیں ہونٹ میں کررہ کیا۔ ناراض رہ کردہ اس کوئی میں۔خود کو بھی تکلیف وی تھی۔اس کا قابل حسن اس وقت بے توجهی کاشکار موربا تفاید به تحاشا گوری رنگت میں بلکی می زردیاں تعلق محسوس موربی تعین-" يجھے تمهارے ہاتھ كى چاہيے۔"اوليس تھنكا۔ آپ سامنے روكے رکھنے كاكوئي تو بمانہ چاہيے تھا۔ چاہے كا

"ميراب كچه تم بو تخف مين في ايناسب پچه حميس دان كرديا-" ومعس نے بھی۔ "اولیس نے مسکراتے ہوئے اس کے بالول کو چھوا۔ وميں نے شهری ہے کمد دیا۔وہ مستقل کینیڈاسکونت اختیار کرے بہت ضروری ہو تاہے توجی اس سے خود مل آتی ہوں۔ بس اتنا کانی ہے۔ اور اس کا یماں کوئی شیس جس کی خاطروہ دو ژاید ژا آئے۔ " تحریم کے لب و کہج میں رغونت تھی۔ اولیں نے بلا ارادہ دائیں بائیں سرملایا۔ شہوار کی دنیا یمال تھی جنت یماں تھی اور وہ کمہ رہی دشری کے بعد میرا بھی تنہارے علاوہ کوئی نہیں۔اس لیے۔"انتا کمہ کراس نے با قاعدہ اویس کی آنکھوں "اس کیے مجھ سے دعدہ کرو۔ حمہیں بھی صرف مجھ سے اور میرے بچوں سے مرو کار ہوگا۔ کسی عقیدت یا میری امال سے نہیں۔"وہ آ تھوں میں آ تکھیں ڈالے جواب طلب کررہی تھی۔ "سوفیصد کھرا وعدہ-"اولیں نے اس کا چرواپے دونوں ہاتھوں میں تھام کر جذب ہے کہا تھا۔ اگرچہ اے وعدے کے مندرجات پرشدید اعتراض تھا۔ کون اپنی ال بمن سے بول لا تعلق رہ سکتاہے؟ "ابنی بھی جاہے؟" تریم کی بلکی می چی جرت بھربور تھی۔ رات کاؤر مان را تھا۔ "المجمى جائے۔"اولیں نے بردی معصومیت سے اقاعدہ آنکھیں ہٹھٹا تیں۔ "مكر "اس عقدر بور موتى دوبارك كنار برجائل " مجمع توثيد آري ب. "كِين كافرسون دے كالحمهيں؟"اوليس كے تيور خطرناك تھے "تحريم" جائے لائى "كمتى اس كى چنج سے دور

راحیل اوراس کی نئی نویلی ولهن کے ہمراہ راک فیٹر سنٹر کو کھٹالتے اسے تمان بھی نہیں تھاوہ سبز کر کجی آنکھوں والی ولفریب نقوش کی حامل از کی ایک بار پھراس کے سامنے آجائے گی۔ ونڈرلینڈ کی ایکس کی طرح۔وہ بڑے استیاق وحرانی سے یمال وہاں دیکھتی نظر آئی۔فہر کن انھیوں سے اسے ولم رباتھا۔راک فینوسنٹری اس رات کو اس کا پھرے سامنے آجاتا تھن اتفاق ہی ہوسکیا تھا۔وہ کردوپیش کی مارات کوچڑا دھڑا ہے کیمرے میں قید کرتے تھک یہیں رہی تھی۔ بہتبار قبد کولگا۔ اس کے لیمرے کے قلیش كى زديس ده بھى آيا ہے۔ مربية خام خيالى بھى موسلتى تھى۔ راجل اوراس کی نی دامن آلیل میں مماے ممل طور پر فراموش کے ہوئے تصدوہ پہلے تاک تک بور ہورہا تفامراب حرت انگیز حد تک اے ارد کرد کی دنیا میں دلچیں پیدا ہو گئے۔ وتذرلیندگ الیس یقینا سنعیار کرمیس محی-ورندوه اس شدود سے کیمرے کی میموری نه بحرری موتی-سلسل دودن سے مبح ہی مبع سینٹرل یارک کی ہری جنت میں اس نے فہد کا راستہ کاٹا۔ تی شرث ٹراؤزراور كانول من اسر بيك لكائده ويد روهم ع جاكتك كرتى فددى توجه كامركزى تعى-اوروه حران تعااتى آسالى سے کوئی لڑکی کیونکراس کی توجہ کھینچ علی تھی۔ شاید اس کیے کہ وہ مختلف و منفرد لگ رہی تھی۔اس کے تقوش لور بین سے مریکھ تھا جواہے متازینارہا تھا۔اور فہد کوای کھے نے بی اپنی طرف اس کیا تھا۔اوراب راک فیٹو مترض وہ جب راحیل کی باتوتی ہوی کے تابر ملو رسوالوں کی زومیں آیا چغدیتا ہوا تھا۔وہ نظر آئی۔

" مجھے نیند آرہی ہے مجھے سونا ہے۔" آنکھوں میں شدید ناراضی بھرے دودانت پیس کربولی تھی۔ ومجھے جو شیس آرای وو۔ "اولیس نے چرے پرمسکینیت طاری کرلی۔ "ا ناعلاج خود کرو۔" کہد کروہ اس کے دائیں طرف ہو کر نگلنے گی اولیں نے اس کی کلائی پکڑل۔ اب جب باتھ لگ تی تھی تواتی آسانی سے لیے جانے دیتا۔ ریک ن باد با می می است است است است است است اوربیاس کے کرور رائے کاپیلا مینل "مجھے نیند آرای ہے چھوڑو مجھے"اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔اوربیاس کے کرور رائے کاپیلا مینل مو ما تھا۔وہ دھونس 'زبردسی مند 'بھول بھال رونے پر آجاتی توجیے ساری ناراضی ساری غلط فنمی آنسووں میں التحريم مت كرويار "بس كردو ببت مو يكل اب حم كرد-"وه نرى ومحبت كدر باتفا-اس كے اى ليج كى عادى محريم كے آنسوتواتر سے بد نظے اولی نے اسے بے اختیار خودے لگایا تھا۔ "تمهاری امال اور عقیدت هاری آمد کو بھول بھی چکے ہوں سے اور تم نے اس بات کو پکڑے استے دن مجھ ہے و شنی کی۔ "وہ اس کا سرسلا یا نری سے کمید رہاتھا۔ "اس کے کہ تم برے ہو۔ان کی وجہ سے تم جھے تاراض ہوئے"تم نے مجھے غلط کما مجھے ہرٹ کیا۔"اس كے شكوے آج كى رأت حتم نميں ہونے تھے اور نميشہ كى طرح اوليس كوسننے ميں آمل نميس تقا۔

"تم جانے ہو۔ ہمنے کتنی محروم زندگی گزاری ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہمی اور شری بورڈ تک بھیج دیے كت بورد مك كوران بى بم سب كه يهن كيا اويس-"وواس كياندے سرا تفاكرات ديكھے ہوئے خود تری کے عالم میں بول-"جم بیموں کی طرح ملے جم سے ہررشتہ دور ہوگیا۔ ہم بلاوجہ لوگوں کی-اپنوں کی نفرت کی جینٹ چر مصب نے۔"شدید کر ہے زاری اس کے بولنے میں رکاوٹ بن رہی تھی محمدہ پیر بھی بول ر ہی تھی۔اویس جانیا تھا۔وہ جب یوں اپنی زندگی کھول کرد کھاتی تھی تو خود پر خود ہی ترس کھاتی اتنا روتی تھی کھیا رونے ہاس کی زندگی محرومیاں۔اوروہ دکھ جواس نے محسوس کیے دھل جاتے ہوں۔ "ايك ايك نے ہم ے مند مور اليا۔ ہم سب كے ہوتے ہوئالوارث ہو گئے۔ تم جانے ہو ميں بت چھوٹي سے اور میں تب بھی محبوس رعتی تھی کہ ہم پر قیامت آئی ہے۔ ہماراسب کچھ حتم ہوگیا ہے۔ میں بہت روتی تھی۔ول سے دعا ما تکتی تھی کہ بیر خواب ہو۔ میں جاگوں تو میری لا نف وہی پہلے جیسی ہو۔ میرے ارد کردوہی محبتیں ہوں۔وہی چرے ہوں۔لیکن۔" "بخشے۔"اویس نے اس کے ہونٹوں پرانگی رکھ کر گویا الفاظ کے آگے بند باندھا۔ مگردہ کمی بندے رکنے والی

ورقم جانے ہو۔ ہم ایسے ہی بل گئے۔ محروم اور مجبور۔ ہم برے بھی ہوگئے۔" "میری جان میں سب جانتا ہوں۔ بچھلے پندرہ سالوں سے تم بیہ سب نہ جانے کتنی بار مجھے بتا چکی ہو۔ آئی سوئیر مجھے حفظ ہوچکا ہے۔ تم بار بار بتا کر کیول خود کو تکلیف دیتی ہو؟" اولیں سمجھ کمید رہاتھا۔ ہردو مرے مدذوہ تنوطیت کا در برتہ تھے " بجرشری کینیدا چلاگیا۔ مجھے تم مل سے میں نے تمهاری شکل میں سمی رفتے سے اتنا شدید بیار پایا۔ میری دنیا

نبين چل رباكشف كوارار كرغمد تكاليس-" ں ہیں ہے۔ "کشف کیا کمہ رہی ہے؟" کشف حبہ سے جھوٹی تھی۔ آج کل نہ معلوم کن مصوفیات بیں مکن تھی کہ گھر ومول بولوكيانسي كمدرى مريات كامنه تورجواب دے ربى سے ال باپ ایک كمدر سے میں سيدس ساري مب این رات کواس کھری کوئی اور بیٹی گھرے ماہر رہتی اونورین بیٹم نے اینٹیں ہلاد بی تھیں کھری۔" "اور نہیں تو کیا۔ اب بند کمرے میں دانت بھتی جمینی کر بیٹی کوڈانٹ رہی ہیں۔ اور بیٹی کا کمنا ہے وہ دوست کی شادی پر تھی۔ میں نے کان لگا کرسب سنا۔" نرمس نے بردا کام کیا تھا۔ صفورا نے اس کے آبالوقت کے سبھی قصور رتی کتنی اداس لگ رای تھیں تورین بیلم نے ان کا کچھ شیں چھوڑا۔ بزرگ کی آہلیں گ۔اس کشف کی وجه عند ذليل مو تعين توكمنا-" "ا ين لي كره ما كودر بي بي - بم كياكري-" "ویے مجھے کشف کسی چکر میں لکتی ہے۔" زمس نے برے پر اسرارانداز میں رائے ظاہر کی۔ "حب بمفورانے خوفزدہ تظروں سے بہال دہال دیکھا تھا۔ "جنے تم من آئیں۔ایے کوفی اور بھی من سلامے۔" "چل تال-"زكس نے معى اڑائى معير بعنے كان اس كريس كى كميس-" "اجھابس-اب چھوٹد کن کی جان- نیند آرہی۔ "تم جاؤسونے "زكس دروازے كى طرف جاتے جاتے ہولى۔ "سين در اكري كوديكه أول- جاك ري مول كي بي جاري-دوجار منف تا تلين داب لول كي-"زمس رايي بى بھى بھى كرينى كى مدروى كا بخارج مع جا تاتھا۔

000

جس دن سے عقیدت پر غصہ نکالا تھا۔ اس دن سے نیندیں ہی او گئی تھیں۔ وہ پہلے بھی جلدی نہیں سوتی میں۔ اب ورات کا نامحال ہوجا ہا۔

ابھی بھی۔ غیر ضروری معبوفیت میں سر کھپانے کے بعد انہوں نے گھڑی دیکھی۔ ایک بجتے والا تھا۔ جیلہ کو سوت و کھٹے ہوچلے تھے۔ اور عقیدت۔ اسے نیند آتی یا نہ۔ سب پہلے بستر میں ضرور جا تھتی۔ ڈائنا امال نے اسے نفا' اور نظرین وہ جراتی بھر رہی تھی۔ جیسے صحیح معنوں میں گناہ گار ہو۔ بچن اور داخلی دروازے سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ڈبل ہیڈ پروہ سمٹی سمٹائی سوئی ہوئی تھی۔ مطمئن ہونے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں۔ نیم آئیں۔ کی اور کھٹی سمٹائی سوئی ہوئی تھی۔ کو انس کے سہانے جا بیٹھیں۔

کو انس کے سہانے جا بیٹھیں۔

کو انس کے سرائے جا بیٹھیں۔ کی مرجھا گئی تھی ۔ کتنی ڈر گئی۔ کتنی تکلیف کتناورد محسوس کیا ہوگا ان کو تیں۔ کی اس خت نفرت بھرے جملوں کو من کے اسے بھی کرتا بھی مشکل ہورہا ہوگا کہ یہ سب اس کی امال نے کہا۔

کو ان شخت نفرت بھرے جملوں کو من کے اسے بھی کرتا بھی مشکل ہورہا ہوگا کہ یہ سب اس کی امال نے کہا۔

کو اس شخت نفرت بھرے جملوں کو من کے اسے بھی کرتا بھی مشکل ہورہا ہوگا کہ یہ سب اس کی امال نے کہا۔ کو ان شخت نفرت بھرے جملوں کو من کے اسے بھی کو تابھی مشکل ہورہا ہوگا کہ یہ سب اس کی امال نے کہا۔ کو ان بھی دھوپ میں لاکھڑا کیا۔

"فروهائي آب كب امريكه ش إن؟" "آپشادی کب کریں ہے؟" " آیے نیاکستان کیوں چھوڑا؟" "راحيل بتاريخ آب يوري دنيا كموى ب " مي آپ اسلير جي بن- کوئي تو مو کا آپ کا بنا؟" اے راخیل سے حقیقتاً "مدردی محسوس مولی۔ چند لحول کی الاقات میں بھابھی صاحبہ۔اس کی پوری مسٹری جانے کی متمنی تھیں۔ کول مول جواب دیتاوہ سوچ رہاتھا ہردم ساتھ رہنےوالے راحیل کابھی ہمی حشر کرتی ہوگ۔ "جھے بھوک لگ رہی ہے۔" وہیں ایک ریستوران پر نظر پڑتے ہی بھابھی بھی تواسے بھی خیال آیا بھوک "يمال مس مهي طال خوراك كلا تابول-"راحيل في "طال خوراك "مول كما تعاجيب التوجانورون ى خوراك كاكه ربابو فدن مدن كيم كرمسراب جمياني مي "تم دونوں چلو۔ میں بیس ہوں۔"فدنے دونوں میاں بیوی کے کویا دل کیات کمددی۔ بیس کسی الاک میں مخلف تعیلوں بر طلال کوشت کی دستیابی عام تھی۔ان اعلا ذا تقول پر مسلمان ہی تہیں۔امری بھی مرتے تھے۔ راحل ولهن كوليےوي روانه ہوا۔ اوراب وه تفا-اور چکاچوندرو شنیول کاحصه ی و کلاب چرو-وكياتم ميري تصويرا باروكيج "فلك كي بلنديون كوچيوتي مجوبه عمارتون كويلااران مكاوه چونكاكه وه مهرباب كيمرا اس کی طرف بردھائے ہم کلام تھی۔ فدرنے خاموشی سے کیمرالے لیا۔وہ یقیناً "اکیلی یمال کھوم رہی تھی۔ فدرے حب خواہش اس کی کھے تصوریں ا تاریں۔ اور کیمراوایس اس کے حوالے کیا۔ وہ خوش ول سے شكريداداكرتي مسكراتي موئى اليف دوستول كي تولى كى طرف بعالى تعى يعنى دواكيلى ميس آئى تعى-منظرب رونق ہو گیا تھا۔اس کی دلچیسی کاسامان تمام ہوا تھا۔اس بربوریت پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئی تھی۔ راحیل اور اس کی نئی نویلی بیوی کی شکت میں وہ کمال تک دیکھی ہوئی جگہوں پر انجوائے کریا تا۔ اجھا خوار كروار بإتفارا حيل-

0 0 0

صفورا رات کئے کئی سمٹنے میں کئی تھی جب کانوں کو ہاتھ لگاتی نرگس اندرداخل ہوئی۔

دوہجی بھی نہ آتیں۔ "صفورا نے طنزا" کہا۔ نرگس بیروئی گیٹ کھلنے بند ہوئے کی آوازس کر برتن دھوتا بھی اللہ بھوڑتی ہا ہوگا کی تھی اورواہی جب کی جب صفورا نے سارے برتن دھوکر خشک بھی کر لیے۔

ددی کہوں۔ بردی مہارانی کو گرینی کی آہ لکتے والی ہے۔ "آتے ہی ذو معنی سرگوشی کی۔ بردی مہارانی سے مطلب فورس سے تھا۔

دوگرینی کو اولاد نہ سنبھال کئے کے طعنے دے رہی تھیں۔ اورا پی اولاد کے کرتوت نظر نہیں آرہے"

دو مہارانی کی منجھلی شنزادی ابھی گھر آئی ہے۔ "زگس کا اشارہ کشف کی طرف تھا۔

دو جب جب جب مفورا کی آئی جس بھٹ پڑیں۔

دو جب جب جنوب زیاد کر رہا ہے۔ مہارانی کے کمرے میں عدالت گئی ہوئی ہے۔ کشف یہ خوب زیاد کر رہا ہے۔ مہارانی کا بس

ساهنامه کون [5]



فطعي شوق شه تعا-الفاقات كسى في أكراس "سني من ماريه كمل" كمه كر مخاطب كرجمي ليا توب جاره خود نا دانستكي مں یہ جملہ کمہ کردن میں سوبار چھتایا ہوگا۔ کم از کم مں مار یہ کمال کے ختک اور اجبی کیجے کی نسبت توراہ على مسافر بات كرنابه ز قا-عبيب بي الزكي مفي ابني دُهن من جلتي اسينانداد میں کام کرتی ملین اینے وجود میں تمام تراجنبیت کے ساتھ این کام میں مخلص تھی۔وقت کی ابند تھی۔ زندگی کے نشیب و فرازے بے نیاز اس کا روپ سوائے اسے سینٹرز کے باق سے رو کھاہو آ۔ چہ ماہ نیلے ہی ماریہ کمال نے رفحان ایڈور ٹائز تک ا جبنی کوجوائن کیا تھا اور چھ ماہ کے ٹری پیریڈ میں ہی اس نے اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیا تھا۔ نہ صرف کامیاب بلکہ افسران کی نظروں میں اس کی حیثیت بهت اہم ہوتی جارہی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ وہ اپنی محنت اور مسلس جدوجدے آج کری اہلیو ڈیمار تمنث میں تھی۔ مینی کے میجنگ ڈائر بکٹر فرماد خان اور ٹریا ماعراس کے قری دوستوں میں شار ہوتے تھے۔ بظامره يكحاجات توعمرك لحاظت اس كالات ان سے عجیب ہی لکتی تھی۔شایرز ہنی تعلقات یا پھر۔ فرہاد خان لگ بھک پینتالیس کے قریب تھے بے مد كريس فل فخصيت ك مالك تع كنينول ك قریب بال سفید تھ موٹے شیشوں کی عینک لگاتے تھے' جب کہ مسز ٹریا ماتھرایک یارس خاتون تھیں۔ بت منسار تعیں ' جربے کار ہونے کے ساتھ ساتھ رکھ رکھاؤان کی فطرت میں شامل تھا۔ یوں مار پیر کمال کا بیشتروفت ان دونوں کی محبت میں کزر یا۔اس کے بارے میں سب کی متفقہ رائے یہ سمی کہ دنیا کی ہے شار لڑکیوں جیسی وہ شیں ہے بلکہ زهن و آسان کے ورمیان کی محلوق ہے تیز مزاج ہے۔ عجیب و غریب بے مقصد باتیں کرتی ہے۔ ایس باتیں جن میں فلسفيانه رنگ زياده مو ماسدائ آب كوبهت ال لول کرر کھتی ہے۔ زندگی کو برتنے کافن میں جاتی۔

خود پیندہ مختاط ہے اور نہ جانے کیا گیا تبعرے اس کی ذات ناتوال یہ ہوتے کیکن ان تمام باتوں سے بے نيازمارىيە كمال اينى دنيامىس كم رەپتى-عیک نوج کریانج منٹ آفس کی سیڑھیاں جرمعنا اور این کرے میں قدم رکھنے تک بیل کی "فحک تھک "اور بندرہ منٹ بعد سز ٹریا ماتھر کے کمرے میں بيس منك كزارنا فروالي اين كرك كى طرف " تُعك تُعك "كرتے موئے آنااور ليج كے بعد فرماوخان كے كرے كارخ كرنا اور چرتمام وقت اسے كام ميں الجھے رہنا۔ اس کی روز کی روتین میں شامل تھا۔ گزشتہ چھ ماہ سے وہ ای ڈکریر قائم تھی۔ وہی اس کے بے نیازی وہی اس کا روکھا یں۔ یوں لگیا تھا کہ اے کی خاص مرکز کو حاصل کرتا ہے اور اس خاص مركز كے ليے سب كى نگاہوں كا مركز بتى جارہى ہے۔ اس کی مخصیت میں کریز کا پہلو بے حد نمایاں تھا۔ آفس میں کام کرنے والے اس کے تمام ساتھی اس ے الرجک نظر آتے مرکامل حلیم اس کی خاموتی کے تحركونو رفي مين وه تمام كر آزما باجو ماريد كمال كوموم ر کتے تھے مرکامل طلم کے کسی جملے پر محصاناور كسى اداير تفهرناماريه كى عادت نەتھى-اس روزوہ جب معمول کی طرح آفس پیجی تواس کے قدموں کی مخصوص ٹھک ٹھک من کرنہ جانے رکول کامل علیم اس کو مخاطب کر بیشا۔ "سنے آب کی کو احساس ولائے بغیریمال سے نمیں کرر الكيامطلب؟"اس في اين مخصوص لبح من ایرایوں کے بل کھوم کر ہو چھا۔ السطلب واصح ب خاتون-"كامل حليم في اي ے انداز میں کما اور بولا۔ دون مینڈلوں میں آپ ماثلنسر لكوائح "افوه! آخِر آب كمناكيا جائية بين اوران سيندلون سائلنسوئيه كيسي تضول بات ٢٠٠٠ وه يرى طرح الجه

الي ففنول بات نمين ب آب خود غور سيجي آب

توجمی سے بات تک نمیں کرتیں۔ خاموش رہتی ہیں۔ و پھر آپ اپنی ان سینڈلوں کی بھی زبان بند سے کور آپ اپنی ان سینڈلوں کی بھی زبان بند کردیں۔ یہ کیوں خوا مخواہ را زونیاز کی باتیں کرتی گزرتی ہیں۔"
ہیں۔" اوہ شٹ آپ 'نہ جائے آپ س متم کی نفنول باتیں کردہے ہیں۔"
باتیں کردہے ہیں۔"

التا که کروه شف آپ نه جائے آپ کس سم کی تعنول باتیں کررہے ہیں۔ التا که کروہ تھک تھک کرتی آئے بردہ کی اور کامل اس کو جائے دیکھا رہا اور جب وہ اپنے کمرے کی جانب مڑی تو وہ مسکرا ناہوا اپنی ٹیبل کی سمت بردہ کیا۔ "یار" کیا جمافت تھی مجملا اس کا راستہ روکنے کی ضرورت کیا ہے۔ " کمپیوٹریہ پروگرام فیڈ کرتے ہوئے

" المن واقعی کامل حمیس کیا ہوا تھا۔ اس خاموش مت سے البھنے کی کیا ضرورت تھی۔ "ثمونے بھی فراز کی تائید کرتے ہوئے جرت سے کہا۔ "لبس اس بت خاموش کی خاموشی تو ژنا جاہتا تھا۔ اس سے البھنا چاہتا تھا۔ "کامل نے کی چین تھماتے ہوئے بڑی اداسے کہا۔

'''تر مواہ۔''ثموجرت بولی۔ ''تو تنہیں کیاملا اس کی خاموشی تو ژکر اس سے الجھ کر۔''

"مجھے کیا الما ہے اور کیا ملے گائم نہیں سمجھوگ۔" وہ ذومعنی کیج میں بات کر کران لوگوں کارد عمل دیکھنے لگا۔

"بات من كامل وه مختلف لزكى ب- اس بريد داؤ بيج مت آزما-" فراز في سمجمان وال انداز ميس كما-

"سب لؤكيال أيك ى موتى يلى -بس ذرا تائم ليتى بي-"وه وهرك سے جمك كر مركوشى كے ليج ميں فراز كے كان ميں بولا-

" ارتم آئے ال باپ کے اکلوتے فرزند ہو۔اس لیے تہیں شاید خواتین کی حرمت کا احساس نہیں۔" فرازنے اس کے انداز کو برداشت کرتے ہوئے بہت ضبطے کہا۔ محمدہ ایک ڈھیٹ تھا۔

ماهنامه کرن م

زرہ ذرہ کرید آجاؤں

چیلتا جاؤں رہت افشاں

وقت بیٹھا ہوا ہے کرون پر

زندگی دے نے بھی نہیں چیخے

زندگی کے جو قرض دینے ہیں

زندگی کے جو قرض دینے ہیں

ماریہ کمال بھی ایسی ہی تھی۔ زندگی کے دکھوں میں
خود کو سمیٹ کرچنے والی۔ وہ خود کو اتنا مصوف رکھتی کہ

لوگ اس سے بات کرنے کے لیے ہیلو بھی نہ کہ

وہ اپنی ذات میں گم 'کمپیوٹر میں آنگھیں گھسائے'

پاتے

وہ اپنی ذات میں گم 'کمپیوٹر میں آنگھیں گھسائے'

اس اس سے باز رہتی۔

"آری سے دور کی لڑکی اور انتی سمٹی سمٹائی۔ اور وہ

بھی میڈیا ان کی کرئے۔ "

وریس اپ ہونے میں ملکہ ہے۔ صرف دویٹا چادر کی

طرح لیں ہونے میں ملکہ ہے۔ صرف دویٹا چادر کی

طرح لیں ہونے میں ملکہ ہے۔ صرف دویٹا چادر کی

طرح لیں ہونے میں ملکہ ہے۔ صرف دویٹا چادر کی

ا تی مهلت کهال که محشول سے

اے فکرے اٹھاؤں دانتوں

سرافها كرفلك كود كميم سكول

اس کے خلاف گروپ بن گیا تھا۔ گروہ بکھری سوچیں 'بکھری ہاتیں اور بکھرے خدوخال کے ساتھ اپنے مخصوص سیاہ رنگ کابیک کندھے پر نکائے جب آفس کی سیڑھیاں چڑھتی تو آفس کا ہر فرداس کو پہلی نظرہ یکھینے میں مشاق نظر آیا۔

"خور کو بہت کھ مجھتی ہے۔ دور بی رہو اس

سروسے میں مسان سرا ہا۔
وہ تھی ہی ایس کہ لوگ اسے مزمز کردیکھیں۔ گر
اس کی شخصیت کا سب سے برط المیہ یہ تھا کہ وہ اپنی
ذات میں تنها تھی۔اور یہ تنهائی شاید اس کامقدر تھی۔
اپنے قلندرانہ مزاج کے ساتھ نہ جانے وہ کیوں الی
تھی اور زندگی سے کیا جاہتی تھی۔ وہ اتنے کھردرے
لیج کی الک تھی مقابل کو اس سے بات کرتے ہوئے
پیدنہ جھو منے لگیا تھا۔ سلام کے بعد اسے کلام کرنے کا



♦ پيراي نک کاۋائريکٹ اور رژيوم ايبل لنک او او نلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو بھے ہر یوسٹ کے ساتھ 

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر كتاب كاالك سيكش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ہاہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سيريم كوالتي بنار مل كوالتي ، تمير يسدٌ كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناونگورنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ ٹلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

اليے دوست احباب كوويب سائٹ كالنك ديكر متعارف كرائيں

## WWW.PARISOCIETYZOOM

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety twitter.com/poksociety



ضد تهين ٽولئي-" و کال حکیم کے سامنے ہر پھرموم ہوجا آہ۔ ضد کیا چیز ہے۔ "وہ بہت شان سے بولا توعالیہ اس کی مائید "دیہ توے شنزادے کامل "تممارے لیے ہردروانه

اور كامل بحربور قنقهه لكاكر بنس يزااور دير تك بنستا ای رہا جب تک ماریہ کمال تطروں سے او تھل نہ

مارىيد كمال كے وہى دھب تھائے كام ميں مكن آئے برھنے کی جبواے کھ سوچنے کاشاید موقع نہ دین مر ہرود سرے تیسرے روز کال طیم کا اے مخاطب کرنا بلاوجہ تحرار اور پھرمار یہ کمال کا اسے ب رخی ہے نظرانداز کرکے آگے برسہ جاتا خاص انداز تھا مركال حليم ابني جكه مطمئن مسور اس پقركو بلطائے کی ضد میں ڈٹاہوا تھا۔

اس روز وہ ثریا ماتھر اور فرماد خان کے ہمراہ جب میٹنگ ہال ہے باہر نکلی تو فراز کے ساتھ کھڑے کامل ملیم نے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے پیچے و تاب

"ہم سے بات کرتے ہوئے اس کی عزت یہ حرف آ آے۔ ان لوگوں میں کیا ہیرے جڑے ہیں۔" وہ اے اطراف سے بے نیاز ان دونوں کی معیت میں تھک تھک کرتی گزر گئی تو فرازنے کامل کے کندھے ہر ہاتھ رکھتے ہوئے کما۔

"بس كروباراس كومعاف كرواور خود كو بهي معاف كوكب تكاس آزمات رموع وه بالكل مفواور الگ اوک ہے۔وہ تمہارے دام میں آنےوالی سیں۔ عاشر مينه اور عاليه بهي اس كي طرف آھي اربير كمال موضوع پرزر بحث آليا-

وسوال ہی پیدا شیں ہو آ۔"کال نے دانت مینے ہوئے کما <sup>19</sup> تے برے اوارے میں جاب کرتی ہے ، چر

"وكي يار ميرك ماته حفرت ناصح نه بنا كر\_زندگى كوانجوائے كر-" دہ اس كى باتوں كو ہنسى ميں ا ژا کرعالیه اور ثمینه کی طرف بریه گیا-

"ہائیں'اس کو کیا ہوا۔ یہ کیسی بے ربط اور عجیب باتیں کررہاہے۔" تمونے کمااور اس کی طرف دیکھنے

' دبو بھی ہوا ہے' ریکھتی جاؤ۔ ان موصوف کے آفار کھ اور بی بتارے ہی اور کیا بتارے ہیں سے فی الحال میں نہیں بتاسکتا۔ مجھے کام ہے اور تمہیں بھی۔" فرازنے تمو کو مزید سوال کرنے سے روکا اور اپنے كميبوثر يرجحك كمااورتمو حيرت كابورد بني كامل عاليه اور شمینیہ کے قبقہول کو سنتی ہوئی فراز کی باتوں برغور

اور پرغور کرنے سے کیا ہو تاہے 'اصل چزد کھے والى آنكه موتى ب-جوحقيقت كوافسانه اورانسانے كو حقیقت بنادی ہے۔ اور حقیقت میں مار سے کمال کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ آفس میں ہر فرد کی نظریں ایک دو سرے سے سر کوشی کرتی ہوئی ان دونوں کے چیرول کو مولتیں۔ جونمی ماریہ کمال کے آنے کاوقت ہو گائیب معنی خیزانداز میں پہلے ماریہ کمال کواور پھر کامل حکیم کو ويمصة اور كامل حليم أن كي نظرون كومايوس نهيس كر بااور بحربور مسكرابث كأمظامره كريا-

کامل حلیم ابنی مسکراہوں کے جال اس پر تھینگا رہتا مگروہ نظرانداز کرکے آگے براہ جالی اس روزوہ تیزی ہے اپنے کمرے کی جانب برسے رہی تھی تو وہ عالیہ كو مخاطب كرتے ہوئے بولا۔

"فندهاري ادا تهسري-" " پھر۔" عالیہ اس کامطلب سمجھ کرشوخ انداز میں

''کھریہ کہ جھ کوضدی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ضدی ادائين الجھي لکتي ہيں۔" وہ مسلسل مارييه ممال کو تعاقب میں رکھتے ہوئے بول رہاتھا۔ اس کے ہراتھتے قدم براس کی نظریں تھیں۔ ور مر کامل صدی لوگ ضدی ہوتے ہیں۔ان کی

كيے دہ ہم الك مولئ - آخرات ايباكياغرور ب جوہم میں محلق ملی نہیں۔ مارے ساتھ کی تبیس کرتی عائے سی بی از تمینے عالیہ۔ تموے مجى توجم سے فريك بيں بنس كرياتي كرتي بيں ا خرماري دوس به مم شايك برساته جاتيس جائيز جاتے بي ساحل ير جاتے بي بوللنگ كرتے ہیں۔بہت المجھی دوستی ہے ہماری مہم زند کی کو انجوائے كرتے إلى - توب كول سب منفو بتى إل کول زعم ہے خود ران سے خوب دوستی ہے اس کی جو اس کی عرب مطابقت میں رکھتے"اس کاواضح اشاره مسزر یا ماتحراور فرهادخان کی طرف تھا۔ دع فوه کامل باربس کو اس کی مرضی- براژی ایک ی سیں ہوتی متم نے تواس لڑکی کو چیلنے سمجھ لیا ہے۔ عاشرے نے ہو کراس کے آگے اتھ جو ڈریے۔ "ویے کامل سیج کر رہاہے" میندنے عاشرے کما"نہ جانے دہ اپنے آپ کو کیا مجھتی ہے۔خوب

جائے خود کو کیا مجھتی ہے۔" "مہو نریہ چاہتی ہے اس کی دراز زلفوں کے تصیدے ردھے جائیں۔" تمونے نخوت سے کمہ کر ثمینہ کی بات کے جواب میں کما۔

صورت ہے تواہے کیے کمے کمے بالوں کو بھرا کرنہ

. مجھے تو گذا ہے اے خال و خدیہ زعم ہے۔اس کے نقوش غصے کے وقت کیسے زبروست لگتے ہیں۔ کیوں ثمینہ۔"عالیہ نے کہا۔

المرے بالکل سے کہا۔ جمبی تو ہروقت غصے میں رہتی ہے۔ "اورسباتھ پہاتھ مار کرہنے گئے۔ رہتی ہے۔ "اورسباتھ پراتھ مار کرہنے گئے۔ "اروں کی شاعرنے بھی اس موقع پرانے محبوب کے لیے کہا ہے تا اور بہت خوب کہا ہے۔ "شاہدنے کہا۔

ان کو آنا ہے پیار پر فصہ ہم کو ان کے فصہ پر پیار آنا ہے کامل نے ترنگ میں آکرد سرامعرعدائی مرضی کے مطابق کو فراندانداز میں ردھااور ہنس پڑا۔ "ارتیراکوئی مسئلہ لگتاہے 'توالیانی ہے آئیشراز

ئے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ''مجھے تو لگناہے' محبت اس کامسئلہ ہے۔'' فراز نے اس کو گھور تے ہوئے کہا۔ ''ہاں ہے تو تکروہ بت خاموش سمجھے تب نا۔'' کامل زشہ خی سے کہا۔

"يارتم اي طبيعت كوردكو- تهماري متكيتركو خبر موكئ توتمهاري خيرنسين-"

واسے کیافرق پڑتا ہے۔ محبت ہے اس کا کیا تعلق۔ "اس نے بیازی ہے کما۔

"ویسے یار کال الفظ محبت کو اس قدر ارزال نیہ
کو۔اے ای انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔اس کا ابنا کوئی ذاتی
مسئلہ ہوگا۔ حمیس اس کے رائے میں آنے کی کیا
ضرورت ہے۔وہ نوکری کرتی ہے۔ محراس کے فرائف
میں تم ہے دوستی کرنا شامل نہیں 'جبکہ محبت تودور کی

می و فروس کو بھی ضرورت کیا ہے۔ اس استے بوے ادارے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جاب کرنے کی۔ جب وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملاکر نہیں جا سکتہ آگہ بعثر "

چل عن و کرینے۔"

کال نے تیزی ہے کہا۔

"او کو تمہارا کیا ہوگا پارے کم جواس کی ہے

نازی پر دل ہار پیٹے ہو۔ "شاہد نے شوخی ہے کہ کر

ہامیں آنے دیادی تواس کی حرکت پر کال کو بہت مزا آیا

اور دل تھام کر اہراسا کیا۔ اس کی ہے ساختہ اواکاری پر

سب کے قبقے برس برے اور کال حلیم کا قبقہہ بھی

ان قبقوں میں شامل ہو کیا۔ سب کے بلند قبقے کو کے

ان قبقوں میں شامل ہو کیا۔ سب کے بلند قبقے کو کے

میک کرتی آیک خود مر مغیور بجیب و غریب لوگی ان

میک کرتی آیک خود مر مغیور بجیب و غریب لوگی ان

کے بیچھے کھڑی ہے جب قبقوں کی برمات تھی تو

سب اسے دیکھ کردم بخودں گئے۔

سب اسے دیکھ کردم بخودں گئے۔

اس زیر یہ مضا کہ جو سرکال حکم کو خاطب

مب سے دیو رو ہم مورد است اس نے بت مضبوط لیج میں کامل علیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"بات مرف اتن ی ہمشرکہ برفردکوائی دندگی جینے کا افتیار ہو آہے مرمارے معاشرے میں یہ حق

دسی ہنتا ہیں جاہتی۔ آپ لوگوں کے ساتھ
جائے ہیں چنا جاہتی ہا ہر گوم پر نہیں سکتی آپ
لوگوں کے ساتھ کیونکہ کسی کا ایک جملہ ایک طزایک
الزام میری ذات کوبہ آسانی ذخی کرسکتا ہے۔
میں اپنی بٹی کے ساتھ ہنتی ہوں۔ اپنے والدین
کے ساتھ ہستی ہوں کیونکہ جملے انہیں خوش رکھنا
ہے۔ اپنے گھر کو سکون دیتا ہے کہ یہ میری مجبوری
ہے۔ بجبوری کے اپنے رنگ ہوتے ہیں ہم جیسی
حمال نصیب لڑکیاں ہوگی کے داغ نہیں جھیا سکتیں '
مرف چھیا سکتی ہیں تو زندگی ہے بحربور جذب سو
اپنی جذبوں کو چھیائے زندگی ہے بحربور جذب سو
اپنی جذبوں کو چھیائے زندگی کی جدوجہد میں صرف
مواری ہوں۔

W

w

کسی شمت کو اپنے دامن سے دابستہ نہیں کرتا جاہتی کیونکہ میری بٹی کامستعبل میرے سامنے ہے اور سمی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ "بہت مضبوط اسح میں اپنی بات مکمل کرکے وہ ایک و قار کے ساتھ ایزی کے بل تھومی اور ٹھک ٹھک کرتی سیڑھیاں از ملنی۔ اور کامل علیم اس کی مجبوری کے سحریں جکڑا جسے اپنی قوت کویائی تھوچکا تھا۔ جمعی تولیوں پر۔ طئز تھائنہ کوئی نشر 'انسان بھی کتنا مجبور ہو باہے۔ جنہ جنہ

المالية المالية 32735021 والمالية 32735021

خاندان کی جمال دیدہ خواتین ایے شاندار بیوں کو یوہ لڑی کے سائے سے دور ر متی ہیں۔اس کھریں آنے سے رو کی بیں کہ کمیں نصیبوں جلی ان کے بیوں کے دامن سے نہ وابستہ ہوجائے۔ اور باہر نگلنے م توبيه معاشرواس زلت كى داديون بى دهكيل ويتاب تو چادر میں لیٹی بید لڑکی جائے تو کمان جائے کمان ہے جائے پناہ آور جب جائے بناہ کمابوں میں تلاش کی تو سلون مِلا ایک خاموتی می و قار ملا و کھا بی ذات کا حصہ للنے لیک معصوم کی کے ساتھ تعلمی سلسلہ ددیارہ شروع کیا تو کن کن دشواریون کا سامنا کرنا برا- اگر فدائ عزوجل كى مهانيان نه مول توجم كمال محرفدا کے نامریان م بیسے بندے کسی کو بھی نہیں بھتے۔ مشر کال میں یمال نوکری کرتی ہوں کیونکہ ہے میری بجبوری ہے۔"وہ سب اس کو خاموشی سے بولٹا وید رہے تھے اور س رے تھے تمینہ اور عالیہ کے چرے کارنگ نق ہوگیااوروہ کمدری تھی۔

الكورى سے بھين لياجا آئے۔ يمال ند ل كر

منے ہے بات بنی ہے اور نہ تھا رہے ہے۔ میری

خاموجي ميري حيب ميري مجبوريال بين اور اسي مين

میری نجات ہے۔ آپ لوگوں کا بتاتا ضروری عجمتی

ہوں کہ شادی کے ڈیڑھ سال بعد ہی وقت کے بےرخم انھوں نے بچھے بیوگی کی چادر او ژھادی ہے۔"

و تلتے ہوئے کما۔" آپ شادی شدہ بی اور پھر پوہ۔

وه كلاسا كيا-بالى سب بمى سكتے كى كيفيت ميس تص

"جيال" وه زخم خورده مكرابيث يولى-

۲۹ تی کم عمری میں شادی محربیوگ کا دکھ اور ایک

معصوم سي جي- كيا آب ميس جانے كد جوال عمر يوه كو

به معاشره کس اندازے برتا ہے۔ اس کے اپنے کمر

میں' خاندان کے اندر اور پاہر ہوہ کی مخصیت کا ایک

الگ ہی خاکہ ذہن میں ملنے لکتا ہے۔ ال باپ اس کی

بعائي اس كويوجه سمجه كرايي بيويون كي زيان كاسهارا

جوان بيوكى يراس كى قسمت كوروت يي-

وكياكياكدرى بن آب إسكال علم في انتا

ماهنامه کرن 59

ماعظامه کرن 58

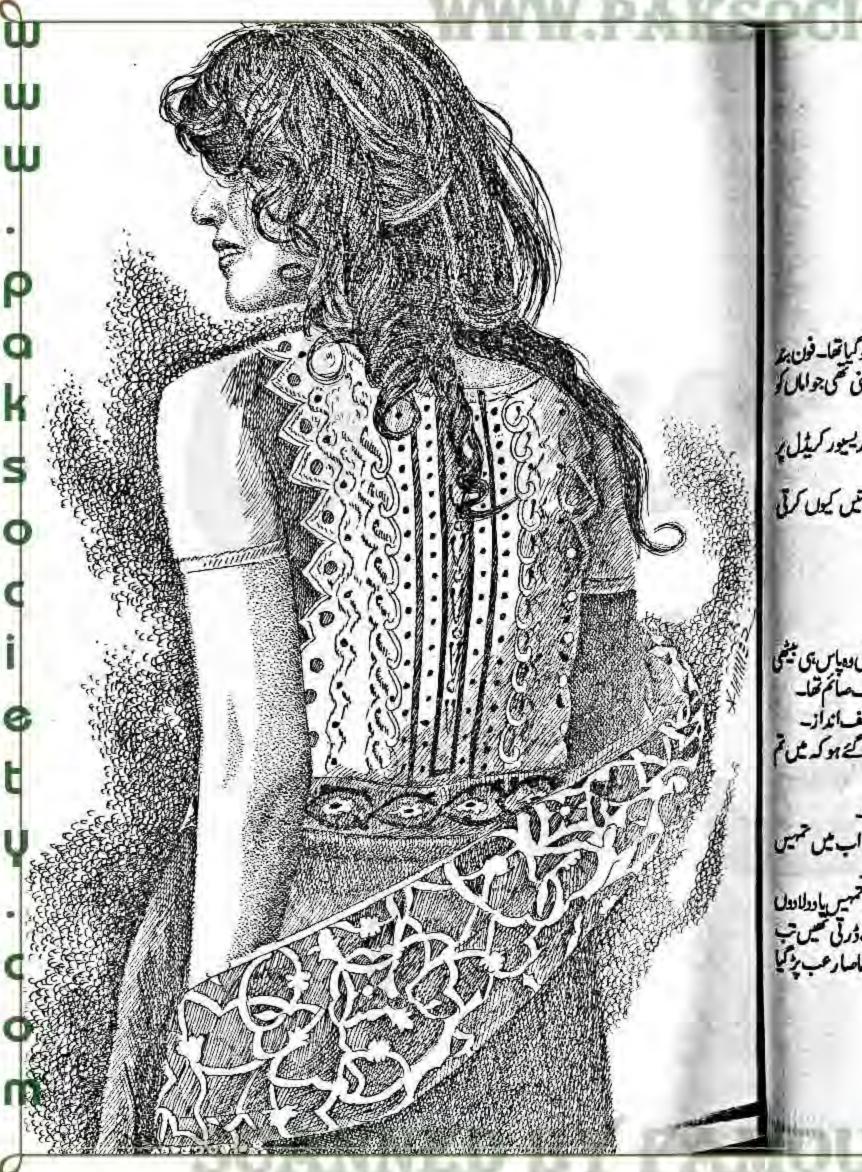

لگهت سیا



ووسالورآخري حكته

"اور ساتھ ہی فون بند ہو کیا تھا۔ فون بند ہونے سے پہلے اس نے ناکی آواز سی تھی جو المال کو بلار ہی تھی۔ اس نے ایک مراسانس لے کررییور کریٹل پر ڈال دیا۔ "نیا نمیں المال اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں۔" وہ پریشان سی ہوگئی تھی۔ عیدناتے حمیدہ ہے کہ کراس کے لیے کھانا ہوائے کو کما تھا۔ اور باہر آکر اہاں کو فون کرنے گئی تھی۔ تیسری بار نمبر ملانے پر انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ ان کی آواند ہم تھی۔ آواند ہم تھی۔ "ہاں آپ ٹھیک ہیں تا" وہ پریٹان ہو گئی تھی۔ "ہاں میں ٹھیک ہوں تیری ای ابھی باہر تکلی ہے۔ اور بچیاں اندر نی۔ وی کے سامنے جمٹھی ہیں۔ باہر تکل

### مَعَ حِلُ فِول

تب بی فون کی بیل ہونے کئی تھی دہ پاس ہی بیٹی تھی اس نے فون اٹھالیا۔ دو سری طرف سائم تھا۔
" ہے کیسی ہو عیدا۔ "وہی ہے تکلف انداز۔
" جی ہوں لیکن تم شایر بھول گئے ہو کہ میں تم سے دوسال ہوئی ہوں۔ "
" دوسال ہوئی ہوں۔ "
" تبھینکس تم نے یا دولادیا تو کیا اب میں حمیس آپا کہ کر بلاؤں۔ " وہ پھر ذور سے ہیا۔
" بھینکس تم نے یا دولادیا تو کیا اب میں حمیس اودلادول "
" بھی سے یہ تو تع مت رکھنا۔ و سے حمیس یا دولادول و سال ہوا ہونے کے باوجود تم مجھ سے ڈرتی تھیں ہی اور ہونے کے باوجود تم مجھ سے ڈرتی تھیں ہی اور ہونے ہی تھیں۔ میرا انجھا خاصار عب ہو گیا اور ہے و قوف بھی تھیں۔ میرا انجھا خاصار عب ہو گیا اور ہے و قوف بھی تھیں۔ میرا انجھا خاصار عب ہو گیا

آئیں آوبات کرنی مشکل ہوجائے۔"
میں آوبات کرنی مشکل ہوجائے۔"
مشکوالیں سے کہیں۔ پھررات میں رشیدہ خالہ کا بیٹا
ہے ہااس سے کہیں۔ پھررات میں جب آب ہونے
ہے جایا کریں گاؤرد زبات کروں گی جھے آپ کی
بہت فکر رہتی ہالی۔"
پھر تیری پیٹیو تیرارشتہ کرواریں گی کئی آچی جگہ تو
ایٹ کھری ہوجائے گی تو میں سکون سے مرسکوں گ۔"
ایٹ کھری ہوجائے گی تو میں سکون سے مرسکوں گ۔"
دمن آکر ہماں سے کوئی تمہیں گیئے آئے تمہمارا الما منظفریا ظفر تو ہم کر زبر کرزنہ آتا۔ بھلے ق تمہمارا الما منظفریا ظفر تو ہم کر زبر کرزنہ آتا۔ بھلے ق تمہمارا الما کیس۔ میری موت کائی کیول نہ تا کیں۔"

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

#### SOHNI HAIR OIL

CINSIPLAZI @ -チャイリリモ 多 母 والون كوسطيوط اور يكلفارينا عاب 之上したかしまかいかの يكال منيد 一人びりとしいってかり 毎

قيت=/100روپ

وين بيرال 12 برى يفى كارك بادراس كاتارى كرامل ببت مشكل بي لبذا يمورى مقدارش تيار موتا ع، يد بازارش ایکی دوسرے شریل دستا بیس ، کراچی ش دی فریدا جاسکا ہے ایک يكى قيت مرف =100 دو يا بدومر عثروا كائن آور ي كردجر وبارس عكوالين مرجنرى عظوان والمنى آؤراس

4 × 250/= ---- 2 Lufx 2 و يكن ع الماسك ا

نوند: العن داكرة الديك وارد عال يل-

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یولی بس، 53-اورگزیب ارکث، سینفظور،انم اے جناح روو، کرا کی دستی خریدنے والے حضرات سوپنی ہیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں يونى بكس، 53-اوركزيب،اركيث، يكثر طورها يماك جناح روو ،كرايى

مكتبه وعمران دا مجسف، 37-اردوبازار، كرايى-فول قبر: 32735021

م ، اس نے جیے خود کلای ک-اور عینا کی طرف ميادوابهي تك مري ح-وهير يوضي آني محارم ماني آب فان من کمانا نہیں کھایا حمیدہ نے بھے اجمی بتایا ہے آپ کی طبعت الوتحك ٢٠١٠ " میک ہے عیدا بس بحوک میں تھی مجھے اور ا میرے کیے بریشان مت ہوا کریں پلیز- میں عادی نبیں موں اس طرح کے التفات کا۔" وبليزارهم بعائى اس طرح اجنبيول كى طرح بات ورقیایں آپ کے لیے اجنبی نمیں ہوں کیارشتہ "فیک ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ میں ارحم مائی لین آپ میرے لیے اجبی سیس ہیں۔جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھات بھی آپ میرے ليے اجبى منس تھے۔ حرآنی آپ كالتاذكر كرتی تھيں كرجب آب كاول آئ توجع بستاج ع لكي تعب الا کے بعد میلی بار کس فے مجھ سے اس طرح بات کی تھی اتنی شفقت اور اتنی محبت ہے۔ "اس کی آنکھول می نی کی کھیل گئی۔ دسیں آپ کو بھی نہیں بھولی۔ میں نے آپ کو

مجھیادہ جب میں یمال آئی تھی تو آپ کمرے اندررج تفي اوران دنول آب كتف خوش رج تفي اور آب نے مجھے کتنا تھمایا تھا۔ آپ کویادہے تا۔" "ميس مجھے کھ ياد ميں ہے عينا من سب بمول چکا ہوں پلیز۔مت دہراؤ وہ سب گزر چکا ماضی ين جاك-"وه جو مونث بيني ميشا تما يكدم اس تعينا کی طرف دیکھا۔ عیناکی تم آنکھوں کی طرف اور پھر عدم بي تظرين جمكاليس-"لُهُ إِنَّ مِن عِينَا بِكُيزَاور مجمع تَمَا جِعورُوسٍ-"

"اکہ آپ میرے جانے کے بعد ورتک کریں لوسية "ارحمنے چونک کراہے دیکھادہ اسے ہی دیکھ

میری منل ہے کہاں میرا ممکانہ ہے کہ منع تک بھے ہے چرار بھے جاتا ہے کی سویے کے لیے اک رات کا موقع وسا ہم تیرے شریس آئے ہیں سافر کی ا ائی آنکھول میں چھیا رکھے ہیں جکنو ہم لے انبی پلوں یہ سیا رکھے ہیں آنسو ہم یا آج کی رات میرا درد محبت س ا کیکیاتے ہوئے ہونوں کی شکایت س کے بمولنا عی تھا تو اقرار کیا عی کیل تھ وروازے يروستك بوئى محى اور پرعينا في دردانه کول کراندر جھانکا تھا۔اس نے کانوں سے فون نكل كرعيناكي طرف ديكها اورسيدها موكريز ميا-كيلن وهاب مجمى كنكنارما تفا-بحولناني فعاتوا قرار كيابي كيون تعا

مرف دوجار سوالات كاموقع دےوے الم تراح حرص "آپ کی آواز میں بہت سوزے ارحم بھالی۔

عینادردازے کیاں بی کھڑی می-"وہ بھی میں کہتی تھی۔"اس نے خالی خالی نظرار سےاے کھاتھا۔

وكون جائدنى-"عيناك لبول عدا تقيارالا

"أب كمرى كول بن بيشه جاتس عينا؟" ورآب كوجاندنى سے بهت محبت محمار تم معالى ومم آپ سے جانتی ہی عینا جاندنی کو۔ السوري ارخم بحالي جب آپ بار مصانو آپ تی بارجائدلی کانام لے کربات کی سی میں ہے آپ

اس نے ایک مری سائس لے کرعینا کو بھا ويكصاب جس كي أتحمول مين تلف تعلد وكه تعاال

"ده ميرے ليے كيا تقى شايد ميں مجى كي ا ميں باول كا- وہ ميرے روس روس ميں مل بى

وه مح كه مها تلاعيناكيول يرمكرابد وو وور ڈیٹروہ مارے براور محرم کاکیا طال ہے۔ ومنیں ابھی توار حم بھائی اوھری ہیں اور پہلے ہے "کاش و میرے آئے تک رکے رہیں۔ جاتی ہو مجماره مال موسئة بين ان عطم ويك"

اور پھرجنداد هراد حرك باغى كركاس فون يند کرویا تھا۔ کیکن اس کے فون نے اس کی اداس کسی حد تک کم کردی تھی۔ کھاٹا کھاکردہ اینے کرے میں آئی معی اس فے سوجان سحرکو خط لکھے۔ جب وہ گاؤل میں عى توميني دوميني بعد سحركوخط ضرور للصى اللهي جس میں کزرے مینے کی بوری تفصیل ہوتی تھی سحرنے أكرجه خط كاجواب بحي نهين ديا تفاليكن وه خط ضرور للصى للى يال سحراس كاخط ملنے ير أيك مختصر سافون مرور کردی می بس سے اسے سحری خروت معلوم ہوجاتی اس سے تو بھی کبھار ہی بات ہویاتی تھی ورنہ المال سے بی بات کر کے وہ فوان بند کردی تھی ۔اب تو چے سات او ہو کئے تھے اے خط لکھے ہوئے۔اس نے فلم الماليا- ليكن بمرجند لفظ لكه كرجمو روا-ات دان ہو کئے تھےاے یمال آئے آخر سحر آلی میں مو کو توفون كرتى موں كاس سے بھى توبات كرسكتى تھيں۔ صائم نے بھی توبات کی تھی۔شاید وہ معروف ہول یا پھر مچھیونے اسی میراہایا ہی نہ ہو۔اور شایدان کی امال سے بھی بات نہ ہوئی ہو۔ چلو کل خط لکھول ک-اس في كتاب الفالي اوريز من اللي-

وه كرسى كى بشت ير سرد كھے آتھيں موندے غلام على كى غرال من رياتھا۔ ہم تیرے شریس آئے ہیں سافری طرح مرف آک بار لماقات کا موقع دے دے

دوعم اس طرح بلكا نهيس مو تاار حم بھائي د كھ تو ك*ه* وه دوباره صاف صاف نه کمه سکی تھی کہ وہ ڈریکے۔ رے اس نے ادھراوھرو یکھا تھا۔ آس باس کمیر دیے سے ملکے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی کسی کوایئے کوئی اول وغیرہ نمیں روی تھی۔اے ڈریک کرنے والول سے نفرت تھی لیکن ارحم کو اس نے خود ہی مارجن دے کراہے اس کسٹ سے نکال دیا تھا۔ ارحم بعاني جائدتي كوبعلان اورايتاهم غلط كري کے لیے ڈرنگ کرتے ہیں۔ اور پھراتے دن ہو گئے تھے اس نے اسیں بھے میں زور زورے بولتے یا کالیاں وہے جمیں ساتھا۔اور پھراس نے بیشہ ہی اسمیں آئیڈیا لا سُر کیا تھا۔اس کے نزدیک وہ بہت اچھے تھے اور ان جيساكوئي نهيس تفائه مامول نه ظفر بعاتي نه مظفر - ظفر

ار حمنے اس کی بات کا جواب مہیں دیا تھا وہ سمر ہ اوروہ اسی طرح دل میں براجمان ہے۔ کاش وہ مجھ سے کمہ دیں۔ میں مجبور ہوں ارحم۔ تمہار اساتھ میں وے عتی۔ تو میں خاموتی سے اس کے راستے سے ہث جاتا۔ وہ بچھے کہتی میں اپنا سر کاٹ کر اس کے قدمول من ركه ويتالمين ده ميرك ساته ايبانه كرتي

جیےاس درد کو جھلنے کی کوشش کر تارہا۔ بہت در بعد وه انهااور کوری کیاس آکر کورا بو کیا۔

باہر ملکجااند میرانفاشام کمری ہورہی تھی۔اوراس مرمرارے تھے بی شاموں میں ہے ایک شام میے کے بودے کے پاس اور اس نے کیمن کلر کاسوٹ بیسا

والقابرس برميرون كزهاني اورميرون بي ستارول كا كام تعااس شام وه مبهوت ساات ويلماره كيا تعااوروه شام اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام تھی کو تک ای شام وہیں کھڑے کھڑے اس نے اعتراف

اور حمیں تم سے بہت محبت کرنے کی ہول۔ بت شدید- محبت-" اس سے مملے اس نے I love You كاكارة بعيجا تما لين زبان = میلی بار اقرار کیا تھا۔اور سے قابات تھی جو وہ جاہت کے مادجوداس ہے نہ کمہ سکا تھااور اس نے بہت آسانی ے بلیس جھلتے ہوئے کمدری می-اسے یعین میں آما تفاکہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ سی ہے۔ وہ بس اسے بکھے جارہا تھااوروہ یکدم اواس ہوئی تھی۔ کچھ ومر پہلے

ع چلتے چرے یہ جسے یکدم بال جما کے تھے۔ والم كياسو حف كي بوارقم بن شايد تمهار عقابل نیں ہوں۔ تم ایک امیریاب کے بیٹے اور میں ایک يتيم غريب لزكي مول ول توبيرسب مبين ويكمآناوه الميزاور کھ مت كمنا-"اس نے توب كراس كى

"هين توسوج رباتها كيامين واقعي اتناخوش قسمت مول که تم جھے چاہو۔

"بال ميس حمهيس بهت جائتي مول ارحم- مجمع خود میں باکب لیے تم میرے مل میں از آئے۔"اس نے درخت کے تنے ہر کھے اس کے اتھ پر اینا ہاتھ ركها تفااورارتم كولكا تفاجيعے وہ اس وقت دنيا كاخوش قسمت ترین آدمی ہو جے پہلی نظرنے پیند کیا تھااور جوچیکے سے اس کے مل میں اثر آئی تھی دہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اور خوشی سے سرشار ہو کراس نے ال كالم إلى برايادد مراياته ركه دا تعل

"هيں بھي تم سے بہت محبت كريا ہول كيكن مجھے رمت در لکتا ہے محبت کے چھڑھانے سے تم مجھے بھی چھوڑ کرنہ جانا زندگی ورنہ میں جی نہیں یاؤں

اس شام ہاتھوں میں ہاتھ دیئے وہ بہت در تک

مجیلے لان میں حملتے رہے تھے حی کہ شام کمی ہو گئ منى-اوراس شام ددنول نے ایک دو سرے ساتھ معاتے کے عدیے تھے عمر بحراکھٹارہے کے لیکن پر کیا ہوا تھا۔ پچ راہتے میں اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کیا تھا۔ بڑی بےدردی ہے۔

اس نے ایک کمی سالس لی۔ اندر برسات موربی محى ليكن بابرآ تكصين ختك صحراني تحين-اس نے آ تھوں کورگڑا اور کھڑی کے اس سے ہث آیا۔اور آرام کری پر جھتے ہوئے اس نے سر يتحصر كفت موت آ تلحيس موندلي محيس-اورماضي اي تمام ر آذیت کے ساتھ جسے اس کے اندر زندہ ہو گیا

ماضى جس من خوتى اور مسرت كے سمح توبہت كم تھے لین بارہ سال سے وہ ایک انت ایک دکھ کے ساتھ جینے کی کوشش کردہا تھا۔اس نے کتنا جاہا تھا کہ وہ سب کھے بھول جائے اینا اچھا برا بھلا ماضی سب بھلا وے اور صرف حال میں زندہ رہے سیلن نہ اذبت کم ہوتی تھی نہ ماضی بھولتا تھا اور بدائری عینااس سے کمہ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا عم شیئر کرے۔اس لڑکی سے جو۔اور آگروہ دنیا کی آخری انسان بھی ہوئی تو بھی وہ اس سے اپناد کھ شیئر نہ کر ما۔ اس عینا جلال سے جو بيكم راحت كي بينجي هي-

جبوه يدسوج رباتحالو مركز فهين جانتا تفاكدايك روزوہ ای عینا کے سامنے اپنادل کھول کرر کھ دے گا اور وہ سارے آنسواس کے سامنے بمادے گاجواس نے برناب کر کے اپنے اندر ا تاریلے تھے۔ وہ واقعی نہیں جانا تھاکہ اندرے وہ کس کمح کمزور پڑا تھا۔ جبدہ اس کے سربیٹیاں رکھ رہی تھی۔ یاجب اس کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ اور اس کے کیے بريشان مورى مى-

یا جب دہ اس کے لیے سوب بنواکر مجھواتی تھی یا جب وہ اے ڈرک کرنے ہے منع کردہی تھی۔ سیس بلكداس وقت جباس في اس كم اتقاس مشروب كاكلاس لے كر كھڑى ہے باہر كراوا تھا۔

ماهنامه کرن 65

بھائی کا خیال آتے ہی اس نے جھر جھری کی اور تیزی ہے ایرنگل کئی۔

جھکائے میشا تھا۔ زخموں کے ٹائے کل کئے تھے اور کھلے زخم تکلیف دے رہے تھے اور یا تہیں۔ کب یہ زخم بھریں کے کب میں اسے اور اس اذبت کو بھول یاؤں گا۔انے سال کزر کئے اجبی سرزمینوں کی خاک تجعاننة صحرانوردي كرتي ليكن وهاذيت اسي طرح مآزه

اس کی آنگھیں جل رہی تھیں اور ایک مرادرواس کے دل کو جیسے چھیل رہاتھا۔ بہت دیر تک وہ یو تھی میٹھا

كرى موتى شام ميں ور فتوں كے ہے تيز موا سے وہاں آگر تھر کئی تھی۔اس شام وہ وہاں کھڑی تھی کیمون

ول كاحال مين بتايا - مين جائتي مول-" بجھے بتا میں آب دیکھیں کے کمد دینے سے۔ "آپ کیا جاننا جاہتی ہیں عیند" ارحم کی آواز الورسب جو آب کے دل میں ہے جو آپ نے کی ے سی کا۔"عینامسرانی۔

"ده سبب"اس نے کیلے ہونٹ کو دانتوں تلے

وہ سب جو میرے ول میں ہے اگر میں تے آپ ے کردواتو آپ سمار شیں علیں گ۔" عینالحد بحرفاموتی اے دیکھتی رہی۔ "المجاجلين آب مجھ جائدنى كے متعلق بتائيں۔" اس كانداز برط دوستانه تفا-ارحم كو جرت بمونى-البيي غین دان مملے تو دہ اس سے ڈرتے ڈرتے بوچھ رہی تھی میں آپ کے لیے سوب اور کھانا مجوادوں اور آج ات استحقاق بات كردى بيد الزكيال بعي بس اليے بى بوتى بين ذراى لفث كراؤتو كمبل بى بوجاتى ہں۔اس کے اندر کڑواہث تھلنے گی۔

"توار تم بھائی-"وهدروازے کیاس سے بہٹ کر

''جنائنس نابيه جاندني كون تفي اور كهال ملي آب كو-" ومیری زندکی میں آنے والی سب عور تی میرے کے کاغذ کی بن ہوئی گریس ہیں۔ یے قیض اور بے رنك جائدتي بعي اليي بي أيك تحرير معي اور بليزاب آب جائي يس مجه در آرام كرنا جابتا مول-"نه جانے کیا کھ یاد آگیا تھا اور کیا کچھ تکلیف دے رہاتھا۔ عینائے ایک نظراہے دیکھا۔اس کی آنھوں سے جیے آگ نکل رہی تھی اور وہ ہونٹ بھینے جیے کسی انيت كوبرداشت كرفي كوحش كررماتها-وه ایک وم انه کفتری بوئی-

" تھیک ہے ارحم بھائی میں جارہی ہوں کیلن پلیز اب آب کو تکلیف مت دیجے گا۔"

والميس ارحم بمائي من آب كويد زمر ميس يفيدول وح كري أب وعده كرلول كه بن ورتك فهي كرون كالوريش بحربحي ذريك كربار مون تورات ع ک و کاور عماس طرح حمیں بھلائے جاتے۔" وس طرح اس في وران الصال ويما قل ون من كى وقت جب آب ند مول يا جب من ما ے چلاجاؤں گاتی۔" ''اس کے بے اختیار اللہ آنے والی مسکر اہث وبجعے بقین ہے ارتم بھائی آگر آپ نے وعدہ کرا كوسر جمكاكر جمياني كوسش كي تحي اور پر لويه بمر ے و مرمرور بورا کریں کے "اس کی آ محول ع بعد مرافحا كرائ ويكما تقاراس كى أتكمين ملين التائقين تعاانااعماد كدوه جرت زدوره كياب باندن سے بحری محیں اور وہ بلکیر بجمیک جمیک کر "آپ کو مجھ پراتالقین ہے عینا حالا تکہ م*یں آ*ر شايدالميس روكنے كى وحش كردى تھى۔ ے ای زندی میں اس سے پہلے صرف ددیار ملا مول مسوري ارهم بعاني آب كويقيية "اجيما نهين لكابوكا تب آپ بی ممیں۔ آپ بھے کتنا جانتی ہیں۔" عصه آربابو کا بچھ پر لیکن ار حم بھائی۔۔ آپ کو شیں وسی آپ کو جتنا بھی جائتی ہوں ار حم بھائی <u>جھے</u> باكريه صحت كي لتى نفعان دوب آبايك یعین ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے دعدہ کیاتواہے جم الركى كى خاطر خود كو كيول جاء كري مت كريس ميل توژي ک "فرض كرس عينا أكر كوئي آكر آب سے كے انے ساتھ الله مت سزادیں خود کو۔" اور رکے ارحم كس عظن من بيطالي رباس اور ہوئے آنورخارول پر وحلک آئے تھے۔ وہ دوری می وہ ارحم فراز خان کے لیے روری تھی تا ہیں اس کی آواز ٹوئی ہوئی می محصنا فے اسے بات اس کے آنسو سے تھے یا جھوٹے لیکن وہ کھہ تھاجب بوری شین کرتے دی تھی اور فورا "کما تھا۔ ارح کے دل میں اس کے لیے موجود فعید آبوں آپ وميس بالكل يقين حبيس كرول كي ارحم بعاتي بالكل تتم ہو کما تھا۔اس سے دہ اسے وہی عینا کی تھی کھیت مجی مہیں میں اس سے کمول کی کروہ جھوٹ بول م کی مندر پر جمی اے دکھ سکھ اس سے شیئر کرتی ہے۔ارحم بھائی بھی ایبانہیں کرسکتے بھی نہیں کیونک انہوں نے بچھ سے دعدہ کیا ہے۔" اس کی آئیسیں جلنے کی تھیں۔وہ یک دم کمزاہوا معصوم ی عینا جو مجمعی می جن کے اباسیں ہوتے الهیں کوئی شرارت میں کرنا جاہے۔ اوررخ مور كركمزى سيايرد يلحف لك والمحاسب روس الومت محكب المنده كوسش كول كاكه ورنكسنه كول-" اور انہوں نے اس کالیمین نہیں کیا تھا۔وہ جواس "رامس"والدتي لوت مسكرادي تقي-كاليخ تفاس كرويدى اوروس تمين وه توخوداس دراے كاليك كردار تفي اوراس اس نے دلچیں سے اسے دیکھا تھا۔ اور شایر ہی وہ نے خود بی تو بیکم راحت کے ساتھ مل کریہ سارا ڈرا کچہ تھاجب ن اسے بہت معموم بہت سادہ لکی تھی۔ ترتيب ديا تفك كيول .... وه آج بحي اس كاجواب خيي اور اس روز اس نے عینا سے دوستی کرلی تھی۔ لیکن جان اتفااوراس روز کمٹر کی سے باہر یکھتے ہوئے اس ساتھ ہی اس فے اسے تنبیہ می کردی می کدوہ اس ے اس کی ذاتی زندگی یا جاندنی کے متعلق کوئی بات ووليكن انهول في ميرااعتبار نهيس كياتفاعينا..." ودالي نبيس كول كي ليكن آپ بھي درك نبيس أ تعيس من بوري تعيل-

وری نیس کروں گااور میں ضرور کسی روز آپ سے دہ وریک نیس کروں گاجو آپ جانتا چاہتی ہیں کیکن اس سے خدمہ "

ورفیک ہے ارحم بھائی۔" مناخار تی ہے انکیس سے جلی کئی تھی اور اسے مناخار تی ہے دوری مولی تھی ماجھی دو دن سلے

عنافاتوی سے ایک بی می دورت اپنی کے لفظوں پر جرت ہوئی تھی اجی دون پہلے رہا تھا کہ عینا اگر اس دنیا کی آخری لڑکی بھی توب سرچ رہا تھا کہ عینا اگر اس دنیا کی آخری لڑکی بھی

ہوں اسے تری سائس لے کروہ کوئی کے پاسے ہٹ ایل قران ایک بار پھرائی پوری جزیات کے ساتھ اس کے سائے تھا۔

ے بیم راحت کے ساتھ مہمی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تعادہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اپنی پڑھائی اور اپنا کمرہ لیکن صائم ہے اسے بہت محبت تھی۔

ہے۔ اور بیم راحت ہی سرادی ہیں۔ "دونوں بھائیوں کی محبت دکھیے کر بچھے بہت خوشی ہوتی ہے فرازاللہ کرے بیہ محبت بیشہ قائم رہے۔ سحرکے آنے کی اطلاع اسے صائم نے بی دی تھی۔ اس روز صائم اس کے کمرے میں لیے اسٹیش پر گوئی کیم کھیل رہاتھا کہ اجانگ اس نے ارجم کی طرف دیکھتے ہوئے توجھاتھا۔

" مجائی آپ سحر آپی ہے ہے۔" اس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر صائم کی طرف

مواليه نظرول ہے ديکھا تھا۔ ''کون سح۔''

"ہمارے اُموں کی بٹی اور کون۔" صائم ہساتھا۔ تب صائم اثنا چھوٹا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارحم اس کاسوتیلا بھائی ہے۔ شاید بیکم راحت نے اسے تب

سے بین جا ہا۔ "وہ اب میال ہی رہیں گی ہمارے گھر۔ میال پڑھنے آئی ہیں۔ گاؤں میں انتھے اسکول اور کالج نہیں

یہ اطلاع بھی اسے صائم نے ہی دی تھی اور اس
نے سرسری انداز میں ساتھا۔ اس نے ایک دوبار بیکم
راحت سے ساتو تھا پی بھا بھی اور بھیجوں کا ذکر کرتے
اور وہ بھی بھاران سے طفے گاؤں بھی جایا کرتی تھیں ،
لیکن وہ لوگ بھی ادھر نہیں آئے تھے اور وہ سحر کے
متعلق بچے نہیں جانیا تھا کہ وہ کتنی بڑی ہے اور گ
کلاس میں بڑھتی ہے۔ خودوہ یو ای ٹی میں پڑھ رہا تھا۔
کو انجینئر نبتا چاہتا تھا اور ڈیڈی نے اس کی خواہش کو
وہ انجینئر نبتا چاہتا تھا اور ڈیڈی نے اس کی خواہش کو
انجینئر نبتا چاہتا تھا اور ڈیڈی نے اس کی خواہش کو
انجینئر نبتا چاہتا تھا اور ڈیڈی نے اس کی خواہش کو
میں میرا
کرے 'لین اس کے ذہن میں تھا کہ اسے انجینئر نبتا
کرے 'لین اس کے ذہن میں تھا کہ اسے انجینئر نبتا
انگوتے اموں جو انجینئر تھے۔ بیک انتج میں بی ایک
بیٹ بھر انجینئر سے میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدن میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے
روڈ انکسیدنٹ میں وفات پاکٹے تھے۔ ما کو ان سے

اس نے اسکے دن ناشتے کی تعبل پر سرسری انداز میں اے دیکھا تھا۔ وہ بیکم راحت کے دائیں طرف دو ٹاامچھی طرح کیلیے بیٹی تھی اس کی نظریں جھی ہوئی محصر

"يه سحرب أرحمه" بيكم راحت في تعارف كرواياً

"السلام علیم..." و سلام کر کے جلدی جلدی تاشتا کرکے چلا کیا تھا۔ اور پھرا کھے جھے او تک اس کی بی روٹین رہی تھی۔ کھانے کی تیبل پر وہ یوئی سر جھکائے بیٹی ہوتی تھی۔ وہ صائم یا ڈیڈی سے باتیں کر آہوا کھانا ختم کرکے چلاجا آتھا اس نے بھی دھیان سے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی بھی براہ راست اس سے بات ہوئی تھی۔ پھروہ بھی بھی لاؤرج میں بیٹی ٹی دی دیکھتی یا بیٹم راحت اور صائم سے باتیں کرتی نظر آنے گئی تھی کیکن تب بھی اس نے

ما هنامه کرن 67

ماهنامه کرن 66

كريس ك- المورود كملك لرفس والقل

"بكيزعينا مجمع تنا چوڙ دين... پرامس ش

نظراٹھا کر مجھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگر سامنے بھی ہوتی تو وہ تظریں جھکائے رکھتا تھا۔ بھی دانت اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اے وہاں آئے تقریا سمال ہو گیا تھاجب ایک روز صائم نے اس کے بدراس کے قرب لئے ہوئے مرکوشی کی تھی۔ ''جمائی یہ جو سحر آنی ہیں تا وہ کسہ رہی تھیں' تهارے ارحم بعانی بت ایجھے ہیں۔"

"ده توخیری بول-"اس نے صائم کو کد کدی کی "بال تو میں نے بھی ہی کما تھا؛ لیکن وہ کمہ رہی مين كه آب المين بحي بهت اجتمع لكت بن-"

"اجها-"وهبس دياتها-دوسانولے رتک کا ایک پر کشش اڑکا تھا۔اس کی ساہ آنگھوں میں بلا کا سحرتھا آور اس کی مخصیت میں ایک خاص مقناطیسیت می اس نے بوغورش میں النزازكيون كوخودي طرف متوجه ببوت ويجعا تعامليكن

اے ان سے کوئی دلچی شیں تھی دہ اینے آپ میں من رہاتھ اور یہ بے نیازی اے اور بھی اٹریکٹو بناتی محى اوربيبات وه جانتا تقا-

"کیاتم اجھے نمیں لکتے ابی سر آنی کو۔"اس کے

كال يرچش ليتے ہوئے و مسكرا ما تھا۔ ونيس توخيربت اجما لكتابون انهين آب يجي زیادہ اور بیربات مجھے بتا ہے۔ لیکن آپ کو تعین بتاکہ آب المين الجمع للتي بن اس في الهول في محمد كما تفاكه من آب كوبتادون اوراس في اسينا ول من تحر کے کیے انتائی تاکواری محسوس کی تھی اور دواسے پہلے ہے بھی زیادہ آکنور کرنے لگا تھا آگروہ بھی اکملی لاؤرج میں جیمی ہوتی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اور وہاں ركے بغير كزرجا با تقار وہ يہ توجانا تھاكہ وہ ايك خوش مثل اڑی ہے لیکن میہ نہیں جانیا تھا کہ دہ اتنی خوب صورت ہے کہ وہ مبہوت ہوجائے گاوہ بیشہ اینے آپ كودوية من الجي طرح ليف مرجمك بيتى راتى محی کیلن اس روزلان می سفید نفرعی ستارول سے

ہے لیاس میں ملبوس وہ اسے کوئی آسان سے اتری حور

لگ رہی تھی۔ وہ کوئی اپسراتھی یا۔اے تھین تہی آرہاتھاکہ وہ سحری ہے۔

اس روزاس كاجي جابا تفاكه وه است دوياره ويحي إن ەداس كى دايسى تك لاؤرىج مين بىي بىيضاتى دى دېلمارما تفا- وه دل پھینک نہیں تھااس کی بونیورشی میں ایک سے ایک خوب صورت اڑی تھی کیلن ان میں کوا بھی سحرجلال جیسی نہیں تھی یا اسے نہیں کئی تھی۔ اس رات ملى بار سونے سے يملے بہت ور تك غيرارادي طوربراے سوچار باتھااور پھر بر كزرتے دان ے ماتھ دہ ایک دو مرے کے قریب آتے گئے تھے وه جوائي آب كوددي كي بكل من جميات ركمتي تم اب مختول اس سے بے تکلفی سے باتیں کرتی وہ صام کے ساتھ کھیل رہا ہو آتو وہ بھی اس کے یا صائم کے لمرے میں جلی آتی اسے توبیا بھی نہ چلاتھا کہ کب اس کی محبت میں مبتلا ہواور کب اس کی رفاقت کی جار اس کے مل میں بیدا ہوئی ہاں جس روز اس کے اعتراف محبت كياس روزات لكاتفاجي ارحم فرازونا کاخوش قسمت ترین انسان ہو کہ دل نے جس کی جا ل میں وہ جی اسے جاہتا تھا۔ اس اعتراف کے بعد و زندكي اور بهي خوب صورت مو كني تهي - پير كتن عمدو يان بوت تح

عمر بحرساتھ بھانے کی قشمیں کھائی تھیں۔ ف اہے جذبوں کے اظہار میں بہت ہے اک می-اس كياس ب شار لفظ تصاب جذبول كے اظمار كے لي اليكن وه بميشه ججك جا ما تفله وداس كي طرح افي محبول اور جذبون كالظهار نهيس كرياتيا تقله ووسمجستاتها شایر لفظ ان جذبوں کے اظہار کے لیے بہت تھوڑے اور حقیریں جو جذبے وہ اس کے لیے اپنے مل میں ر کھتا ہے بھر بھی اس کے ہر عمل سے اس کی محبت اورجذبه جملكا تفااوروه ان شدتون كوجانتي تفي اور في باراس نے اس پر فخر کا اظمار کیا تھا کہ وہ کتنی خوش نست ہے کہ ارخم فراز کے دل میں بہتی ہے اور ہ اے اتی شد توں ہے جاہتا تھا ملین اس سب جانے کے باوجود اس نے اپنا راستہ بدل کیا تھا اور اے

ڈیڈی مماکو متالیں کے مجھے یقین ہے میری چاندنی تہیں کھے بھی نہیں کمنابرے گااور ہاں سنوان خوب صورت آنھول میں آنسو نہ آئیں بالکل بھی نهيس-"اور آج ات سالول بعدوه سمجه سكما تفاكه وه اواس یا بریشان بالکل نہ تھی صرف اواس ہونے کی ایکننگ کردی تھی۔

سحرکورواس نے تسلی دے دی تھی کیکن خود بہت ب چین بت مصطرب تھا۔ اسے یقین تھا پھر بھی بورى دوراتيس اسے نيند ميس آئي ھي اور وہ سيح اٹھ كرسائث يرجلاجا تاقعا- يراجيك يحيل كح مراحل مِن تقال کیے کام بہت تھا۔اس روز بھی وہ بہت دیر ے آیا تھااور سحرکود مھنے کی خواہش ول میں چھیائے وہ ذرا در کے لیے ہی بیٹر پرلیٹا تھا اور اس کی آنکھ لگ کئی تھی دہ در اتوں کا جا گاہوا اور تھکا ہوا تھا اس کے سویا تو پھر آنکھ شور بر ہی تھی تھی اور پھر کمرے کامظر جند کھے تواسے کچھ سنجھ ہی نہیں آیا تھاکہ کیا ہورہاہے۔

ور المرادر الماسية الماسية المرادر بیکم راحت کو خیرت سے دیکھا تھا۔ پاس ہی صائم بھی

م\_م ارحم.. " ويرى اس كے قريب آئے

اليه سب كياب "انهول في سيل يريزى بول کی طرف اشارہ کیا تھا جو آدھی خالی تھی ایس ہی گلاس تحاجس ميں چند كھونٹ تھے۔ ایک خال ہوس كاریٹ پر كرى مونى حى-وكلياب ذيري-"وه سمجه نسيس بايا تعا-"نشفيس إلهي تك-" بيكم راحت كي تطرول من كياتها ايماكه وه جونكا-

المح كسيس بيرمب وديدى مجھے بچھ سمجھ نميں آرہاكہ آپسباوگ یمال کول اکشے ہیں اور سے کیا ہے۔ یہ ہو تلیس کس تے رقع ہیں سال۔

س نے سب کے چروں کی طرف باری باری دیکھا

احبار بی نہیں ہواتھا کہ وہ بدل رہی ہے۔ ہ خود ان دنوں بے صد مصوف تھا۔ تعلیم خم مل کردیا تعاادر کھریس ور تک ویڈی ہے اس کی فنقلو موتى تقى وه الني أيك كنسر كشن كميني بنانا جاه رے تھے ڈیڈی کے ساتھ ڈسکس کے ادھرے ادهرجاتي واست ويعالو تسكين ي موجاتي ون بحركا تمكا بوا دجود يرسكون بوجا مآ- وه آكر اتنام صوف نه مو ما وشايد جان جا آكروه بدل ربي بهدوه تواس كي نگاه كي جنش ہے اس کے ول کا حال جان لیتا تھا پھر کھے نہ عان يا كالكين وه من كا تكلاشام كو كمر آ ما تفا-اس كى علب بت نف محى سائث يرجاكر كام كروانا خاصا تعكا دين والاتفاد فرازخان سيس عائب تص كيدوه جاب كرے اليكن وہ جائيا تفاكد آج يمال جو تجريدات ماصل ہوگاوہ کل اپنی مینی میں اس کے بہت کام آئے

ان دنوں سحرائے امتحان سے فارغ ہو کر گاؤں گئی ہوئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس پروجیٹ سے فارخ ہو کروہ ڈیڈی سے سحرکے متعلق بات کرے گا لیکن اس سے پہلے سحراس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنے آمی کے لیے دو تین جگہیں دیکھ کر کھر آیا تعاادر سحرکو وکم کرجیے اس کی ساری تھان حتم ہو گئی تھی۔

"إل-"ده مرجعكات كفرى تقى-" مجمع مرى شادى كردى بن-" "ميل-"اسے يعين ميں آيا تھا۔ الايا كيس ہوسكا عن خود مماسے بات كرما

'میں پھیو کے کسی بھی نصلے کورد نہیں کر سکتی۔ الرامران كے احسانوں سے جھكا ہوا ہے۔ عم ولحدنه كرنا محرصرف ميراساته وينا- تمهاري رائے ہو چی جائے تو میرے حق میں قیعلہ دینا۔ بس وراداس مت موتاريشان مت مونا ديدي دو تين روز تك كراجى سے آجائيں تومن ان سے بات كروں گا-

بحريك دم اٹھ كرائيلسى كے دروازے مطلح چھوڑ ما نکل کیا۔ عینانے اپ ٹیری سے اس تیز تیز ہوئے کیٹ کی طرف جاتے دیکھااور آوازوی ملیکن اس کی آواز سے بغیر کیٹ سے باہر نکل کیا۔ وہ یونیورش سے آئی تولاؤ بج میں مظفر کو و کھ مظفرنا صرامون كابثا تفاعمرين اس محصوناتا مي كوئي انيس بيس سال كابو كالكين قد كاثه برواقها ود تمہیں کینے آیا ہوں بھیھونے بھیجاہے۔"الا كے بار بار ٹوكنے كے بادجودوہ اس آيا يا جی شيس كناما بلکہ نام سے مخاطب کر ہا تھا۔اے ہی نہیں اپنی تینوں برى بىنول كومجى دواس طرح خاطب كر ما تھا۔ معان بيك كراواور چلومير عيان ''ہاں تھیک ہیں بھلا کیا ہوتا ہے انہیں۔''انی بات رے شایراے کوئی خیال آیا تھاکہ اس نے خودی اله و المحادرة الله الله المحمد المحم منی ہے تو بیار مال کوچھوڑ کراد هر آمینھی ہے۔" ومنظف و کھے کتے کتے رک تی تھی اے آیک ومياد آيا تفاكد اللفائدي "جلدی کر اب کب سے آیا بیٹھا ہوں تیرے انظار میں۔ تو یا نہیں کمال سیریں کرتی مجروی ودكيكن مظفر ميس الجعي نهيس جاسكتي ليصيعو كمميز نمیں ہیں وہ آئیں کی تو میں خود آجاؤں کی ان ساتھ ۔ اور میں بونیورٹی کی ہوئی تھی۔ وركين من مهيس كي بغير نهيں جاؤں گا۔ تهارگا الل في كما تقا برصورت في كر آنا-"

000

وار مظفرتم کیے آئے"

زياده ٹائم سي ب

«مال تعيك بين-»

انىبات كى ترديد كردى كى-

"دوسدوه مظفرتها-"

"آب جانتی ہیں اے۔"ار حم اسے ہی دیکھ رہا

ودليكن مين نهين جاسكتي مظفر- حمهين آگر جلدي ے تو ملے جاؤورنہ کھانا کھاکر مطے جاتا۔" "كَمَانَا مِن كَمَا حِكَا مِولِ" وَهِ اللَّهِ كَمْرًا مِوا أُور أيك عصلی نظراس بر ڈالٹا دروازے کی طرف برحماعینا ے ول کو مجھ ہوا تھااور دل اہاں سے ملنے کے لیے مجل الفاقفا غيرارادي طوريردواس كم يتحصيا مرتك آني-۱۹۷ کومیراسلام کمنامظفراور اسمین بتاناکه مین بالكل تعك بول اورخوش مول- است يك وم مرا " ديس رد کون گاخميس چھوڻواس کا ہاتھ-"ارحم دائين طرف سے اجاتک تمودار ہوا تھا۔ شایروہ کیٹ کی طرف جارہاتھا۔ 'میں جو کوئی بھی ہوں تم۔ "ار حمنے قریب آگر ايك بحظف اس كالمتح عيناكم إندس بثايا تعا-"نکل جاؤیمال سے "مظفرنے ایک عصیلی تظر ارحم اور بجرعينا برؤالي تفي اور تيز تيز چانا مواكيث عینادیں برآمدے کی سرحی ربیش کردونے کی میں۔اس نے اپنا سر کھنتوں پر رکھ کیا تھا اور رورہی عينا مينا بليزمت رونس اوريتاني كون تفا يد محص اوراس كى جرات كيے ہوئى كدوه آب كويمال سے زیردستی کے جانے کی کوشش کرے۔ عینانے روتے روتے سراٹھاکرارحم کی طرف ديكماس كاچرو آنسووس بميكا بواقعا

کراس کابازد پکرلیا تھا۔وہ برآمدے کی آخری سیڑھی والرين حبيس يمال سے زيروسى لے جاؤل او كون روك كالمهيل-" ٩رم بيالي-"عيناكي آئكسيس يكوم بي إنيول "تم كون مو-"مظفركم باته مي البحى تك عيناكا

ندایھے کروں کی نداس برے کھری۔ آپ کو کیا تاش یمال امال کے بغیر کتنی ناخوش ہول۔"وہ روتے روتے 'میں یمان نہ رہ صنے آئی ہوں نہ چھیھو کے ماس ير آسائش زندكي كاللي مين- بجھے تو المال نے بھيجا ہے یمال زرومی مجبور کرکے فقمیں دے کر اور انہوں نے بھے فون کرے کما تھا کہ اگر کوئی مجھے لینے آئے توہیں نہ آوں جاہے کوئی مجھے ان کی موت کی خبر ہی نبوے پھر بھی تمیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یمال کسیلامچ میں آئی ہوں۔"اس نے ایک شاکی نظر وروس كوكيايا أب يح اس كل مي ميراكتنادم

"مامول كابراتها <u>جمع لين</u> آيا تعك"

کے لیول پر آئی تھی۔

بھوکی رہ سکتی تھی کیلن ...."

والس ليهابول

آوازيس-ارحم ايك وم كعبرايا تقا-

والراب تهيس جانا جاجيس كونكه يهال والى

لا تف اور فكررى كاول من وجيس يديال بداتن

آسائش والى لا يُف "أيك زبرخند مسكرابث ارحم

وحالانكيه آپ توايي امال كوچھوڑنا نہيں جاہتي

میں اکیلالیکن ظاہرہے جب اتن پر آسائش زعد کی

سامنے ہوتوالاں۔" " منیں جاہے تھی مجھے یہ یہ آسائش زندگی ہے

لکژریلا نف-"قدایک دم چینی تھی۔ "میں الا کے ساتھ کانٹوں کے بستریر سوسکتی تھی

وہ یک وم پھوٹ پھوٹ کرردنے کی تھی۔او کی

"پليزعينامت روسي-سوري من ايخ الفاظ

"آب تهين جانع ارحم بعائي بالكل بهي نهين

جانة بحص ميزى خوابش تهيئ ندايته كماني

محنتا ہے ول تھبرا آہے بھی بھی میں سوچی ہوں کاش میرے پر ہوتے تو میں اڑ کراماں کے پاس چیج جاتی۔" اس کی آواز بھرا گئی اور آنسو پھراس کے رخساروں بر

الرحم تم جھوٹ بھی بولوکے اب سب کھے تو

اس نے وارڈروب کے ساتھ عی موجو والماری کے

ونهيں مجھے ان کے متعلق کچھ نہيں معلوم میں

میں جانا امیں کسنے یمال رکھاہے۔ ڈیڈی بلیز

ایں طرح مت دیکھیں مجھے کیا آپ کواپنے بیٹے پر

«نهیں ہوئم میرے میٹے ایک ہی میٹا ہے میرا۔"

وہ غصے ہے باہر نکل کئے تھے اور ان کے پیچھے ہی

"صائم" اس نے بے بی سے اس کی طرف

ويكحا تفاوه صائم تفااس كابعائي ووجهو ثاقها صرف باره

سال کا کیکن جیننس تھا۔ وہ اکثراسے کسی نہ کسی

ونصائم مهيس ويقين ب تاك "اورصائم بحى بنا

"نسي " دو بي يقين عائم كوجات و كورباتها

"جائدل-"ورب الى اس كى طرف برساتها-

اور وہ اس کے لیمین کو مکڑے مکڑے کرتے چلی گئی

تھی۔وہ ساری رات رو تارہا تھا اور کوئی ہاتھ اس کے

وركب كب بعول ياؤل كابيرسب جوول مين لسي

انی کی طرح کڑھا ہے اور مسلسل اذبت وید جاتا

ہے۔ کاش۔ کاش کوئی جھے بنا سکتا کہ اس نے

میرے ساتھ ایا کول کیا اور یہ لڑی عینا جو ای محر

طال کی بن ہے کول جاہتی ہے کہ میں اینے عماس

ے شیئر کروں اور کیا ایسا کرنے سے واقعی ہے جلن

ہوجائے کی جوہارہ سالوں سے ترقیاتی اور جلاتی ہے۔

اس نے جلتی آ تھوں کو کئی بار کھولا اور بند کیا اور

اس کی آنگھیں جل رہی تھیں۔

طاق کووا دیکھا تھا اور تیزی سے الماری کی طرف برمعا

تفا وال شراب كى تى بوتىلىس يرى معين-

سامنے ہے۔ تماری الماری میں اس خبیث چرکا

ائاك كياكسي اورت كرر كهاب"

بيكم راحت بعي جلي لي تعين-

باترجران كرماتقا

بال وه کفتری می محرب

کھے کے ڈیڈی کے پیچھے چلا گیاتھا۔

آنسو تو تحضے کے نہیں برھاتھا۔

اورآب كو موك بحى للي بوك-" " وحميده نے مہیں بھیجا آپ کو۔" وميس في خود منع كرديا تقل "وه مسكرايا-"دیے جی میں سوچ رہاتھا آج اسے ہاتھ کی کی ہوئی کوئی چرکھاؤں۔"اس نے فرررے ماسجز پکٹ نکالا اور عینا کی طرف دیکھا جوٹن ہاتھ میں کیے استى دىلەرى كى "على يرسب چرس ياكتان آتے ہوئے لے آنا ہوں۔"اس نے فریج سے دو تین ٹن اور تکالے اور ين كى طرف بريره كيا-جولاؤرج سي محق تعا-"آپ يمال بينيس اور ميرا كمال ديكسيس-" وحرحم بعائي-"وواس كے يتھے بى بل تك آئي-" بجھے بتادیں میں کرتی ہوں۔"اس نے ارجم کے باته استنهى كالكيث ليا جابا البول\_ بول-"اس نياتة يجهي كرليا-"آپ آج میری مهمان ہیں۔" احرم بعالی میں آب سے چھولی مول جب آب جھے آپ کر کرملاتے میں وجھے اجھا میں لگا۔ وجھوتے ہونے سے کوئی فرق سیس بر آعینا مجھے ياد يميرى المجصيف آب كد كريلاتي تحس-" وليكن آب ميري ما او نهين بين تله عينا ك لیوں سے بے افتدار نکلا تھااور محروہ خودہی جھینے گئ ومورى ودايسى مندے تكل كيا۔" و حقو چرکیا ہوں آپ بتادیں۔" بان المنے كے ليے ركھتے ہوئے اس لے دليسي و آبار حم بعانی بی-" ومیں آپ کا بھالی سیس ہوں۔ بلکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ میں ہے آپ جائتی ہیں تا۔" وہ يريشان ي موكرات ديلهي في-معجب دوا فراد کے درمیان کوئی رشتہ نیہ موتوان کے درمیان دوستی مدردی خلوص یا محبت کا تعلق یا رشته موسلتا ہے۔ ان میں سے کون سا تعلق یارشتہ ہے

ونو کانی پھر مسہی آپ اینا پروکرام خراب نہ ور تنہیں میں نے اپناارادہ بدل دیا ہے۔ آھے۔ ادراس کے ساتھ ساتھ چلتی دہ الیسی میں آئی اور ا ہے جھنے کا اثبارہ کرکے ارحم نے فریج کھولا اور ایک ش نکال کراہے کھول کراس کی طرف بردھایا۔ دس جب تك كافي اوراسي كشهى بنا مامول آب اس الطف الدوز مول-" وه ايك وم يجيم الى-دونسیں وہ۔"اور اس کے چرے کی طرف و کھتے ہوئے ایک دم ارتم کے لیوں سے قتصہ نکلا۔ "ب وقوف الزكي بير شراب ميس بي بيروهوش عينا شرمنده بوتي-" کچھ کہنے کی ضرورت تہیں۔" وہ سنجیدہ ہوا۔ "جانا ہوں میں یہ وس انفار میشن کمال سے آئی ہوگی میں نے بھی کسی کے سامنے وضاحت میں گی-اس رات کے بعدے میں نے بھی تردید میں کی جو كوئي جو مجمعتار إليكن آب كوعينا مرف آب كوتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں شراب بیناتو در کنار بھی أيك كمونث تك نهين چكھا- حالا تكداس رات ميرا بى جاياتها كه بيس بول-انتا بول كه معدوش موجاول اور خود کو ایسا ہی بنا کر پیش کروں جیسا ڈیڈی نے سمجھا ہے۔ یہ بری مفی سوچ تھی۔عینا بہت جلد میں اس ئے مصاریے نگل آیا کیکن میرااندر جاتاہے۔ یاک بحراتي ب بھي بھي اور جي جابتا ہے سب چھ مس مس كردول-"وه جو نكااورش اس كى طرف برمهايا-عینانے ٹن لے لیا۔ ٹن پر فرایش جوس لکھا ہوا " چاریتائی آپ *کویندین اسپیکھی۔*"

"بليزار حم بھائی آپ رہنے دیں۔ میں بس کافی فی

اسم کرنے میں لکے رہے ہیں۔ لوگ سانیوں کی طرح بين انساني شكل والے سانب ئيرسب بهت قاتل نفرت ہیں۔ یہ تمہاری مای اور تمہارے آیا جیسے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔"وہ ایک وم منخ ہوا تھا۔ يي وجه ہے كه ميں ان سے بھاكما ہوں بچھے لكما ہے جسے کھر کی دیواروں اور فرش میں کانے جھے ہیں ياون اوربدن سب ميل جاتے ہيں۔" وه سرا تفائے ارحم كود مله ربى تھى-و مبیں ارحم بھائی سب لوگ ایسے مبیں ہوتے۔ پھپو جیے لوگ جی ہوتے ہیں نامحبت کرنے والے ع بنوال كتناخيال رهمي بن وه هارا-" و پھیھو جیسے. "اس کے آبوں پر زہریلاسا عمیم وَ آپ کیا مجھتی ہیں اپنی پھیچھو کو۔ آپ کو کیا پتا كتازم بمراب ان كاندر خير "اس في مرجعنا وسيمنه وهوليس اور آئين ميس آپ کواچھي ي كاني بلوايا مون بروزانه آب بجھے كھانا ججواتي ميں آجيس آڀ کي واضع كر مايول-" وہ ایک دم کھڑی ہو کئی تھی اسے بہت اچھالگا تھا۔ ارحم كاس طرح اس كى بات سنتااوراس سے بات كرنا ومیں نے آپ کا شکریہ تو اوا کیا ہی شیں ارحم بھائی۔"دویے ہے جروا بھی طرح ہو مجھ کردواس کے میسی علیوی می "كسيات كالـ"ار حمية مؤكرات ديكها-"يه مظفر كو بعكان كاراكر آب ند آت توكيايان م مج بجھے زیروستی لے جا یا غدا بخش چاچا بھی کیٹ بر میں تھے ویے تودہ عمرض مجھے چھوٹا ہے الیکن دہ يت بدلحاظي-" "وه ایبانسیس کرسکتا تھااور آپ کو بھی اتنا کمزور میں ہوناجا سے کرورجا میں۔

"جی ویے آپ کس جارے تھے"

"بال خالد كي طرف جار باتفا-"

اس روانی سے بینے کے بیتے اور وہ اس طرح شاکی نظرون اےد محدرتی می-ار حم كواس سے دہ وى نوسال كى بى كى كى الهيت كى منذر يرجيهي برك يفين سے التى مولى كدوه بھی ای ال کوچھوڑ کر سیں جائے گ۔ اوے اوے عینا پہلے آپ رونا بند کریں چر مجھے بتا میں کہ کول آپ کی المال نے آپ کو یمال بھیجا ہے میں واقعی سیں جانتا عینا۔"وہ اس کے قریب ہی د ال كاخبال ہے كہ مامى ميرى شادى زيرد سي ظفر بھائی سے کردیں کی جیسے بھی ممکن ہوا۔ ظفر بھائی کو تو أبيني ويكهاتهانات "الوديو كه تعور ابنار السيال

"ہاں ملین شادی کے لیے ہروفت ای کے سیجھے یڑے رہے ہیں کہ ان کی شادی کرادیں۔ مای جانتی ہیں کہ گاؤں میں کوئی اسیں رشتہ سیں دے گااور بھے توان سے بہت ڈر لگتا ہے اتن غلیظ نظموں سے دیکھتے ہیں۔ بھر بھی میں وہاں ہی رہنا جاہتی تھی امال کیاس يكن وه كهتي مهين وه بهت كمزور جو كني بين تجھے بچامبين عیں گے۔ چروبال وہ انس چوہدری ہے کسی زمیندار کا بینا ہے ساتھ والے گاؤں سے ہمارے گاؤں آیا ہے کسی دوست کے پاس اس نے جی ایک بار راستہ روك ليا تفاله وه توامال يتحص أرى تعيس توجث كيام لین امال کو اس کا بھی ڈرہے اس کیے انہوں کے م اس کی ایم وہ مجھے ساتھ لے جانیں۔"اس کی "ہم اموں کے کررہتے ہیں۔ابا کے بعد المائے

ہمیں کرے نکال دیا اور زمین کھرسب پر قبضہ کرلیا اس کیے امال مای اور مامول کی کسی بات سے انکار نہیں کرسکتیں کیلن میں مجھچو کے پاس مول او دہ لوك زيردسي ميس كريجة-"وه بالقول كي پشت ي

ومیال اس ونیا بی خون کے رشتول میں زہر بھرا بدلوك النول كيانيت تكلف اور بريشانيال

ب محدور پہلے بی یوندوس سے آئی ہیں عینا



﴿ مِیرِای بُک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴾ خوائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴾ داؤنلوڈنگ سے پہلے ای بُک کا پر نٹ پریویو

پہ ہے . ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اورا چھے پر نے ک

ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی ممل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو یمنے کمانے

کے لئے شر نک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Po.com/paksociety



آب کو کسی کی حوصلہ افزائی کی کیا ضرورت ہے۔" ودوائری توبت کی ہوگی ارحم بھائی جس سے آپ وميرك إنهم من شادى كى كيرسين بعنالي '' بی<sub>ه</sub> مت کیبے ارحم بھائی زندگی صرف اس ایک ائل پر حمم میں موجاتی ارجم بھائی جس نے آپ کو رحوکاریا آب ہے بوقائی کی اصل میں اس نے آپ ہے محبت کی میں تھی۔" " بيج كهتي موتم\_كيا حميس الهام مو آب-اس فوالعي مجهد محبت سيس كي تعي "تو چر آب ائي زندگي كيون ضائع كرد بين-بحول جانس اسے-" اس نے بے حد کمری نظروں سے اسے دیکھااور پھر مؤكرايين كام من مصوف موكيا- عينا ديوار يرباته ر محے چن کے باہر کھڑی گی-ے بن عباہر هڑي ي-"آپ نے كما تھا آپ جھے بتائيں مے جھے شير کریں کے وہ سب جس نے آپ کوسب سے دور کردیا ب وه د که جواندر بی اندر آب کومار رہاہے" عیناار حم کود مله ربی تھی جواب ٹرے میں پلیٹی كالشفوغيرور كارباتهااورساته بى كنكنار باتقا روداد محبت کیا کہے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے وو دن کی مسرت کیا کہتے کچھ یاد رہی کچھ بھول مھنے جب جام ریا تھا ساتی نے جب دور چلا تھا محفل میں اک ہوش کی ساعت کیا کہتے کچھ یاد رہی کچھ بھول کھٹے اب وقت کے نازک ہونوں پر مجروح ترنم رقصال ہے بیداد مشیت کیا کہتے کچھ یاد رہی کچھ بھول کئے اس نے یونمی کنگناتے ہوئے ٹرے اس کی طرف

ردهایا عینا فے رکے پکولیا۔ احساس کے مخانے میں کماں اب فکرو نظری قدیلیں آلام کی شدت کیا کہتے کچھ یاد ربی پچھ بھول کھے دور آپ بہت محبت کرتے تھے ناچاندنی سے کاش ف

آپ کی مخبت کی قدر کرتی۔"

آپ کامیرے ساتھ۔ "اس نے الجنے پانی میں تھوڑاسا آکل ڈال کراسی چھی ڈالیں۔ ''ارم بھائی یہ آپ لیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔" وہ اس طرح پریشان سی ہو کراسے دیکھ رہی تھی۔ ''اوکے آپ پریشان نہ ہو عینا۔" وہ ہولے ہے۔

ہے۔ وہنیر کی تعلق یارشتے کے بھی ہم آیک دو سرے
سے بات کر سکتے ہیں ہے تکلفی سے دو اجنبی مسافروں
کی طرح ۔۔۔ آپ تواجیا نہیں لگاتو میں آپ کو تم کمہ
کر بلالوں گا۔ اب آپ ریلیکس ہوکر بیٹیس میں اپنا
کامرکر اوا ہے۔"

عینا واپس اپنی جگہ پر آگر بیٹھ گئی اور جوس پیتے ہوئے ارحم اور جاندنی کے متعلق سوچنے گئی۔ ارحم نے کبھی شراب نہیں بی۔ یہ بچ ہے، لیکن پھپو کا الزام۔ اور وہ جاندنی والی کہانی۔ پیانہیں اس میں کتنا کج ہے اور ارحم بھائی نے کہا تھا کہ وہ پھر کسی روز مجھے ہتائیں کے جاندنی کے متعلق اور۔۔۔ ہتائیں کے جاندنی کے متعلق اور۔۔

جوس فی گراس نے خاتی ٹن ٹیبل پر رکھا کچن کے کھلے دروازے سے اسے ارحم کچن میں اوھرادھر جا آ اور کام کر آنظر آرہا تھا۔وہ ایک بار پھراٹھ کر کچن کے دروازے تک آئی۔

وروازے تک آئی۔ وہ کاؤنٹرر بڑے کنگ بورڈ پر کچھ کررہا تھا۔ وہ ساسعز کے پیسز کررہا تھا اور ساتھ میں گنگنا بھی رہا تھا۔ نیکن اس کی آواز آہستہ تھی وہ سجھ نہائی تھی۔ ''ارخم بھائی۔''ارخم نے مڑکرد کھا اور چو لیے پر فرائی بن رکھ کراس میں آئی ڈالا اور کنگ بورڈ سے ساسعز اٹھا کر فرائی کرنے کے لیے فرائی بن میں ڈالے اور جواب دیا۔

"مام سے بھو۔ تھوڑی می اور دیر ہے۔ بہاں اس چھوٹے سے بھو۔ تھوڑی می اور دیر ہے۔ بہاں اس چھوٹے سے کہنے میں میرے جسے کم جو ڑے بندے کے ساتھ کوئی دو سرا فرد کھڑا نہیں ہو سکناورنہ تم سے کہتا کہ تم یہاں کھڑی ہو کرمیری حوصلہ افزائی کرتی رہو۔"
یہاں کھڑی ہو کرمیری حوصلہ افزائی کرتی رہو۔"
یہاں کھڑی ہو کرمیری حوصلہ افزائی کرتی رہو۔"
یہاں کھڑے بین ارحم بھائی

ر میں پر رکتے ہوئے عینائے آہتی ہے کہا۔

ار حم نے اسب منطبی کی ڈش میمل پر رکمی اور عینا کی طرف دیکھا۔

کی طرف دیکھا ہے کہ ماضی کے عیار جن اور اس کے عیار جن اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے

ہے۔
کانوں سے بھرا ہے وامن ول عبنم سے سکتی ہیں بلکیں بھول کے بھول کے بھول کے اب اپنی حقیقت کیا کہتے ہی ساغر بے ربط کمانی گئی ہے وزیا کی حقیقت کیا کہتے ہی ساغر بے ربط کمانی گئی ہے وزیا کی حقیقت کیا کہتے ہی مانو ہے اوری بھی محصل کھے وولی آلے مانوں میں اوری کھی دوری دھرے بیٹی میں مانوں میں اوری کھی دوری دھرے بیٹی میں مانوں میں اوری کھی دوری دھرے بیٹی میں دورانی کی دور بیٹی کی دور بی کی دور بیٹی کی دور بیٹی

واش روم کی طرف جاتے ہوئے بھی منکنا رہا تھا اور

عیناسوچ رہی تھی ہے ارجم بھائی کی آواز میں کتاسوز

"ادمے تم لے شروع نمیں کیا۔ شروع کرواور بناؤ کیسی بی ہیں۔" اور اور اور میں مار کا اور اور کا اور اور کا اور اور اور کا اور ا

اس نے خود ہی پلیٹ میں ڈال کر کانٹا اس کی طرف ایا۔

الوبھی شروع کرو۔ جھے تو سخت بھوک تکی ہے۔ کتے دنوں بعد میں ذرا کچھ مزے کی چیز کھاؤں گا۔ورنہ وہ تمہارے بھیجے ہوئے سوپ اور یخنیاں لی کی کرتومنہ کامزاہی خراب ہو کمیاتھا۔"

"ویسے آپ کو کھانے میں کیاپند ہے۔"عیناول میں آتے خیالات کو جھنک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔

"پائىس جوملے كھاليتا ہوں۔"

" پھر بھی کچھ توپیند ہوگا آپ کو بچھے بتائیں نارات کودی بنوالول گی۔" " تم جو کچھ بناؤگی بجھے اچھا گئے گا تنخی لڑکی گھرکے بے کھانوں کاذا تقہ مدت ہوئے بھول چکا ہوں۔" ارحم نے کوئی الیم بات نہیں کی بھر بھی عینا کادل اندر ہی ایرر گداز ہورہا تھا۔وہ خاموشی سے سرچھکا گے کھاری تھی۔ارحم کی پرسوز آواز اس کے کانوں میں کھاری تھی۔ارحم کی پرسوز آواز اس کے کانوں میں

تون وہی ہے۔ "تم اتی اداس کیول ہو عینا۔" ارحم نے برتن سمٹے ہوئے اوجھا۔

وارحم بهانی پلیزر ہے دیں میں اٹھالیتی ہوں اور دھو کرر کھ دئی ہول۔"

"سنيس آج تم ميري مهمان مو اور ميس تمهارا

میں میں فارغ ہوکر آنا ہوں 'تو پھریا تیں کرتے ہیں۔ بلکہ گاؤں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ میں تہیں اہاں سے ملوالاؤں گائبت دل جاہ رہاہے تا تمہارا امال سے ملئے کو۔"

وہ مسکرایا اور برتن اٹھاکر کچن میں چلا گیا۔ بیدار خم جو آج اس کے سامنے تھا۔ اس ار خم سے کتنا مختلف لگ رہا تھا۔ جس سے وہ پہلے روز متعارف ہوئی تھی ا سخت اکھڑاور تلخ اور بیدوہ ار خم بھی نہیں تھا بجس کا خاکہ سخت اکھڑاور تلخ اور بیدوہ ار خم بھی نہیں تھا بجس کا خاکہ

کچھ ونے کھیٹیا تھا۔ بداخلاق 'بد کروار۔ یہ توالیک نرم دل 'مخلص انسان تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں کھوٹی رہی 'جو کی تو تب جب گرم کانی کے کپ اٹھائے ارحم کچن سے نکلا۔ ''کلیائم فلاسفی پڑھ رہی ہوائوگ۔'' ''ہاں۔۔ نہیں۔''

عینائے چونک کراہے دیکھا۔ "اردویہ اردویش اسٹر کردئی ہوں۔ دراصل بیں نے برائیویٹ بی اے کیا تھا۔ بیاں سے میں میرے اس تی مورد اور میٹر اوران مارد کیا ہے۔

کے را سویت بی اے کیا ھا۔ بی اے میں میرے پاس نبی مضامین تھے اسلامیات اور اردو۔" ایک مبہم می مسکر اہدار حم کے لیوں پر نمودار

ہوکر معددم ہوئی۔ الازندہ ہوتے تو شاید میں ڈاکٹر بنتی۔ ابا کو بہت ختی تھاکہ سحریا میں کوئی ایک ڈاکٹر ہضوہ تو پھیھو کو بھی ڈاکٹر بنانا جائے تھے لیکن پھیھو کو ایڈ میشن مہیں مل پاتھامیڈ پکل کالج میں۔"

مرد و بیاایی ہی ہے سوئٹ کمل بیال کسی کوائی سے حسب فشانہیں لما۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم سے اسٹے نامساعد حالات میں جی بیا ہے کرلیااور اب ہار کررہی ہو۔ ونیا میں ایسے بہت ہے لوگ ہیں جو چاہت کے بادجووا کے لفظ نہیں پڑھیا تے وووقت کی مون اور میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس مون اور میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس کے بدنما چرے سمیت۔ "اس نے کافی کاکپ اس کی طرف بردھایا اور بیٹھ گیا۔

'' دنیا میں صرف بدنمائی ہی تو نہیں ہے ارحم بھائی نہ صور آرہجی ہے۔''

خوب صورتی بھی ہے۔"

"اں بھی میں بھی ایبا ہی سمجھتا تھا' لیکن اب

نیں۔ بھی میرے زدیک زندگی بھی خوب صورت

تھی' لیکن نمیں یہ بھی بھی خوب صورت نمیں
تھی' لیکن نمیں یہ بھی بھی خوب صورت نمیں

"آب نے مجھی اسے خوب صورت بنانے کی کوشش،ی نہیں کی بس ایک ہی نام کی مالاجیتے رہے اور ..."

"تم کیا جانو عینا جلال اس نے مجھے اتنا ہے بس کریا تھاکہ اندریا ہر کسی دوسرے نام کی مخبائش نہیں پی تھی۔ "دہ کھوساکیا تھا۔

''کاش بھی وہ بچھے ملے تو میں اسسے پوچھوں۔ تم نے یہ ظلم کیوں کیا۔ اسٹے ایجھے انسان کی زندگی میں خزائش بکیرزیں۔ اس نے کیوں کیا ایسا ارحم بھائی وہ پچھتائی توہوگ۔''

"م کول میرے زخم کرید ناچاہتی ہو عینالی ہے۔" " میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں ارحم بھائی۔۔۔ اس کے کہ آپ بہت استھے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ

چاندنی کو بھول کرنئ زندگی جئیں۔ آپ یمال تنماائیکسی میں رہنے کے بجائے اندرائیے کمرے میں رہیں صائم اور انکل فراز ان سب کی محبتوں کو انجوائے کریں 'خود کو ۔ ایک لڑکی کی محبت کی خاطر تنما اور اکیلامت کریں۔" "مرف آیک لڑکی کی محبت کی خاطر۔"اس کے

"مرف ایک لڑگی کی محبت کی خاطر۔"اس کے لیوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ "مبیں عینالی لی صرف محبت کی خاطر نہیں میری تمام از تین میں سیریں سے مدی از برت شقال کا

"" انتوں میں ہے سب سے بردی اذبت رشتوں کا تمام اذبتوں میں سے سب سے بردی اذبت رشتوں کا بھرم ٹوٹ جانااور۔۔

واسب میرے اپ تے جنہوں نے جھے مصلوب
کیا۔ رشتوں کا اعتماد ہو وہ دھو کا ہے جو اجانک کھل جا ہا
ہے اور جب رشتوں کا یہ اعتماد اور مان کسی پھٹی پر انی
اوڑھنی کی طرح دل ہے آثار کر پھینکنا پڑتا ہے تو انسان
خلا میں چکرانے لگتا ہے اور ساری عمر چکرا ہا ہے۔ ان
رشتوں اور محبتوں کے بحرم تعلیمی تو اندر ہے اتن
بلا میں اور خوفناکیاں بر آمہ ہوتی ہیں جو جھیلے جانے کے
قابل نمیں ہوتیں اور یہ تجھی ختم نمیں ہوتیں ' ہر لمحہ
برھتی ہیں۔ ونیا میں کوئی رشتہ نمیں چاہے 'وہ محبت کا
رشتہ ہوجاہے خون کا۔ "

وہ ہوئے ہوئے کہ رہاتھااوروہ ساکت بیٹی من رہی تھی۔اس کی پلکیں باربار بھیگ جاتی تھیں۔کیا کسی نے کسی کوانتا جاہا ہوگا۔جتناار حم بھانی نے اے



ماهنامه کرن 77

امناعه کرن 76

پاری بیاری کھانیاں بیاری بیاری کہانیاں



بچول کے مشہور مصنف

محمودخاور

کیکھی ہوئی بہترین کہانیوں رمشتل ایک ایسی خوبصورت کتاب جے آپ آپ بچوں کوتحفہ دینا جا ہیں گے۔

### ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

قيت -/300 روپي ۋاكرنزچ -/50 روپ

بذربعہڈاک منگوائے کے لئے مکتبہہ عمران ڈ انجسٹ ردو بازار،کراجی۔نون: **2216361**  اس نے خالد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عینایا ہم چلی گئی تو خالد نے ارتم کی طرف دیکھا۔ ''دیا تم نے اسے رالایا ہے۔ ''دیکھو میری جان ہر ایک کو ایک نظرے مت دیکھا کرد۔ یہ لڑکی مجھے بہت مخلص لگتی ہے۔''ارحم نے کوئی تبھرہ نہیں کیا تھا اور کانی کے کپ افعاکر پچن میں لے گیا۔ میں لے گیا۔ دیک ''خالہ فروسو جان از میں کھا۔

''دوکپ…''خالدنے پرسوچانداز میں کہا۔ ''بینی آئٹھے بیٹھ کر کانی ٹی گئی۔ پھریہ آنسو…'' ''نضول اندازے مت لگاؤ۔ چلو کماں چلنے کا کمہ یہ تھر۔''

"یار کیاون تصورہ بھی " کتنی بے فکر ذندگی تھی۔" "کیا سب دوست یمال ہی ہیں۔" ارحم نے ا

پوچا۔ دونمیں صرف احمراور سعید ہیں۔ان سے ذکر کیا تھا تمہارا۔"

"کیسے ہیں دونوں..." "خوش آئی اپنی زندگی میں مگن۔" دودونوں باغیں کرتے ہوئے انیکسی سے نکل گئے۔

0 0 0

اسین بارہ سال ہے جس State میں State کردا ہوں۔ وہ ایک ہی State رات میں کو تکر کردا ہوں۔ وہ ایک ہی دات میں کیونکر کردا ہوں۔ وہ ایک ہی محصی ہیں کل میں نے آپ سے اپناد کہ شیر کیااور آج میں سب چھ بھول جاؤں۔ "ار حم فوارے کی دیوار پر بیٹ اتھا اور عینا پاس ہی سکی ہی جس کی پشت پر ہاتھ رکھے میں ہی ہی ہی کہ آپ کھڑی تھی۔ وہ میں ہیں کہ آپ ایک ہی رات میں سب چھ بھول جا میں۔ میں جاہتی ایک ہی رات میں سب چھ بھول جا میں۔ میں جاہتی ایک ہی رات میں سب چھ بھول جا میں۔ میں جاہتی

"شاید وه مجھ سے زیادہ خوب صورت تھا اور مجھ
سے زیادہ دولت مند."
"ہوسکتا ہے وہ آپ سے زیادہ دولت مند ہول ہے
لیکن وہ آپ سے زیادہ خوب صورت توبالکل بھی نہیں
ہیں۔ چٹے سفید پھیکے شاہم..."
ہیں۔ چٹے سفید پھیکے شاہم..."
اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے
ہوئے ار حم کی طرف و یکھا۔
"آب ان سے زیادہ خوب صورت ہیں۔"

''آپآن سے زیادہ خوب صورت ہیں۔'' ''ارے میں کمال خوب صورت ہوں 'کالا کلوٹا۔'' ہولے سے ہنا۔ ''

''یہ تمہاراحس نظرے انجھی اٹری درند. ''جی نہیں آپ خرم شنرادے زیادہ حسین ہیں اور جب سحر آبی کی شادی ہوئی تھی' تب میں نے سکڑوں بار سوچاتھا کماش سحر آبی کی شادی آپ سے ہوئی ہوتی۔ وہ تو بچھے پہلے دن ہی انجھے نہیں لگے تصد اکروے اور میں تو آپ کوڈھونڈ رہی تھی اور آپ سے پوچھناچاہتی تب صائم نے مجھے بنایا تھا کہ آپ گھر ہیں۔'' تب سائم نے مجھے بنایا تھا کہ آپ گھر ہیں۔''

وہ تیز تیز پول رہی تھی اور ٹیکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کررہی تھی جو پھر آنکھوں میں جمع ہورہے تھے اور ارتم دلچپی ہے اسے دیکھ رہا۔ تب ہی خالد تیز تیز پولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔

ی ماہد سر میں وہ اوے مدروں کا برات 'میں دہاں تمہارے انظار میں سوکھ سوکھ کر لکڑی ہوگیا اور تم یمال میٹھے ہو۔ تمہارے وس منٹ ابھی تک نہیں ہوئے کیا۔''

پھراس کی نظرعینا پریزی تھی۔ ''اور آپ یمال۔ کیسی ہیں۔'' ''ٹھیک ہوں ڈاکٹرصاحب آپ کیسے ہیں۔'' وہ کھڑی ہوگئی۔ اس کی بھیکی پلکیس رویا رویا ساچرو ڈاکٹرخالدنے معنی خیزانداز میں ارحم کی طرف دیکھا۔ ''میں اب چلتی ہوں ارحم بھائی سوری میری وجہ

"کوئی بات نہیں میں توبس یوں ہی ٹائم گزار نے خالد کی طرف جارہاتھا۔" "وہ سحر مقی سحر جلال اور میں اسے جاندنی کہتا ا\_"

نہیں۔۔"وہ بے یقینی ہےاہے دیکھ رہی تھی۔ وكلياكسي كمنام كال يركسي كوموت كي سزادي كفي آج تک۔کیالسی پر فرد جرم عائد کی کئی ہوتو بناصفائی اسے قابل كرون زوتي تهرايا كياب تهين نا... ليكن تجھے... مجھے انہوں نے صفائی کاموقع سیں دیا۔ مجھ پر فرد جرم عائد کی اور موت کی سزا سنادی۔ انہوں نے میرے باب اور سحرنے جن بر میں دنیا میں سبسے زیادہ اعتماد كر بانقاب سارامنظرنامه اى في محرر كيافقا-كيول من شين جانيا- آج تك شين جان سكاده اگر کمہ دیتی جھے کہ وہ خرم شزادے محبت کرنے لکی ہے آور مجھ سے شادی نہیں کر عتی وہ سے بول وی تومن کیا کرلتا۔ یا نمیں اس نے پیرسب اللے کیا تفایا بیگم راحت بھی اس میں شامل تھیں۔ میں سیں جانيا \_ ليكن وه المليح بيرسب نهيس كرسكتي تھي-اس ڈرامے کی خالق یقیناً "وہ ہو کی اور معاونت بیکم راحت نے کی ہوگ۔ ڈیڈی کی نظروں میں مجھے کراکر اسیس بھی توفائدہ تھا۔"عیناکے آنسو بلکوں کی باڑتو ڈکراس كرخارون يرتهل آئے تھے۔

''صوری ارخم بھائی۔'' '' آپ کیوں سوری کررہی ہیں۔''ار ممنے حیرت سے اے دیکھا۔

"اس کے کہ آپ کو تکلیف دینے والی میری بمن مخص۔ کاش میں ان ذخموں پر مرہم رکھ سکتی۔ کاش میں اس سے کاش میں اس سب کا مراوا کر سکتی۔" آنسو زیادہ روانی سے اس کے رخساروں پر بہنے گئے تھے۔
اس سب کا مراول پر بہنے گئے تھے۔

"آپ مراوا گرتوری بین-"

ار حم نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ ''میری بات من کر مجھ پر یقین کرکے' آپ کے آنسو بتارہے ہیں کہ آپ نے میرا یقین کیا اور میرے لیے دکھی میں کا ہوں۔''

ہورہ ہوائی کیوں۔ کیاسحر آبی نے ایسا ایسا کیا تھا خرم شنراد میں جو آپ میں نہیں تھا۔"

ماهنامه کرن 79

ماهنامه كرن

(

ہوں آپ وہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کریں اور اپنی

زندگی نئے سرے سے شروع کریں۔ آپ نے اپنی

زندگی کے ہارہ سمال ضائع کردیے محض ایک لڑی تے

لیے۔ مت کریں ایبا۔ وقت ابھی گزرا نہیں ہے

کبیں نہ کمیں کوئی نہ کوئی ہاتھوں میں پھول لیے آپ کا

منتظر ہوگا ضرور۔ "ارخم ہونٹ بھینچے عینا کو دیکھ رہا

مناری تھی۔

ناری تھی۔

"آپ رات بحرسوئے نہیں تا۔ سوری میں نے آپ کاغم بازہ کردیا۔ میں نے آپ کودہ سب یا دولادیا جو آپ کے لیے تکلیف دہ تھا۔"

'ددمیں وہ سب بھولائی کب تھا۔میرے کمرے سے شراب کی یو تکوں کا نکلنا شاہد۔ اتنا اہم نہیں تھا میں بھول جا آ' لیکن میں وہ نظریں کیسے بھول سکتا ہوں جن نظروں سے ڈیڈی نے مجھے دیکھیا تھا۔

اور جو ہو سحرنے مجھ سے کما تھا۔وہ سب میری ساعتوں میں ذندہ ہے۔ آپ کیوں دکھی ہوتی ہیں میری میری میرے کے اور کیوں مجم سمجھتی ہیں خود کو 'ہر محض اینے اعمال کاخود ذھے دار ہو آہے۔

جو سحرنے کیااس کے لیے آپ ہر گز قصور وار نہیں ہیں۔ پلیز بھول جائمیں سب کچھ جو میں نے کہا'جو آپ نے سنا۔ اور آپ غالبا" یونیورشی جارہی تقییں۔ حاکمی''

یں ہے۔ ''دنہیں جھے یونیورٹی نہیں جانا۔ اکرم بھائی آج چھٹی پر گئے ہیں اور مجھے راستوں کا نہیں بتا۔ کون می بس کون می وین کمال ہے جاتی ہے۔''

وسيل چھوڑ آ ماہوں آپ کو۔"

"شیں۔ آج نہیں جاؤں گ۔ یوں بھی آج کل ہفتہ اسٹوڈنٹ چل رہا ہے۔ آپ نے ابھی تاشتا نہیں کیاہوگا۔ کب سے بیٹھے ہیں یہاں۔" دس سے سے سے

" چلیں نے اس کے کین میں جائے بناتے ہیں اور "ارخم چند کھے اسے دیکھارہا کچر کھڑا ہو گیا۔ "رات اماں سے فون پر بات ہوئی تھی۔ "اس کے

ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے بتایا۔ "بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے مظفر کا بتایا تھااور آپ کا بھی کہ آپ کے ساتھ ملنے آؤں گی 'لیکن ان کی وہی ایک ضد کہ می صورت نہ آؤں۔ " "لوگ الیے در ندے جن عینا کہ جن کے دانت

"لوگ ایسے در ندے ہیں عینا کہ جن کے دانت اور بوے بوے ناخن دکھائی نہیں دیتے اور تم بہت سادہ اور معصوم ہو۔ تمہاری امال تحیک کہتی ہیں۔" اس نے انکیسی کا دروازہ کھولا۔

"کل سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر میں یہاں کیوں رکا ہوا ہوں۔ کیا بیکم راحت کو چڑانے کے لیے۔ صرف اس لیے کہ وہ چاہتی تھیں کہ میں یہاں سے چلاجاؤں۔"

۔ پہنوں اوس معائی آپائے ڈیڈی سے ملنے کے ۔ ''نہیں ارحم بھائی آپ اپنے ڈیڈی سے سے لیکن آپ کے دل میں ان سے ملنے کی حب ہے چاہ ہے۔ آپ ان سے ہی ملنے آئے تھے تا پھر بغیر ملے کیسے صافحة ہوں۔''

وسیس کے بی جارہا تھا عینا۔ لیکن بعض او قات انسان کے زبن براہیے احساس سوار ہوتے ہیں جو بے مدا گریسو اور کھنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا Infra Sensations بھی نہیں ہو آیہ way اپنوں کی زیادتی اور سازشوں کے نتیجے میں ایک وم اپنوں کی زیادتی اور سازشوں کے نتیجے میں ایک وم اپنوں کی زیادتی اور سازشوں کے نتیجے میں ایک وم اس زبنی حالت میں کھی بھی اور انہیں کہ انسان اس زبنی حالت میں کھی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس زبنی حالت میں کھی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے دویہ رکھا۔ تہیں برانگا ہوگا۔ "وہ جیسے اپنا تجزیہ کردیا دویہ رکھا۔ تہیں برانگا ہوگا۔"وہ جیسے اپنا تجزیہ کردیا

و دنهیں اتنا زیادہ براہمی نہیں لگاتھا۔افسوس ہواتھا فوڑا سا۔"

وہ سراہی۔ ''چلیں۔۔۔ تائیں ناشتے میں کیالیں گے۔'' وہ ناشتا خود ہی بنا آنقا۔ صرف دن اور رات کا کھانا ندر سے آرہا تھا۔ ''اس وقت صرف چائے ہیوں گا۔

سین میں سرف اتھی چائے پیتا ہوں۔" ہور اگر میں آپ کی پندگی چائے نسبتا سکی تو۔۔" درتہ میں خود بتا آبا ہوں۔ تم بیٹھو۔۔" اس نے الکٹرک کیٹل میں بانی ڈال کر سونچ آن کیا ''9ور آپ آئے کھر کیوں چھوڑ دیا تھا۔ ارحم بھائی آپ کو یمال ہی رہنا چاہیے تھا اور یمال رہ کر ثابت کرنا تھا کہ وہ سب وال تھا۔"

بھے کند چھری سے ذرج کیا جارہا ہے۔" اس نے کی بیک کیوں میں دکھے۔ "اور یوں میں نے ایک دن بغیر کسی کو بتائے گھر جھوڑ دا۔"

اس نے دورہ مکس کرکے کپ عینا کی طرف بردھایا اور خوداس کے مقاتل بیٹھ گیا۔

دسیں ملکوں ملکوں تھومتا پھرااور میں نے امیدیں باندھنا اسیں زندہ رکھناچھوڑ دیا اور پیچھے مڑکر سیں دیکھا۔ مسلسل چار سال میں اس سب کو بھولنے کی کوشش کر آرہا۔۔ لیکن جو کانٹے میرے بدن اور پاؤں میں اترے تھے ان کی جلن اور چیجن کم نہیں ہوگی میں اترے تھے ان کی جلن اور چیجن کم نہیں ہوگی میں۔ پھر جھے بتا چلاکہ ڈیڈی کا ہارٹ بائے پاس ہوتا

لندن کی ایک کر آلودشام میں دو ڈیڈی کے دوست

تھے جنہوں نے بچھے بنایا تھا۔ ''ارحم نہمارا باپ تہمارے لیے بہت تزیتا ہے۔ خود کوان ہے دورمت کرد۔ تہماری جو بھی ناراضی اور غصہ ہے دہ ختم کردد۔"

اس شام میرا ول بھی جیسے مرد تھا۔ لندن کی اس شام کی طرح اور میں نے ڈیڈی کے بارے میں ان کی ہر بات کو اس طرح سنا تھا جیسے وہ کسی اور فرد کی بات ہو۔ لیکن رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے بہت سارے لمحات یاد آئے گئے۔ جب مااز ندہ تھیں۔

جب ڈیڈی میرے ایک آنسور بے چین ہوجاتے خصے میراول گداز ہونے لگااور میں رات کے دو بجے اٹھ کر خالد کو فون کررہا تھا۔ پورے چار سال بعد اور خالد جھے بتا رہا تھا کہ ٹھیک تین دن بعد ان کابائیاں ہورہا ہے۔

عینا خاموثی ہے من رہی تھی۔ ارتم کے چرے پر وزبکھراتھا۔

اور ڈیڈی کے آپریش سے مرف چند کھنے پہلے میں ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ رورہے تھے۔انہوں نے مجھے کلے بھی لگایا تھا۔ گلہ بھی کیا تھا۔

دهیں تمهارا باپ ہوں۔ارحم کیا بچھے یہ حق نہیں پنچا تھا کہ میں تم میں کوئی غلط بات دیکھوں تو تنہیں دان دیک ۔ "

وہ آج بھی سمجھتے تھے کہ جو پچھان کی آ تھوں نے دیکھا' وہی بچ تھا' میں نے تردید نہیں کی عینا' بس خاموشی سے ان سے الگ ہوگیا۔ میری آ تھوں میں آنسو نہیں آئے میں رویا نہیں' میرادل گداز نہیں ہوا' وہ ایساہی سخت تھا۔ مرد پھرے

دهیں نے آج تک پیرس کھے کی سے تمیں کہا۔ پانہیں تم سے کول کر دوا۔ شایر یہ بوجھ شااٹھاتے اٹھاتے تھک کیا تھا۔ لیکن عینا میں بہت Reactionary اور Agrassive کریتا ہوں جو شاید اس کے حق دار نہیں ہوتے میں نے تمہیں سب بتا دیا۔ تم جو جانا چاہتی تھیں جان لیا تم نے جھے ڈر ہے میں کی روز تمہیں پھر hurt

ماهنامه کرن 81

" سوری\_عهنا\_ام رینی دری سوری – " "آپ في بست غلط بات كي مبت بي غلط-" وسوری\_ کر تو رہا ہوں اور دیکھیں صرف آپ سے سوری کرنے کی خاطر میں نے بارہ سال بعد پہال قدم رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ لیکن میں ایا ہی ہوں عینا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بھی بھی میں بہت کھردرا اور سلخ ہوجا آ ہوں۔ بچھے خوریتا میں چلنا شاید به حالات کی وجہ ہے کہ میں ایسا ہو کیا ہوں۔ بچھے دو ٹوک بات کرنا پیند ہے۔ میں اپنی شدید سوچیں اور احساسات بھی بھی ملفوف کرکے پیش سیس کرسکتا۔ بیہ میری شاید انچھی عادت نہ ہو' «كونى بات شين ارحم بھائى۔" "كوئى بات نهين تو كريه أنسو تمن لي- ان آ تھوں کورونے کی عادت ہے کیا۔"وہ مسکرایا۔ عینانے جلدی محدی کے پلوسے اپنا چرو اور "مجھ سے دوستی کی ہے تو میرے روبول کو بھی برداشت كرناموگا-"عينائے مرالايا-سن روم میں وُسٹنگ کرتی حمیدہ کے کان اوھرہی لكے ہوئے تھے ليكن اے وكھ سمجھ تنيس آرہاتھا۔ "عینا میرے یاس دو سرول کے لیے بہت جگہ ہے۔ میں دوسرول کاحق ایاعزت نفس خودسے زياده سمجهتا مول بجهدو مرول كاحترام كرنابت يبند ہے۔ کی بھی اختلاقی مسئلہ میں سب سے پہلے میں اپنا تصور دهوندنے کی کوشش کر تاہوں۔" "ارهم بهاني ... من جانتي بول آب بهت الجھے " الميس عينا آب جھے اليس جائق بيں- جھے ور ہے کہ میں اپنے روپے اور اپنی باتوں سے کمیں آپ کو زحمی نه کردول- آب تو میرے زخول بر مرہم رکھنا

عامتي بي- كيس اس كوسش مي آب خودزهم زحمنه

ہوجائیں۔ آپ بت اچھی ہیں۔ میں اپنول کی ہر

بات ہر کی سے میں کتا۔ لیکن آپ سے میں نے

ہولی رہیں۔ اس کے چربے کی چمک لوث آئی تھی۔ ورآب سحرے لتنی مختلف ہیں عینا۔ آپ کوس کر اسا لگنا ہے جیسے کسی شمنڈک کسی مہوان موسم نے آجل بھیلا دیا ہو۔ جیسے دل بر مرہم لگ جائے۔ کیکن میں بہت ڈریا ہوں' بہت ڈر لکتا ہے بچھے ان کموں ے بب آپ کے چرے کانقاب از جائے گااور جب ... سيج بنا تي عينا آب كول ... كول مهوان بن مجه ير اتنى۔"وہ بل كے بل بدلتا تھا۔ "اليابيكم رادت نے كمام آب سے مجھے قریب ہوکر ایک بار پھراس اذیت ہے دوجار کریں۔ اس کی آنھوں میں شک تھااور جرو کسی چٹان کی طرح سخت اور سرد مراجى چند لمح يسلى أنهول مي پشياني کیےوہ لتنی زی سے بات کررہاتھا۔ "ارحم بِهائي-"اس كي آنگھيں ايك وم آنسوول "الياسمجية بين آب مجھے" آنکھيں زيادہ در آنسو سہار نہ سلیں اور وہ رفساروں پر بہیہ آئے۔ وہ يكدم الهي اور تيزي سے باہر تكلی جلی گئے۔ ار حم خاموش بیشاتھا۔اس نے شایداسے خفا کردیا تھا۔اس معصوم اور پیاری سی لڑکی کو جس کی سادہ اور بریا آنکھوں سے خلوص جھلکتا تھا۔ کیلن پتا سیں كيول وه باربار شكوك كاشكار موجا تاتها-وه ایک دم انھااور انیکسی ہے باہر نکل گیااور تیز تیز جِتَا ہوا يورج تک آيا۔ سيرهياں چڑھتے ہوئےوہ ايک ملح كوركا كين سالول بعدوه آج كهرك اندر جاربا تھا- دوسرے بی کمھے اس نے دروازے پر دستک دی۔ حميده ف دروازه كھول كر جرت سے اسے ويكھا اور وہ اس كى جرت كو نظرانداز كر تاسيد هالاؤ يج مين آيا تفا اوراس کی توقع کے عین مطابق وہ لاؤ کچ میں بطا ہرتی وی کی طرف و کھھ رہی تھی۔ لیکن اس کی آٹکھیں پانتداے جمری ہوئی تھیں اور آ تکھول کی کور تک

ائے الے آنسو کووہ انگلی کی پوروں سے یو مجھتی جاتی

" تجھے جتنا نقصان بہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔اب اور کیا نقصان ہوگامیرا۔'' اس کے مسکراتے لب جھنچے گئے۔ الاور آب جن زخمول ير مرجم ركھنے كى كوشش كردى إلى وه بھى بھرنے والے سيس- آب كيااس سب کا کفارہ اوا کرنے کی کوسٹش کررہی ہیں جو سحر جلال نے کیا میرے ساتھ۔"وہ ایک دم ایکریسو ہوا ونهيس عينا جلأل مجھے ايے كسى مرجم كى جاہ نميں اس کی رنگت ماند روحنی تھی۔ دنعیں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ سحر آبی تھیں۔ جب میں نے جاہا تھا کہ آب اس دکھ کے حصارے نکل آئیں۔ جس میں بارہ سال سے آپ کھرے ہوئے ہیں۔ صرف اس لیے کہ آپ میرے کیے وہ ار حم بعاني تنع جو جھے بهت اين بهر رواور الي كھے لكے تقے جنہیں پچھلے ہارہ سالول میں سیروں ہار میں نے یاد اس کی آنگھیں تم ہو میں۔ " حرآنی نے آپ کے ساتھ جو کھے کیااس کابھلاکیا کفارہ ہوسکتا ہے۔ میں چھ بھی کراوں کیا میں آپ کے بارہ سال والیس لا سکتی ہوں۔وہ خواب جو آب کے محرآنی کے حوالے سے دیکھے۔وہ محبت جو آب نے ان "\_V\_J\_ "سورىعينك"

وه شرمنده بوا-العیں نے آپ سے کما تھا تاکہ میں آپ کو ہرث لردول گا۔ آپ بچھے میرے حال پر چھو ژویں۔ کانے چننے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی انگلیاں زخمی کرلیں

وود لکرفتہ ساوالیس آگر پھراس کے مقابل بیٹھ کیا۔ مقرمیری انگلیاں زخمی ہونے سے آپ کے پاؤل کے کانے نکل آئیں کے تو بچھے پروائیں جھلے ذخی

كردول كااور مين حميس hurt منين كرما جابتا-اس کیے پلیزاب تم۔" "میں hurt نہیں ہوں گی بھی بھی نہیں ارجم بھائی آپ جتنا مرضی غصہ کریں مجھے برا نہیں گئے گا اور مجھے جانے کومت کہیں۔"اس نے ارحم کی بات

دليكن عينامين نهين جابتاا تجيي لزكي ميري وجه ہے آپ کی ذات پر کوئی آنچ آئے بیلم راحت۔ پھھ

"آپ کی دجہ سے مجھے کچھ نہیں ہو گاار تم بھائی۔ وہ میری پھیھو ہیں۔ میں جانتی ہوں۔وہ بھے آپ سے بات كرنے سے منع كر على بيل كوئي اليي بات سیں کرسلیں جس سے میرے کردار یر کوئی حرف

"آپ ہرایک کے متعلق اتنی ہی پریفین ہولی ہں۔"ارحم کی آنکھوں میں حیرت تھی۔" ہرا کیکے تتعلق نہیں 'کیلن وہ جو مجھ سے متعلق ہیں کسی نہ کسی رشتے کے حوالے ہے۔"ار حم کی آنکھوں کی جیرت ستانش ميں بدلى-

"آب بهت عجيب ٻن حجرت انگيزي" "آب كولكاب ورندين توعام سي لزكي مول-" ار حمنے خالی کب اٹھائے "اور جائے ہوگ-"

التومين الينه ليه أيك كب جائح بنالول-" "آب چائے بت پنے ہیں۔ اتی چائے نہ با

الله عمن شراب ريابندي لكائي اب جائيرلكا رى بوسم چھ زيان ى دخيل سيس بوتى جارى بوميرى

وہ بھی اے آپ کب کربلا آاور بھی تم۔ اور عینا كواس كاس طرح بي تكلفي سيات كرنا اجهالكا-

ودارهم كي طرف ديم مري تهي- "ديس توجامتي مول آب کھ ایانہ کریں جس سے آپ کو نقصان منتے۔"

این دل کی بریات مرسوج که دی- چاہے وہ ا بھی تھی معقول تھی یا غیر معقول۔ آپ میری زندگی میں پہلی ہتی ہیں جواتا کچھ جان گئی ہیں۔ بیسب جھےاچھا لكا\_ آب \_ اين بات كمنا ليكن من جابول كاكراب آب مرسياس مت آئي - جهد عدوروي - ين آپ کے احسامات کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے میرے کے اچھاسوچا۔ میری بات کالفین کیا۔اس کے کیے میں آپ کا ممنون ہوں۔ ہیشہ رہوں گا۔ کم از کم ایک ہستی الیم ہے ونیامیں جو میرالھین کرلی ہے اور جو وہ سب کھھ جائتی ہو جو میرے علاوہ کوئی اور سیس جانا۔ میں این عجیب وغریب روسے سے آپ کو تکلیف پہنچا دیتا ہوں اور میں آپ کو تکلیف تہیں بهنجانا جابتا- بهي مجمي تهين-اكين سوري-

وہ جتنی تیزی ہے اندر آیا تھا اتنی ہی تیزی ہے بات کرکے باہر چلا گیا اور دروا نہ بند کرتے ہوئے حمیدہ فے كند مع احكائے اور بلند آواز ميس سوچا- محلله جانے اتن ورے ارحم صاحب عینال لی سے کیابات كردب تصاور كمال ب آج اندر كفريس بهي آھئے۔ ضرور انہوں نے ہی کہا ہوگا کھر آنے کو۔ کھانا بھی تو مجھواتی ہیں تا پوزانہ۔"عینانے اس کی بوپراہٹ کو واضح ساتقك ليكن اس في مؤكر حميده ي طرف نمين ويكها تقاوه ارحم كى بالول يرغور كردى كفي-

اندر پھر کن من ہونے کلی تھی۔ ادريهال لاؤرجيس بدفة كرحميده كي كهوجي تظمول كا

جنوری کی اس مبح میں خاصی دھند تھی اور وہ اس دھند میں با ہرلان میں تمل رہا تھا۔ تھو ژی تھو ژی دیر

بعد چرہ تم ہوجا آ۔ عجیب سی خٹک سردی سی۔ اِس نے ہاتھوں کو رکڑا اور در ختوں کی اوٹ سے جھا تھی سورج کی کرنول کو دیکھا۔ دھوپ میں حدت سیس تھی اوراجى سورج نظے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔وقت تھاکہ ریک رینگ کر کزر رہاتھا۔ تین دان سے وہ نظر نہیں آئی تھی۔ رفیق کھانا دے جا بک وہ خاموشی ہے كھاليتا۔ ليكن كل دن كا كھانا اور پھررات كا كھانا بھى اس نے واپس کرویا تھا۔ پہاسیں کیوں دل ہو جل ساتھا اور ادای تھی کہ ممر کی طرح ول پر جمی تھی۔شاید ہے اس موسم کا اثر ہے۔ ورینہ تو مدتوں سے اس نے ول کو ب حس كرركما تفاين في أنه خوى براحساس است چھوے بغیری چلاجا اتھا۔ لیکن اب یہ کیسااحساس تھا جو ول کو مصطرب کیے ہوئے تھا۔ کوئی احساس احماس زيال جيسا-

"كيايس فاعبت زياده ففاكرواب" میں تواس سے سوری کرنے اس کے پیچھے بھاگا تفاليكن كالربيانهين كياجميا كهدديات تصحيح بي توكها تفاكه " - F - 1150 - 8.00

تب ہی دردازہ کھلا اور سیاہ شال اپنے کردا بھی طرح لیتی دویا ہر تھی اور لان میں آتے ہی اس کی نظر ار تم بریزی تھی۔وہ یکدم اس کی طرف بردھی جمیان پھر قورا" بي يتي مث كررخ موثر كر كفرى موكى-ارتم باختیاراس کے قریب آیا تھا۔

"بهت باراض میں کیا۔" وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی تھی۔

"عینامس نے جو کھے آپ سے کما آپ کی خاطر كمامين آب كود كلي سيس كرنا جابتا-" "آپ جانے ہیں کہ کیا چر بھے وکمی کرتی ہے۔" اس نے مگدم مرافعاکراہے دیکھتے ہوئے اس کی بات

ورجھے آپ کا تنارہ ادھی کر آہے۔ مجھے یہ چزد کھی کرتی ہے کہ آپ خود کو سزادے رہے ' مجھے آپ کی اواس دھی کرتی ہے۔ میں دھی ہوتی ہوں اس بات بر کہ آپ نار مل زندگی تہیں گزار

مے آپ کا atitude آپ کی گئی' آپ کا غصه وي بحصروهي ميں كرما-سنا آب في ميں اس بات يروهي مولى مول آب في خود كوبالكل بدل الا يه أب وه ارحم بعاني سين \_ اصل مين خود ر خل جڑھار کھاہے آپ نے اور آپ اس خول کے و منے سے ورتے ہیں کہ اس میں یا کوئی اور اس خول ے پیچے تھے ارقم کونہ دیکھ لے جو اندرے بہت حاس ببت زم دل ہے۔ جوائے ڈیڈی سے پیار کرما ي بي صائم ع مجت

' اور جے بیکم راحت بھی نفرت نہیں ہے اور جو آج بھی سحر جلال سے محبت کر آے باوجود اس کی

اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ لیکن اس نے فوراسہی ائي آوازير قابوياليا-

"" "آ بھلے مجھ سے بات نہ کریں۔ میری طرف مت دیکھیں کیلن اپنی زندگی کوضائع مت کریں۔ دنیا بت خوب صورت ب، کسی بت الچھی اوکی سے شادی کرلیں۔جو کرچیال صنے کاہنرجانتی ہو۔ اار حم ایک برمسرت می جرت سے اسے ویچھ رہا تھا۔وہ دو قدم آئے برو کراس کے قریب آیا۔

الاركس كسيات مهيس دكه مو تا إعيناك وهاس كے بالكل مقابل كفرا تھا۔

"جھاس بات سے دکھ ہو باہ کہ آب آئی دھند اور سردی میں بہال کھڑے ہیں۔ حالاتک آب اس ے سلے بار رہ ملے ہیں اور آپ کو دوبارہ بھی تمونیم کا

"تم بهت التجي بو بمهت كيوث- "اس في الكويھ اورا تھی ہے اس کی ناک کوہلکاسادیا کرچھوڑویا۔ "اودوسى كريس-"

اس نے ہاتھ آگے برھایا۔عینانے جھجکتر ہوئے اس کی طرف ہاتھ بردھایا اور پھر فورا "ہی ایناہاتھ

"اف کتے محنڈے ہورے ہیں آپ کے ہاتھ۔" "اور تمهارے کتے کرم اور نرم۔

"مخلص لوگوں کے کرم ہی ہوتے ہیں۔فورا" جائيں جاكر كرم كرم جائے يا كانى يئيں۔" "آج تمهارے ہاتھ کی جائے پول گا۔اس دوستی کی خوشی میں اور پرومس اب تم پر غصبہ مہیں کروں گا اور تم بھی تاراض سیں ہوگی۔اگر علظی سے پھھ غلط

) کیانو۔'' ''نھیک ہے۔''ِوہ مسکرائی۔''آئے اندر چلیں۔'' "سبيل ميري اليكسي ميل"

"اجھا میں ذرا خدا بخش جاجا ہے کمہ دول کہ وہ اكرم سے بچھے ایك كتاب منگوادیں۔ میں كتاب كے کیے ہی ہا ہر تھی تھی۔ کچھ بال پین بھی جا ہے تھے۔" ''تو چلو باہر چلتے ہیں' کہیں باہر چل کر چائے ہیتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کی جائے پھر سمی۔ یمال قریب ہی یک کیفے ہے۔اس کی پیٹری اور چائے بہت مشہور ہے۔ بھر تمہاری کتاب خرید لیں گے۔" اس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا۔ ارحم نے بغور

" تھيك ہے جلتے ہن- ميں حميدہ كوبتادول-" وہ ارحم کو ناراض نہیں کرنا جاہتی تھی۔اس کیے حمیدہ کو بتاکراس کے ساتھ کیٹ سے باہر نکل آئی۔ رحم كادل جابا وہ اس كا باتھ تھام لے اور اس وهند بھرے موسم میں اس کا ہاتھ تھامے چلتارے 'ہولے ہولے ہاتیں کر آاور پھراسے خود ہی ای سوچ پر ہمی

يوں ہی ايک بات ياد آئن تھی۔ پيلے لاہور میں اتنی دهند سيس بولي هي-"الحيا\_اس مين بينفوالي توكوني بات تهين-" ''ہاں ہمی تو بچھے کسی اور بات پر آئی تھی۔ جب میں بر همتا تھا تو ہم دوست بھی بھی تیز ارش میں جھیلتے اس کیفے میں کافی یا جائے ہے آتے تھے۔" وہ بتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے س ربی گی۔

بدار حم بھائی نے اس طرح کی باتیں کیوں کیں۔وہ عاجے میں کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں۔ان سے بات ند گرول کیا صرف اس کیے کہ میں سحرجال کی

سامنا کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ سودہ اپنے کمرے

وچھلے تین عار دنوں میں انہوں نے بے شار ہاتیں المعارك أج اتنابي اع بري ووجانه كى تھيں۔ ارحم نے اسے مختلف ملكوں ميں رہے كے عیں۔" ارحم نے سکراکرعیناکی طرف دیکھا۔وہ دوران مونے والے واقعات بتائے تھے عینا مرروز اس وقت الميسي كے برآمدے ميں كھڑے تھے اور ہی کچھ در کے لیے ارحم کے پاس آئی تھی۔دونوں ال کے جائے میتے تھے اور بائیں کرتے تھے۔ آج تو "میں بارش کے بغیر بھی تو رکی ہوئی تھی۔"عینا سندے تھا۔ ارحم کی ضدیر اس نے کھاناای کے ساتھ نے ہاتھ آکے برمعاکر ہارش کے قطروں کواسے ہا تھول کھایا تھااور کھانے کے دوران بی بارش شروع ہوگئ ص كافي منة موت وه است بندولزي كانيا كاحوال بتانے لگا جو بری طرح اس کے بیچھے برائی تھی۔ بری "آب اتن الزكول سے ملے ارحم بھائی مجھی کسی ادبی میں اور کا است کی اور کا است کی اور کا است کا اور کا بھائی مجھی کسی اور کا کا اور "وہاں یواے ای میں بارسیں بہت کم ہوتی ہیں تجصوبال لاموري بارشين بهت ياد آتي تعين-"وهاندر ئے اڑیکٹ شیس کیا۔" ونمیں سحرکے بعد کسی نے نہیں۔ بچ پوچھوٹو مجھے "م معمويال من المحى آيا- كرمارش الجوائ كرتي بي-" كي يى در بعدود جماك ا دانى كرم كرم عینانے اس کی بات کاٹ دی۔ جنوری کی بارش انجوائے کرتے کرتے کمیں ماری "بال ليكن ميرامزاج بي كجھ ايسا ہو گيا تھا كہ ميں عورتوں سے بھا گنا تھا۔ بہت بے اعتمار ہو گیا تھا۔" کین بھینہ بھی مگسی نہ کسی پر تواعتبار کرنا پڑے گا وہ فولڈنگ نیبل پر کپ رکھ کر پھراندر گیا۔واپس نا۔ زند کی بوں ہی تو شیس کزرتی۔ انسان کے مل میں آیا تواس کے بازو پر اس کا کرم کوٹ تھا۔ دحویہ پہن بری گنجائش ہوتی ہے۔ ایک کے بعد دوسری محبت وشايدايامو بالمواس فيغورات وبكها-"ارے یار پین او-"اس نے بے تکلفی سے کما۔ "مم موسم بدلنے ير قدرت ر احتى بوعينا ميرے " پر کرم کرم کانی بیتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ جس اندر کے موسم بدل رہے ہیں۔ خرا میں رخصت ہونا حمیس دوسرے ملکول کی مزے مزے کی باتیں بتا آ چاہتی ہیں۔ سین پھر میں ابھی بہار کی آمہ کو بوری طرح محسوس بھی میں کریا ماکہ فرال پھرے بنگھ پھیلائے "مجھے کانی کھ زیادہ پند نہیں آئی۔ میں نے زندگی مراندرار آل -" میں پہلی بار کافی اس روز پی تھی جب آپ نے بنائی "وقت تولگتا ہے ارحم بھائی کسی بھی تبدیلی ہیں۔ ایک دم سے سب کھے تبدیل سیں ہوجا ا۔"عینا کا "دهتمهارے کیے چائے بنالوں۔" '''ب آپ نے بنالی ہے تو مجبورا " پی لول گ۔"وہ لیجہ نرم تھا۔ ہولے ہولے بات کرتی وہ ارتم کو انتجی

کرب اور عذاب انسان کو ریزه ریزه کرکے بلھیردیے

''بے اعتباری' بے وفاقی' منزل کھو جانے کا دکھ'

سے لیے کافی ہو یا ہے اور آپ کھتی ہیں میں نے مرے سے زندکی شروع کروں سنے کل بونے لگاؤں۔ تمام گرداور جالے صاف کردول۔" "ال۔" وہ مسکرائی اور آخری کھونٹ لے کرخالی الميرے ول ميں بے شارچھديس عينا- يا سي عممي وہ بھر بھي يا ميں کے يا سيس- آپ نے ان سارے منے دنوں میں جو چھ کما۔ جھے اچھالگا۔ بہت محوب ہو کیا جھے "مین جھے تو جیسے سراب کے پیھے بعا منے اور ریت اور دھول بھانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دن میں دعدہ کر ما ہول آپ سے خود ہے کہ آنے والا دن دوسرے دنوں سے مختلف ہوگا۔ کیلن جب بے وار ہو یا ہوں تو دل میں وہی وحشت ہو تی ہے۔ وہی رکھ 'وی عذاب' پھرے زندہ ہوجاتے ہیں۔"وہ یول ى تى تى كرتے كرتے اواس موجا باتھا۔ ومیں عجیب وغریب موسمول سے کزر رہا ہول اور سمجه سين إرباكه كيابورباب-" ومين بتاوك-"عينافي شوخي سے كما-رك كني تفي اور موسم كل كياتها-لینورئی بھی جاناہے کچھ نوٹس تیار کرنے تھے۔

"آپ کے اندر تبدیلی ہورہی ہے۔ آپ کواحساس زیاں ہورہا ہے۔ منتے بارہ برس ضائع کرنے کا۔ آگر بارہ برس پہلے آپ شادی کر کیتے تواس وقت آپ کے تین

"خدا كاخوف كروارك-ايك دو تهيس تين عار-" " اور آب کی مسزاس وقت ڈاکٹر خالد کی بیوی کی طرح آب کوبار' بار مس کال دے رہی ہوتیں۔" وہ ہس ربی ھی اور ارحم ایے مبهوت ساد ملید رہاتھا۔ بارش

تعين أب چلتي هول ارقم بھائي۔ مجھے کل العیں بھی چاتا ہوں 'خالد کی طرف جاؤں گا۔ ممارے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا بیا ہی تہیں چلىك تم چلى جاتى موتووفت كائے نمي*ن كلت*ك" اس نے کوٹ آ ٹار کرار حم کی طرف بردھایا۔ مينے رھتيں اچھالگ رہاتھا۔"

ارحم نے کوٹ لے لیا اور یوں بی بازور ڈالے اس كالقرالة طخاكا-

وکیا یہ ممکن ہے کہ میں عمر بھر یوں ہی تمہارے سائھ چلتا رہوں اور تم اپنے محصوص کہتے میں دھیے وهيه سے ميرے اندر خوشيول كارس قطره قطره نكاتى

یہ کیسی سوچ تھی۔اس نے کھبراکرعیناکی طرف دیکھاکہ اس اس نے اس کی سوچ تو سیس بڑھ لی-وہ معصوم سی اڑکی جو صرف اینے خلوص و محبت سے مجبور موكراے نارال زندكى كى طرف لانا جائتى ہے۔جو چاہتی ہے کہ وہ سب بھلادے جواس کے ساتھ ہوااور کسی انچھی لڑکی کی ہمراہی میں زندگی کا سفر شروع

کیکن وہ اینے دھیان میں مکن انگلیوں سے شکوار كيائنے اولى كيے تيے ديلھتے ہوئے جل رہى تھى۔ "يد قيسى سوچ ميرےول من بيدا مورى -"ن خوف زده موكر تيز تيز حكف لكا-

°۶رهم بهائی پگیزر کیس میری بات سنیں\_وھ۔" ار تم گیٹ کے پاس پہنچ گیا تھااوروہ پورچ کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ تب ہی گیٹ کھلا تھااور کوئی اندر واقل مواقفا- نیلی جینز پر قیمتی لیدر جیکٹ اوروہ ٹرالی بیک تھیٹتا ہوا اندر آیا تھااور پھراسے دہاں ہی چھوڑ کر ارحمت ليث كياتفا

د ار حم بھائی۔۔ار حم بھائی یہ میں ہوں صائم۔ بیچاتا محمد

ارحم ساكت كموا تقا-جب آخرى بارارحم في اے دیکھا تھا تو وہ بارہ سال کا تھا اور اب چو بیس سال کا او نجالہا جوان اس کے چرے پر عیک بہت نیج رہی

المرحم بعانى \_ آپ تاراض بين مجھ سے الجى تكسد آب في دو سرول كى سزا بجھے كيول دى۔ آپ مجھے بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ کومعلوم ہے میں کتنارویا تھا۔ کتنے دن رو تاریاب آپ کویاد کرکے راتوں کواٹھ اٹھ کر آپ کے کمرے میں جا آتھاکہ شاید آپ

リノブノンノン

و تهيس بارش كيسي لكتي إعينك"

ے فولڈ تک چیئرزا ٹھالایا تھا۔

كانى كے كب اٹھائے آیا۔

مجهى فلفي نه جم جائية

و تهبیل سردی لگ ربی ہے۔"

و دخم ہنتے ہوئے اچھی لگتی ہو الکین میں نے حمہیں ہنتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے۔ ہنتی رہا<u>ک د</u>۔ "

آگئے ہوں۔ آپ نے بہت ظلم کیا مجھ پر 'خود پر۔ "وہ رہ تھے۔" صائم نے اس طرح اے دیکھا۔ جیسے کمہ رہا ہوں رہا تھا۔ ارحم کے ساکت وجو دیمیں جنبش ہوئی۔ اس کے نیچے گرے ہوئے ہاتھ اٹھے اور اس نے میں۔ اگرم کو سلمان اندر لانے کا کمہ کر اس نے اندر مولی صائم کو مضبوطی ہے اپنے ہازوؤں کی گرفت میں لے گیٹ کی طرف قدم بردھایا اور عینا بھی اس کے ساتھ لیا۔ ساتھ جلنے گئی۔

口口口口

عینا کین میں حمیدہ کے ساتھ معروف تھی۔جب صائم نے اندر جھانگا۔

' درے مزے مزے کی خوشبو کی آرہی ہیں۔" ''تم جاگ گئے ہو۔"عینانے مژکردیکھا۔وہ فریش کے رہاتھا۔

" دوبهت تصکاوٹ تھی۔بسترپر کرتے ہی غروں۔" " یہ غروں کیا۔"

" جب میں چھوٹا تھاناتو کہی ارحم بھائی کو تک کریا تھا'تو وہ کہتے تھے چلواب غروں ہوجاؤ۔ آوازنہ آئے تہماری اور میں سوجا یا تھا۔ یہ ارحم بھائی نہیں آئے ابھی تک میں ان کے تمرے میں دیکھ آیا ہوں۔" "تم چلولاؤ کی میں چل کر میٹھو' میں آتی ہوں۔"

"م چلولاؤی میں چل کر جیمو میں آتی ہوں۔" عینانے صافی ہے ہاتھ ہو تخیے اور حمیدہ کو یکھ مدایات وے کریا ہر آئی۔وہ لاؤنج میں صوفے پر جیٹھار یموث کے ساتھ کھیل رہاتھا۔

"میجیمو کا دوبار فون آچکاہے۔ پہلے ان سے بات کرلو میر میں کھانا لگواتی ہوں۔"

وجارے انہیں کیتے پتا چلا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ انہیں بھی سررائزدوں گا۔ یہاں آگردیکھیں گی۔ " میں نے قون کرکے جایا تھا' نہیں تو ناراض ہوتیں۔"

معیراسارا سربرائز خراب کردیا تم نے۔ "صائم نمبر لانے لگا۔

عینااس کے دائمیں طرف دالی صوفہ چیئر پیشے اب۔

ک در الم برسول آئیں گی کل ان کی کوئی ضروری میننگ ہے۔ کی پارٹی کے ساتھ اور ڈیڈی بھی پرسوں

میجی فلائٹ آئیں گے "عیناتے سم ملایا-میرے اس ایک اور خبر بھی ہے۔" میرے اس ایک اور خبر بھی ہول میں۔" میں۔"

رہا ہے۔ اسے مہد طابعہ دنیا نہیں کیوں جب بھی کوئی گوری ول کو بھائی اور سوچا کہ ول ہاتھ مرر کھ کراسے پیش کردوں توالیک جھوٹی موئی می دیوسی شریملی می لڑکی بڑے سے دو پے میں خود کو چھپائے سامنے آگئی اور گوری کا ساراحسن ماند پڑ سیا۔"

"دكون إو الرك" عيناكى آلكھوں ميں اثنتياق -

سی استے کسی مناسب موقع پر۔"اس نے بہت حمدی نظروں سے عینا کی طرف دیکھا۔ "تم بہت برل گئے ہو صائم پہلے تو تم بڑے سنجیدہ سے ہوتے تھے بقراط سے تنہائی پند اور پچھ آکڑو سے۔"صائم نے ہنتے ہوئے اس کی بات کائی۔

"بات بہے کہ جسارتم بھائی کھرت چلے گئے تو گھر میں سنائے کو نجنے لگے۔ انی خاموشی اور سناٹا ہو تا تھا کہ گھراکر میں کمرے سے نکل آیا اور خود باتیں کریا۔ اونچا اونچا ہستا۔ ڈیڈی اور ماما کو لطفے سنا ہا۔ دوستوں کو گھر ملانے لگا۔ حالا نکہ اس سے پہلے میرے دوست تھے ہی نہیں صرف ارحم بھائی تھے میرے دوست اور پھرعادت ہی ہوگئی اور پردلیں میں تو تنمائی یوں بھی کانے کھانے کودو ڈرتی ہے۔ ہم چند دوست کی نہ کی دیک ایڈر پر مل ہیضتے تھے اور خوب ہلا گلا کرکے دل بہلاتے تھے۔"

''ابھی اور کتناں مناہو ہاں۔'' ''ایک سمسٹررہ گمیا ہے بس۔'' صائم نے ریموث سے ٹی دی آن کیا۔ ''کھانا لگوادوں صائم یا کچھ در سے کھاؤ گے۔'' ''ارحم بھائی کب تک آجا میں گے۔ دس تو بج

رب ہیں۔ آجائیں تواکھے کھانا کھاتے ہیں۔"

"وہ دراصل صائم ارحم بھائی ادھر سیں رہتے۔ وہ
انیکسی میں رہتے ہیں۔ ان گزشتہ سالوں میں وہ جننی بار
انیکسی میں رہتے ہیں۔ ان گزشتہ سالوں میں وہ جننی بار
سے "عینا نے جھ حکتے ہوئے بتایا۔
"کیوں 'مجھے تو بھی کسی نے نہیں بتایا۔ نہ مامائے '
دو یوں نے میری موجودگی میں تو وہ بھی نہیں آئے سے اور اس
یہاں۔ میں باہر چلا گیا تھا۔ تب وہ آئے تھے اور اس
سے پہلے وہ ڈیڈی کے بائے پاس پر آئے تھے اور اس

"در نیوں بھے تو بھی سی نے ہیں جایا۔ نہ ماہ کے ا نہ ڈیڈی نے میری موجودگی میں تووہ بھی نہیں آئے یہاں۔ میں باہر چلا گیا تھا۔ تب وہ آئے تھے اور اس سے پہلے وہ ڈیڈی کے بائے پاس پر آئے تھے اور تب میں اپنے اسکول کے طلبالور ٹیجرز کے ساتھ کاغان گیا ہوا تھااور وہ میرے آنے ہے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ تب وہ صرف ایک ہفتہ رہے تھے یہاں۔ میں ان کوبلا کرلا تاہوں۔ "وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ودھش ایک جہ محمد میں اساستہ میں ان کوبلا

''بیٹھوصائم میں تہمیں کچھ بنانا جاہتی ہوں۔ کیلن پلیزار حم بھائی ہے کچھ مت کمنا۔'' صائم بیٹھ گیا' تو عینانے ہولے ہولے اسے وہ سب بنادیا جوار حم نے اسے بنایا تھا۔

"دلکین تب اس مبح\_"اس نے کچھ یاد کرتے ہوئےعیناکی طرف دیکھا۔

ومیں ڈیڈی کی بلند آواز من کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ ار حم بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی ہے با-دروازه كطلا تعامين البحي يوري طرح جاكالهيس تعام مجھے تو يوري طرح كوني بات بي سمجھ ميس آني تھي-ہاں ارتم بھائی مجھے ویلیورے تھے۔ سیلن ماما مجھے بازد ے پر کرام کے آئی تھیں۔ بخداعینا میں نے بھی نہیں سوچا کہ میرا بھائی شرانی ہے۔ میری تو کئی را عیں اورون ان کے کرے میں کررتے تھے میں تواکثران کے کمرے میں ہی سوجا آنھا۔ جھے تو بھی سمجھ میں آیا كدوه اجانك بم سب كوچھو وركيول عِلْ حيد ميل كم عمرتفا وصرف باروسال كالمسلن بجعيج التأيا تفاكه ووسحر آنی سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے سحر آنی کی شادی کا اڑ لیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جب بھی ڈیڈی نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ ارجم نے شراب لی اور ہرمار میں نے تردید کی بورے یقین سے كماكدارهم بعالى ايسے بركز سيس بيں-"ده ايك دم

ماهنامه کرن 89

"صائم" اس کی آواز پھرائی ہوئی تھی اور ختک
آنکھوں میں نمی پھیلتی جارہی تھی اور عینائم آنکھوں
سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پچھ دیر بعد صائم الگ
ہوا۔
"جھھے آپ ہے باتیں کرنی ہیں اور بہت سارالڑنا
ہو۔
اس نے آنکھیں پونچھیں اور عینا کی طرف دیکھا
جو قریب آکر کھڑی ہوگئی تھی۔
دو قریب آگر کھڑی ہوگئی تھی۔
دری ہونو تی۔
"دید تم ہو عینا ہوگئی لڑک۔ آج بھی ولی ہی لگ
دری ہونو تی۔

"اور بیہ آپ نے اپنے آنے کی اطلاع ہی تہیں ۔" ۔" "ہاں۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ پرسوں مسج میرا خری پیپر تھا اور آج میں یمال ہوں۔ جھے ڈر تھا کہ

آخری پیر تھااور آخ میں یہاں ہوں۔ بجھے ڈر تھا کہ میں پھرار قم بھائی کو کھونہ دوں۔"اس نے مسکراکر ارحم کی طرف دیکھا۔ دل کا گداز پھر پھر میں ڈھل کیا تھا۔

"چلیے نا اندر پل کر بیٹھتے ہیں۔ بی بہت تھک گیاہوں۔"

سے یہ وں۔ "ہاں تھیک ہے۔ تم چلومیں پھر آ ناہوں۔"ارحم کا چروسپاٹ تھا۔وہ ایک دم ہی گیٹ کھول کریا ہرنکل کیا تھا۔

ووراصل ارتم بحالی کسی ضروری کام سے جارب

مامناؤد كرن 88



♦ پیرای نیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک

﴿ وَاوَ مَلُودُنگ ہے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر ایوایو

ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

المح مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج

عمران سيريزاز مظهر كليم اور ♦ بركتاب كاالگ سيكش . ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤ نلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETYZOOM

Online Library For Pakistan





♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز

ہرای بک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانٹجسٹ کی تین مختلف

سائزول میں ایلوڈنگ

کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

سپريم كوالتي ، نار مل كوالتي ، تميير يسدٌ كوالتي

"ارحم بھائی۔۔ آگر آپ میرے ساتھ سیں چلیں کے تومیں بھی یمال ہی رہول گا آپ کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے نامیں بچین میں بھی ایسا ہی کر آ تھا۔ میں زردسی آپ کے کمرے میں ہی سوجا یا تھااور آگر آپ میرے ساتھ آگر کھانا نہیں کھائیں تے ہو میں بھی سیں کھاؤں گا۔ حالا نکہ بچھے بہت بھوک کلی ہے اور آب کو پتاہے کہ میں بھوک بالکل بھی برداشت نمیں كرسكنا- ليكن من كرول كا-"وه بيرير بينه كرجوت المارف لكاتفا ارحم متذبذب ساكفراا سعد كمه رماتفا صائم نے جوتے ا تارے تھے اور بیڈیرلیٹ کر کمبل مر تك تان ليا تفا-ارحم جمنجلايا تعا-

وكياكررب موصائم جاؤ كهانا كهاكراي كمر میں آرام سے سوجاؤ۔"لیکن صائم نے کوٹ بدل لی

السونے سے بہلے لائٹ آف کردیجیے گا۔ آپ کویا ے تامجھے روشنی میں نیند نہیں آئی۔"اس نے کمبل میں منہ دیے دیے ہی کما تھا۔

"اورجب بيث من جوب دو رب مول تو يم بالكل بهي شيس آتي-"

و اور میں کہاں سوول گا۔ اٹھو میرے بیڈے۔" "بيرير كافي حكم ب صوف بهي ب جمال جي جاب سوجائیں۔"وہ کھر بھروہاں ہی بیڈ کے پاس کھڑا سوچتارہاتھا۔ پھراس کا کمبل کھینچاتھا۔

"الفوي چينو ہوئتم بليك ميلر ييشہ بجھے بليك میل کرتے ہو بھین ہے۔"وہ اٹھ کربیٹھ گیا تھا اور بیڈ یر آلتی پالتی مارے جملتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔ «کاش <u>جھے</u>اس وقت پتا چل جا ماکہ آپ گھر چھوڑ كر جارے بين اور چربارہ سال تك مين آپ كي صورت نه دیکھ سکوں گا'تو میں کسی نہ کسی طرح آپ کو روك بى ليتا عاب بليك ميل كريا عاب جيك "صائم پلیزید بهت کھ بدل کیا ہے۔اب سب کچھ ویسائنیں ہوسکتا' جیسا پہلے تھا۔ دل پھرہو چکااور

روح نے بے حسی کالبادہ اوڑھ لیا ہے۔" "ہاں سب کچھ بدل گیا ہوگا۔ لیکن صائم کا مل تو

انھ کھڑاہوا۔

ومتم كھانالكواؤ ميں آيا ہوں۔" عينا كين من أنى تورقق في تايار ارحم صاحب نے کھانا بھوانے سے منع کردیا تھا۔ کمہ رہے تھے اہر ے کھا آیا ہوں۔"

عينا سريلا كروًا مُنك روم مِن أَلَى-شازيه تيبل لكا ربى تھى۔وہ اسے بدايات دينے كلى۔ حالاتك وہ ثرينڈ تھی ۔اسے سیدایت کی ضرورت نہ تھی۔ وسلاد نبيل ركهاتم ف"

"بس باجي أبهي لائل-"شيازىيە چلى كئي تووه يول عي كفرى موكر تيبل كاجائزه لين للي-

وكميا كيايكا ب بعنى -"صائم جيكے سے ڈا كنگ روم میں آیا تھا۔عینانے مڑ کردیکھاتواس کی آنکھیں ایک وم جمَّا الحيس- صائم ارتم كے بازويس بازو دالے

الرحم بعالى آب آينا-"

"یار میں نے کما بھی ہے کھانا کھاکر آیا ہوں۔" ارحم نے عیناک آنکھوں میں ارتے خوشی کے جگنو ولميرك تصاورات لكاتفاجيے اس نے صائم كے یاتھ آگراچھاکیا ہے۔اس نے صائم کی ساری بات

" دجوگرز گیا سوگزر گیا۔ صائم میں بھول گیاسب المجھے کچھ یاو شیں رہا۔ میری این ایک دنیا ہے اور میں اس میں خوش ہوں۔ تنا اللے رہنے کا عادی ہوچکا ہول ' ہر رہتے کے بغیر بھے کی سے کوئی گلہ نہیں۔نہ ہی کوئی شکوہ ہے۔ ہرایک نے اپنے ظرف کے مطابق جانا اور سمجھا اور میں نے اسے قبول کرلیا۔ میں یمال صرف ڈیڈی سے ملنے آیا تھا۔ صرف اس لیے کہ روز محشرمیری پرسش نہ ہو۔"لیکن اس کے سامنے بھی صائم تھا۔ جس نے بارہ برس کے ہردن اسم بإدكياتفا-

"اور میں این بارہ برسول کاحساب مس سے لول۔ صائم ہررات میں نے تریتے کزاری۔"اس نے سوچا

اور چھوٹے چھوٹے تھے لیتے ہوئے اس کا وهمیان نهیں بدلا ارتم بھائی۔۔ اور یہ بھی بھی نہیں بدلا تھا۔ صائم او رعینا کی طرف مہیں تھا۔ اس ول میں ارخم بھائی صائم کے واحد دوست ہیں آج ''ارے صائم تم کوئی اور خبر بھی دینے والے تھے۔ بھی۔صائم نے ان بارہ سالوں میں ہررات سونے سے كياخر تفي وهد. "عينا كواجانك ياد آيا تعا-ملے ارحم بھائی کے لیے دعا ک۔ان سے ملنے کی دعا۔ "وه تحرآنی آنی مونی ہیں۔" جب جب فون كيام يلي يوجهاكه ديدي ارحم كافون "ك آنى بن-" آیا ارحم بھائی کا کچھ بتا چلا۔ آپ کو ماماسے گلہ تھا۔ سحر وبفتة بحريمك ميرى بات موئى تقى توانهول فيتاما آلی نے شکوہ تھا۔ مجھ سے کیوں منہ موڑ کیا۔ میں تو تھاکہ وہ پاکستان جارہی ہیں۔ان کے سسرال میں کی آب کااپناتھا آپ کاپیاراصائم۔" وحور ان دونوں سے ہی تو مجھے شکوہ نہیں تھا کی شادی ہے۔ ای میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔" وشادي نيس مصروف مول ك-تب بي توفون تهيس كيا ملخ سين آمين-" اس نے جیسے خود کو سلی دی۔ ورنہ ایک لحدے مبوداے کیا بتا ماکہ ہاں ان بی دونوں ہے۔" کے جیسے کسی نے اس کاول متھی میں کے لیا تھا ارحم کا ''یار زچ مت کرد۔صائم بچھے سونے دو'نیند آرہی وصیان ان کی باتوں کی طرف شیس تھا۔وہ ماضی میں وروسوجائي -"وه بحركمبل مان كرسون كى تيارى وارتم بعائى آب كه لے سي رہے"عيناتے چور تطروں سے ارحم کی طرف دیکھا۔ کیااس نے سحر ''صائم۔"اس نے دانت میے تھے اور اس کا بازو ے آنے کاس لیاہے۔ ومعس فيتاما تفاصائم كوكه مس كها آيا مول ليكن مجيشو... بليك ميار-"وه بريرطايا تو تيبل ير سلاد یہ زردی کے آیا ہے۔"ار حمنے چو تلتے ہوئے عینا والجاكيانا\_بهت الجالك راب بحفي كرآب "ميں بياس نے صائم کی طرف ديکھا۔جس أكسيه خوتي جواس وقت آب كے يمال آنے صام کواور جھے می ہے آپ نہ آتے تو یہ خوتی کے واب جمعو بھی مشکل کیاد مکھ رہے ہو متہارے تو لمحات مارے باتھوں سے مجسل جاتے سے بھی پيٺ من چو عور رب تھے۔ ١٩رم چرا مواقا۔ لوث کر نمیں آتے۔ جب بھی آپ ان کموں کو "ال تودور رب بي نا-"صائم في ليول يريدهم سوچیں گے تو آپ کو اچھا گئے گاکہ آپ نے صائم کا ی مطراب کے کری مینی- توارم بھی اس کے وور میرا مان کس نے رکھا تھا عینا۔ کی نے میں۔"ار حمنے ولکر فتلی سے سوجااور کھڑا ہو گیا۔ وحرم بعاني بيروست ليس اور صائم تم بعي لونا-" واب من جلول صائم-" "كمال ب" صائم في منه من برماني كالجحيدة الت ورميس- حميده في صائم اورعيناباتي كررب ہوتے ارحم کی طرف دیکھا۔ تے اور ایک خوب صورت منظراس کی آنکھوں کے

وركيون بآب في اوهراي سونا ب جيب تك مير ماں ہوں آپ اوھرہی رہیں کے۔ اپنے کمرے میر اور میں آپ کے مرے میں۔ پھرور تک باتی کریں ع بجهلے بارہ برسوں کی باتیں پچھ آپ سنائے گا۔ کھی میں سناؤں گا۔ حکایت ول کمیں مسلم بھی حينون جبهنول كاذكر موكا اور رات كث جائ أنصائم تهماري باتنن مججيح بهضم نهين جوربى ہں۔"ار حم سجید کے سے اسے دیکھ رہاتھا۔ "میرے تصور میں تم ابھی تک وہی بارہ سال کے

الكين حقيقت بيا كمين ابباره سال كانسين ہوں۔"وہ مسکرارہاتھا۔عیناتشوسےہاتھ صاف کرتی

ور آپ بیشیس تا ارحم بھائی۔ میں نے باداموں کا علوہ بنایا ہے۔ اس سرد موسم میں بہت اچھا لکے گا' عِلَمِينَ وَ..."اس نے دروازے کے قریب جاکر شازیہ

وتعلوه لے آوشازید۔"اور پھرخود بھی یا مرحلی گئ-"صائم..."ارحمنے کھ کمناچاہاتھا۔ "بس أرحم بعالى \_ اب اور كيم مت كمير كا-سیں تو میں نے وحاویں ار عار کر رونا شروع کروسا ب"صائم نے بے حد سنجیدگ سے کماتوار حم نے بربی سے اسے ریکھااور بیٹھ کیا۔

"عینا صحیح کہتی ہے ارحم بھائی باہرسے اخروٹ کی طرحت بن اوراندرے زم" صائم نے چرو جھکا کرائی مسکر اہٹ چھیائی تھی۔ ق ارحم كودالس لاناجا بتانقانس كمريس اس كے اختيار مں ہو آتو چھلے ہارہ سال زندگی کی کتاب سے بھاڑ کر پھینک دیتا۔ چھلے سال اس نے ڈیڈی کوار حم کے کیے ردتے دیکھا تھا۔وہ اس سے ملنے بوسٹن آئے تھے۔ یونیورئ ہوشل میں اس کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے

انهول في ارحم كى بهت ى ياتيس كى تعين-"وہ بیشہ ہے ہی بہت Sensitive (حاس)

تھا۔ مجھے اس کے لیے وہ الفاظ استعمال نمیں کرنے جاہے تھے میں نے اس hurt کیا صائم۔ غلطیان انسانوں ہے ہی ہوتی ہیں۔اس ہے بھی علطی ہوئی-دہ عمرالی بی ہوتی ہے اور پھرجس طبقے ہم ہیں وہاں تو یہ بات عام سی ہے۔ کیلن مجھے فخر تھا کہ نہ میں نہ میرابیا۔ بچھے شاک لگاتھا محوراس روزاس نے پورے پھین ہے کما تھا۔''ڈیڈ بعض او قات آ نکھیں جو کھے ویکھتی ہیں۔وہ معجم تمیں ہو الم میں ملیں جانبادہ مظر سے Create (کلیق) کیا تھا لیکن اس سے آکر آب ارحم بھائی کی آ تھوں میں جھانک کرد مجھ ليتے تو آپ كولفين موجا باكه وه أيك جھوث تھاأوران کی آنگھیں تم ہوئی تھیں۔

"ہاں اس کے جانے کے بعد میرے ول نے بارہا کما كه ارحم ابيانتين تقا-جب وه استثال مين بسترير يزاتها تومیں نے سوجا تھا۔وہ ہوش میں آجائے گاتو میں۔اس ے پوچھوں گا۔وہ کون ساعم تھاجے بھلانے کے کیے

فویڈی آپ بھین کرلیں۔وہ سب جھوٹ تھا۔" صائم نے ان کیات کائی تھی۔

وہ بہت نار مل تھا۔ بہت زم مل دہ توایک چڑیا کے یے کو کھونسلے سے کراد ملے کررویر اتھا۔ سین اب اب آگرتم اے ویکھو تو میں نے جب چارسالول بعد اے دیکھا۔ اور پھراس کے بعد تو ہریار بچھے لگا۔ میرا ول تعنف لكاب-اتناسيات اتناسخت چرهداتن وران أنكصين أوروه رويزك تصاتب صائم في عمد كياتها كه أكر بهي ارحم بهائي اے ملے تو وہ الليس واليس لائے کا ہرفیت یر۔

عيناطوه لے كر آئى توده دونوں كہنيال ميزر تكائے ہولے ہولے کچھ کمہ رہاتھا اور ارحم کی آنکھوں میں ایک زم سا باژ تھا۔عینا طوہ میل پر رکھ کران کی

"وانيكسي ميل"

صائم "ب افتيار لبول سے بعسلا تھا۔

يكر كر تصنيخ أبوا بابركے آیا تھا۔

ر محتى عيناني اس كي طرف ويكها-

کے لیوں پر مسکرایث تھی۔

"جھے کھ کما آپ نے ار حم بھائی۔"

عينانياس كاطرف وشريرهاني-

"م فيناياب" سام في وجا-

سامنے آرہاتھا۔وہ صائم 'ڈیڈی 'امااور محرود کھوسا کیاتھا

"اور پر کیا مجھے اور ڈیڈی سے..."

سحرنے جوس كا كھونٹ بھرتے ہوئے عينا كى طرف ورآب كوار حم بھائى ياد نسيس آتے" وميراخيال ب چه سال پهلے جب ميں آئي تھي وہ کھ در بہلے ہی آئی تھی۔عینانے چھ سالول بعد یب بھی تم نے بوچھا تھا اور میں نے جواب دیا تھا اسے دیکھا تھا۔ چھ سال پہلے وہ آئی تھی 'تو گاؤل بھی سی یادے "عینانے سرملایا۔ آئی تھی اور صرف دو دن رہ کر چلی آئی تھی۔ وہ سکے وبعنى يا فلرت فتم ك إلاك كيا بالوندوش ميں "ميرامطلب عوف آب كوان سے محبت تھى سے اس زیادہ خوب صورت ہو گئی تھی۔ نازک جسم نا 'پھر آپ نے خرم بھائی سے کیوں شادی کی۔ "محرف تھوڑا ساگدازہو گیاتھا۔ڈائمنڈ کا ٹیکلس اور ٹالیں پنے ایک کمری سالس کی۔ وەاس كى سحرآنى تىس لگ رىي تھى بلكە كوئى اجنبى بىلم کوئی ہوئی۔ وہوئے عینا کریا اب چلتی ہوں۔ دراصل میں "تم الجي بھي اتني ہي ہے و توف ہو عينا جئتي تب ہوا کرتی تھیں۔ جھے یادے کہ میں تم سے ارحم کی المن الما أب ك آف كا-" باتنس کیا کرتی تھی۔حالا تکہ تم چھوٹی تھیں۔ کیلن طاہر عینا یا نمیں کیوں اتن کرم جوشی سے نمیں مل ہے۔ میں امال یا ثنا وغیروسے سے دل کی باتیں تمیں سکی تھی بجتنی کہ ملناجا سے تھا۔ كرعتى تهى اور مجھے پتاہے كه جب ميرى شادى خرم ی-"عینانے سملاویا-"ہاں تو اس لیے تمہارا منہ بھولا ہوا ہے کہ میں و سحرے ل كراس طرح خوش نيس موكى سى-ہے ہو گئ تو تم جران ہو میں اور ابھی تک انجھی ہوئی اتے وُنوں سے حمیس کمنے نہیں آئی۔" سحرنے پتا ہو۔ تب ہی بیہ سوال کرتی ہوتو آج تمہاری الجھن دور نہیں کسے محسوس کرلیا تھا۔ كردول-"عيناخاموتى اسے سن ربي مي-"آتے ہی توشادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ پھر "بال بجي ارحم پند تفاجب مِن يمال آني تومِي یا جلا تھا تھی ہو بھی کراچی نہیں ہیں تو میں نے سوچا نے ارخم کودیکھا۔ایٹے آپ میں مکن کیے نیاز سالڑ کاتو أيكسارى جاؤل كي-" بجھے اچھالگا وہ۔ اور میں نے سوچا تھا کہ اگر اس سے <sup>وریع</sup>یٰ میری کوئی اہمیت نہیں۔"عینانے سوچا۔ میری شادی ہو گئی تو زندگی بہت اچھی کزرے کی۔انتا " چھپھونے کب آناہے" "شام کو۔ "عینانے مخفرا البواب را۔ برا گھر وولت 'آرام اور کیا جاہیے ہو آ ہے زندگی مں کین جب آپ کے سامنے ایک پھڑجوالس ہو "آب بحول كوشيس لا تمس-" توبر كا الخاب رنا جاہے۔ پہلے ميرے پاس كونى "بال ان لوگول نے شادی بھی تو جنوری میں رکھ چوالس میں می عربی نے خرم کودیکھا۔وہ ب دى ابھى چھٹياں حتم ہوئى تھيں اور اسكول كھلے تتھ تو اختيار ميري طرف برسماتها-" خرم نے کما۔ بچوں کوان کی کزن کے پاس چھوڑ جاتے انتو خرم بھائی آپ کے نزدیک بھتر جوالس ہے۔ كراناية توصريح جرم تفا-ہیں۔ خرم کی کرن ساتھ ہی رہتی ہیں۔وہاں ایک روڈ كراس كركي يتاؤلال كيسي بي-" "ہاں ہر لحاظ ہے۔" سحرے لبوں پر مسکراہٹ ك خرميس بوني تفي-"بیار رہتی ہیں اکثر۔" عینا المال کے ذکر پر اداس واور پھر میں نے ویکھا پھیھو بھی ارحم کو دل سے ب كسيحاض كالال صطفة" يند ميس كرتي تعين-اگرچەبظا ہراس كالظهار مبين '' ویکھو کب جاتا ہو تاہے' کین ظاہرے ال کرہی تاپنگ ہوئی۔" "تعربا"۔ "وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ وہ ویکھوئی۔" - "م "تعربا"۔ "وہ اس کے سام میں توزاق المورية بارم بعائى كادل توروا-"عيناك ارقم عمالة ثانيك كم لي تما تا-"بال حميس كيا لكتاب "سحركواس كے سوال مر

«حمهیں کیا ہواہے۔" -Un & 25." " محمد و مناسل كرده دارى م- "وه كنگنايا-" کچھ بھی تو نہیں بھی ٹول ہی سحر آنی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ ملنے آئی تھیں۔ شام کو خرم بھائی كماية أمن ك-" " تہیں سحر آلی کے آنے سے خوشی نہیں مولى-"وهات بغورد مليدرماتها-

"کوں بھلا خوشی کیوں نہیں ہوگ-بس الل کے متعلق سوچ رہی تھی کہ آلی الاسے ملنے جاتیں کی تو مِي بھي چلي جاؤل۔ بہت ياد آتي ہيں مجھے۔" ماما آجامیں توسب چلتے ہیں ملنے بچھے بھی مای سے ملے عرصہ ہوگیا ہے۔ وہی ہارہ سال پہلے ملا تھا۔ سحر آبی کی

ومہوں تھیک ہے۔"عینا اداس ی تھی اور اسے خودیا سیں چل رہاتھا کہوہ کوں اداس ہے۔ "یادے عیناجب تم محرآنی کی شادی پر آئی تھیں تومی نے تہماری تصویرا آرکی تھی۔"

"بال یادے۔ یمال ہے جانے کے بعد میں نے تی بار سوچا تھا۔ کھیھوے کمول تم سے میری تصور لے کر جیجیں۔ بچھے بہت شوق تھا۔ ایل تصویر دیکھنے کا۔اس سے پہلے میں نے بھی تصویر تہیں ہوائی تھی اور میں ویکھنا جاہتی تھی کہ میری تصویر کیے آئی

د بست باری آئی تھی تہاری تصویر۔"صائم کے لبول سے اختیار نکلا۔

Pa محاجموث مت بولو- سحرآنی کی شادی کے سال بحربعد ميٹرك كے وافلہ فارم ير نكائے كے ليے ميں نے اموں کے ساتھ جا کر فوٹو کر افری د کان پر اپنی زندگی لی دو سری تصویر بنائی تھی کیلن دہ بہت خراب

ولیکن جو میں نے اتاری تھی وہ توبہت انچھی تھی'

ر بر قوف الرك- " حربنسي-وور م جيسے الوكوں كے ول ثوث ثوث كر جڑتے

ور جے الاکوں سے کیا مرادے آپ کی۔"عینا

سن روکوں سے دوستی کرر تھی ہواس نے "سحر

شائك كے ليے نكلي تھي۔ سوچاتم سے بھي ملتي چلوں تہارے گفٹ وغیرہ بھرلاؤں کی۔شام کو خرم کے ماتھ چکر نگاؤں کی۔ تب تک پھیچو بھی آجائیں

جس طرح چھ سال مملے ہوئی تھی۔ لتنی یے چینی سے انظار کیاتھا اس نے تب اور کتنارونی تھی۔جبوہ ماری تھی۔ اتن جلدی سحر آلی۔ جی نہیں بھرا' کچھ ون تورک جائیں۔وہ آخروم تک متیں کرتی رہی می کیلن آج۔ اس نے اپنے مل کو شولا۔ کیا اس ليك سحرف ارتم بهائى سے بوفائى كى تھى جيٹ کیا تھا انہیں۔ بھلے شادی نہ کرتیں۔ کیلن۔ انموں نے پھیھو کے ساتھ مل کر انہیں انکل فراز کی تظمول میں گرانے کی کوشش کی تھی اور بیا ہے تھا کہ بدانهول نے ہی کیا تھااور صائم جانیا تھا بیہ شادی کرتانہ كناان كاحق تفايد ليكن ديدي كي نظرون مي الهيس

اہے۔ کیاسوج رہی ہو۔"اے صائم کے آنے

اللم كب آئے ہوصائم اور ارحم بھائى كمال ہيں۔" فتعبقي ويحدور يهلي آيا هول اورارهم بصاني ذا كترخالد

نس موجاتی اورب کداے اپناندر نے محول اگانے اش اور اس رات اس نے اپنے اندر نئے پھول اور ایس اور اس رات اس نے اپنے اندر نئے پھول اور الولي المحمول كي تصريكن عرب المحرآئي تقى مجھ سے ملنے"عبناتارى تقى اور ومارے کل بوئے اپنے اتھوں سے اکھاڑ اکھاڑ کر مینک رہا تھا۔ نہیں اس نام کے بعد کسی اور نام کی منی تنی سی ری - سوطے ہوا کہ خرائیں مقدر محس اور بمار میرے لیے جیس کھریس کیوں نے بودے اور پھول لگا رہا موں اور ان کی آبیاری کردہا ہوں۔وہ بوراون بے چین رہا تھا۔صائم اور عینا کے مات ہوئے ہوئے بھی ان کے مات منیں تھا۔ "صائم اب میں نے تمہاری خواہش بوری کردی" لین آج ہے میں پھرائیسی جارہا ہوں۔ ویکھواب مجے یال رہے رمجورنہ کرنامی کرے میں رہاکی امتحان سے کم نمیں تھا۔ یہی وہ کمرہ تھاجمال اس کامان ٹوٹا تھا۔ جہاں اس نے ڈیڈی کی آ تھوں میں اسے لیے بيني ويلمى سي-اورصائم كي سيس كمد سكاتفا-" نُعْیک ہے الیکن کھانا کا شتاسب ہمارے ساتھ ی کھائیں کے کم از کم تب تک جب تک میں "ميں شايد تم سے يہلے بى چلا جاؤں صائم كل الذي المراكب ووروزيس "ليكن الجمي تو آب كي چشيال بين تك" صائم زياده تعبرني واصرار كرماريا كيكن ووسخر كاسامنا نهين كرما جابتا تھا'نہ ہی اے دیکھنا جابتا۔ شایدوہ خودے ڈر ما قا-ات ویلے گاتواس رکیا کردے گی- با نسس دہ

الی آئے کی ایے شوہر کے ساتھ - دو سر میں بیکم

راحت آئی تھیں۔ مائم اسے خود بلانے آیا تھا۔ لیج

کے لیے اس نے بحوک نہ ہونے کا بماند کردیا تھا اور

مام نے بھی زیادہ زور شیس ڈالا تھا اور اب ڈیڈی

كئے تھے اور وہ يهال تھا۔ ہميشہ كى طرح اسے مجلے

لگاتے ہوئے ڈیڈی کی آنکھیں برس بڑی تھیں۔ کیکن

ایں نے اپنے گداز ہوتے دل کو پھر کرلیا تھا۔ خشک

بإبرديكهن بوئ سوجا تعالى كياات بمي اب بي آنا قل مجيل دودن كتف اليمح كزرك تصدصائم وه اورعينا وه سالوب بعد صائم كى باتول يرول كحول كرنسا تعلساس نے صائم کے ساتھ شاینگ کی تھی اور رات کے وقت معندے کے ہاتھ کوٹ کی جیسوں میں ڈالے وہ سر کا يرشكے تصاورا تی دور تک چلے تھے کہ ان کی ناکیں جے مرد ہو کر جرے پر رہی ہی میں تھیں اور پھر ال باؤس من بدل كركرم كرم كافي سيته بوسة اس في سوم

"عينانج بي تو كهتي ب ' زندگي صرف سحريه

صائم كے ساتھ آكر بيشا تعالق حراس كے مقابل م مجروہ اٹھ کر دائیں طرف بیٹھ گئے۔ پتا نہیں اس دانستہ ایساکیا تھایا بھریوں ہی ہے خیالی میں اسمی کا منظر بظا برتمل تعا بلين كيادا تعي عمل تعله المار أيك اجتنى مونى ى نظر سحرير دالى تعى اور جران ماء ہوا بیٹھ کیا تھا۔ یہ سحر تھی اس کے مقابل میٹھی فامرد تقاہیشہ کہ جب بھی اس نے محرکود یکھاتوں ٹوٹ کرتی کرجی ہوجائے گایا پھرشایداس کے اندر پور آك يكدم شعله بن كراس جلاد الي وه كي طرح و كم يأت كا اس وه نظري جواس كي طرف المحتى تحيين تو پھر جھكنا بحول جاتى تحييں۔ ان نظوا من ده النفات وه محبت تهين مو كي توده كيو نكر كورا دورال كابدلا مواچرود مجيائ كالكين ايبا كجه شيل ما تفا- وہ ایک مرسری می تظراس پر ڈال کرڈیڈی۔ بات كرف لكا تقا اوروه الله كردائي طرف والي بیٹھ کئی تھی اور اس کی چھوڑی ہوئی چریر آگر عینا کیا ائی تھی۔ کھاتا کھاتے ہوئے اس نے عینا کی طرف سكراكرو يكحا تفااوران يليث مين جاول ذالنے لگاتعا اس نے دو عین بار سحری کھوجتی نظروں کی بیش ائے چرے پر محسوس کی تھی۔جب عینانے اے بتایا تفاکہ سحر آئی ہوئی ہے توایک لحہ کواسے ابناط یا تال میں کر نا محسوس ہوا تھا۔ پھر پوری رات وہ مو

الكارور تعجمًا- "اس في كرك كوك

وحتم بهت كمزور ہو گئے ہوار حم-"دیڈی نے بہت غورے اے دیکھاتھا۔

"ال ميري جاب بهت محنت والي ي "اس في مخفرا" کما تھا۔ تتے ہوئے سورج کے نیچے کرم ریت پر کام کرنایز ماہے۔ رنگ جلس جا ماہے اور خیر۔ واليا ضرورت إتى محنت كى أرحم بيرسب كجه س کاہے آفر۔"

W

'' بہ سب میں برسوں پہلے چھوڑ چکا اور میں اس سب پر کوئی حق نہیں رکھتا۔"

واليالي بوسكتاب ارحم مم اور صائم بي مو

وديدى بليز يم اس موضوع يربات كريك

معیں یمال ایے لیے نہیں آیا۔ آپ کے لیے آیا مول- ماكه آب بخصر ميرسكين-

اوروه خاموش ہو گئے تھے جانتے تھے اس کی ضد

"فرم ميس آيا تماري ساته-" يكم راحت نے سرے بوچھا تو وہ چوتک کرائی پلیٹ میں جاول

"وه مررسيس تق آج اسلام آباد كي بي-" "تم تحیک ہوبیال برے عرصہ بعد آس-" فراز

خان بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ "جی بالکل تھیک ہوں۔ بہت بزی لا تف ہے بجول كى الجوكيش خرم كابر هتابرنس جابت كے باوجود میں آسکے اب جی بے دہاں ہی چھوڑ کر آئے ہیں ا خرم کی کزن کے کھر۔"اس نے مکراتے ہوئے ایک جناتی نظرار هم پر ڈالی تھی اور ار حم کو جیرت ہوئی کہ سحر كى اس بات كاأس كے ول يركونى اثر تميس موا تفاكدوه اس اور کسی اور کے شبستان میں ممکنی ہے اور خوش ہے۔ اس نے سراٹھاکر مقائل بیٹی عینا کی طرف دیکھا تھا جو چھوٹے چھوٹے توالے لے رہی صی اور اس کی آ محصوں سے اواس محملتی تھی۔ بقیتاً" وداس كے ليے اداس محى ول كويفين موا-

أتلحول كيمائه ووان الكهوا تقا-

كراس كي طرف بردهايا-والث مين اس كي تضوير كلي تقيدويي سحر آبي كي "ئےناشر ملے خرلی ید" "صائم-"وه جران موريي مي-ده تب صرف باره سال کا تھا اور وہ چودہ سال کی اور ان کے ورمیان اس طرح کی اینائیت اور بے تعلقی بالکل نہ تھی جیسے کزنز میں ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ اسٹینس کا فرق تھایا پھر دوري مميل ملاب سنه مونا-وع تن چران کیول موری موس" ضائم فے والث اس كم القول سے ليا۔ "فوٹو کرانی میری ہالی بھی ہے۔اس کیے میں اپنی ا ارى مونى مرتصور سنهال كرد كفتا مول- جاب وه كى بلوتكرے كى كيول نہ ہو- اجھى لاسٹ ار لندن میں میری تصویروں کی نمائش ہوئی تھی۔ آؤ تامیں ہیں اپنی شانیک و کھاؤں۔ ارحم بھائی کی چوائس بعد الجي ب- ان كے بغير من اتن الجي شانك سي كرسكا تقاله بي الما تعالى على جب من آيا تعالى كي

"بال تووه ميري شابكار تصوير ب-سنبعال كركيول

''فِل مِیں۔''اس نے زیر لب کمااور والٹ کھول

نه رکھنا۔"وور لچیں سے اسے دیکھ رہاتھا۔

"وكھاؤناكهال ہے"

سجوري تقي-"

ائھوچلوکیاسوچ رہی ہو۔" "یال چلو-"عیناجوابھی بھی سحرکے متعلق سوچ رى تھى اٹھ كھڑى ہوئى-دونول باہرنكل آئے

فالتوجيس لے لي تعين- بورب بهت مناكاب عين

بیشہ سال بحرکے لیے یمال سے بی شاینگ کر ناہوں۔

آج بظاهر منظر يورا مكمل تفاله بالكل ايباي جيسا اس نے بھی خوابوں میں ویکھا تھا۔ ڈاکنگ میل بروہ سب تصوده ويذي اورصائم ساته ساته تصلااس كى بالكل سلمنے تھيں دائيں طرف سحر تھی۔وہ جب

مِن آگیا تھا۔ بہت در تک وہ کھڑی کے پاس کوزار "عينا بليزدراب كوفية والاؤونكا بكرانا-"اسف ديكمارا-يد كيسااحساس تفاجوا جانك اس كاندوا عینا کو مخاطب کیا۔ سحرنے چونک کراہے دیکھا۔ وہ تقا-اس کی آعموں کے سامنے باربار عینا کاچھ آ عیناکی طرف دیکھ رہاتھااور اس کے لبول پریدھم ی تھا۔ اس کی ہاتیں ستی اس کے لیے دکھی ہوتی۔ اہر" مسكرابث تھي۔عينانے ژونگا اس كي طرف بردھايا۔ کے لیے روتی-اہے مشورے دیں-یہ عینا جلال ا دونوں کی تظریب ملیں۔ ارجم کی مسکراہٹ محمری ہو گئی محرجلال کی بمن تھی۔جس نے اس کا ول مجل ڈا تھا۔ جیتے جی مار دیا تھااور یہ عینا جلال تھی جوائی زر " حرآنی آب کب مای سے ملنے جارہی ہیں۔" باتوں سے اس کے زخموں پر پھاہے رکھتی تھی اور او صائم نے آئے خاطب کیاتواں نے نظریں ارحم کے مں چھے کانٹے چنتی تھی اور اس کے لیے جکنو تلاخ كرنا جابتي تھي اور اسے خزائيں رخصت كريے " خرم آجائے اسلام آبادے تو پروگرام بناتی کہتی تھی اور وہ تھا کہ اپنے رویے سے اسے تکلیز " اماں سے کل بھی بات ہوئی تھی مختفری۔ آگر خرم پہنچا آ تھا۔ پھر بھی وہ تھوڑی در بعد بھول جاتی تھی اور اس کے لیے پریشان ہونے لکتی تھی۔ کے پاس وقت نہ ہوا جانے کا توان سے کموں کی وہ مل اخرم بعائی نه بھی گئے تو آپ مارے ساتھ چلیے مل بنب رہی ہے۔ بیشہ اس کے قریب رہے ک خواہش تہیں۔ یہ میں کیاسوچ رہاہوں بھلا۔اس نے «الماذرااين مفكن الأركيس تودوروز تك مين ماااور عینا چلیں کے مبح جائیں گے، شام کو آجائیں ' و پھر تو انچھی بات ہے۔ خرم گاؤں جانے سے کھرا آے۔" سحرخوش ہوئی تھی۔اس سارے عرصہ کے دوران بیلم راحت سرجھکائے خاموشی سے کھانا وہ معصوم سی ساوا ول اوک وہ بھلا کیا سونے گ-اگر "تم بهت خاموش موراحت کیابات ہے۔" فراز شعوری کوشش ہے عینا کا خیال جھٹکا اور بیڈیر کیے ہوئے آ تکھیں بند کرکے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ومیں منیرلا کھائی کے متعلق سوچ رہی تھی۔بہت تیز مخص ہے۔اس نے جوالگریسٹ سائن کیا ہے اس ميسب شرائطاني مرضى كى لكھوائيں-"

"یار خالد لگتا ہے مجھے عینا سے محبت ہوگی وحميس آج لگاہے مجھے تواس دن پتاجل عماقل

اورول عجيب اندازين دهر كأ-

گا-"صائم فانوائيث كيا-

خان في انهين مخاطب كيا-

''تم بھی راحت اس وقت برنس کی باتیں بھول

جاؤ۔ تہمارے بچے کھر آئے ہوئے ہیں انہیں ٹائم

وو-" بيكم راحت مكراكر صائم كي طرف متوجه

ہو کئیں۔ کھانا خوش گوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ارحم

صائم کے روکنے کے باوجود کھانے کے فورا سبعدانیکسی

"م كسجاري بو-"محرف يوجها-

چرے ہارمائم کی طرف ویکھا۔

اس جیسا کوئی میں۔ یہ لیسی خواہش ہے جول مرجھ کا۔ کھلی کھڑی سے آنے والی ہوانے کمرہ بالکل

"عینا جلال تم چیکے سے میرے اندر مرایث کرائی ہو۔" کھڑی بند کرکے آپے بیڈر پر بیٹھتے ہوئے اس

"اوربيه مي مي ب- من ايك بار براس عذاب ے سیں کزرنا چاہتا جس سے پہلے گزرا تھااور پھرعینا اے میری سوچوں سے آگاہی ہوجائے تو۔اس نے

ہے۔" وہ خالد کے ڈرائگ روم میں اس کے مقابل بيضابوا قفاخ الدكاقيقهه بهت بلند تفا جب محرمه بيدره م سلبر بنے رات كے لباس مى

"وه اييا کھ نهيں سوچ کي ميرث يار-ايك بار كمه كرتوويكهو-"خالدنيات تفيلى دى-ورهي نهيس جانيا يه كيے موا محيول جوا اليكن

بوں دورو کر تہماری صحت کے لیے دعائیں مانگ بلوں دورو کر تہماری صحت کے لیے دعائیں مانگ ری سیس کر میہ خد متیں رنگ لائیں گی آیک دن۔"

وهی میں بیشانی کی کیابات ہے۔ میری جان بس

ومعيرا يارے كا دولها اور محول كفليل مح ول

"خالب" اس نے بے کی سے اس کی طرف

وكون ى چيز حميس پريشان كررى ب-وه الحجى

وتومیری بیوی تیروسال چھوٹی ہے مجھ سے بھی کوئی

یہ میں ہوں۔ ''وہ بیکم راحت کی جمیعی ہے۔ وہ شاید ایسا نہ

ور المال کے وہ تم ہے بہتروا ادکمال کے

اب دواے کیا بتا تا۔ بات صرف سحرکی نمیں تھی۔

اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھاوہ کیے اے بتا آ وہ بھر آ

لفونانس موناجا بتاتفا آج تك سوائ عينا كاس

نے کی سے میں کہ خالد کو بھی سب تہیں بتایا تھا۔

فالد صرف اتناجانيا تفاكه والمحرس محبت كرتا تفااور سحر

"کیاوہ جانتی ہے۔"خالدنے اے خاموش دیکھے کر

"سے-"وہ ایک بار چربے بس نظر آرہا تھا۔"وہ

کیاسوہے گی کہ میں نے اس کی ہدردی اور دوستی کا

فے اس کے بجائے کسی اور سے شادی کرلی۔

"توات بتارو-"

گانسی-"خالد کے پاس ہرسوال کاجواب تھا۔

"نبيل" "اس في من مرالايا-

ان ہے۔ تمهاری عزیز جی ہے۔ پھرسید ھے سبھاؤ

"ده جھے عربی بت چھولی ہے۔"

مجومت خالد مين بهت پريشان مول-"

سراياند من کاتياري کود-"

ريكا- "زان مت كومار-"

المرحم "خالد سنجيده موكيا-

ہو گیا۔"اسنے خالد کی طرف دیکھا۔ وميس سجيتا تفااب ميرے ول ميں سي محبت كى كوئي مخبائش نهيس ربي- سه ول اتناسخت بوچكا تها-الاتكه ليزا تازي كانتاكون كون راسة من سين آيا-لیکن میں کہیں مہیں رکا۔ کسی کے لیے میراول کداز نہیں ہوا 'کیکن نیے عینا۔ وہ کل پہال مہیں تھی' تو مجصے لگنا تفاجیہ کھ کھو گیاہو کوئی فیمتی چیزیہ احساس برط انو کھاسا تھا۔ میں کل ساراون اور ساری رات کھونے کے کرب اور یانے کی امیدے گزر تا رہا۔ وہ کل صبح كاؤں كئے تھے آج واپس آھئے ہن اور میں يمال بھاگ آیا۔ مجھے یا تھاصائم ابھی آجائے گاور زروسی ساتھ لے جائے گا۔ پتا نہیں کیوں میں اس کاسامنا نہیں کرسکتا۔ مجھے اپنی چور سوچوں ہے ڈر لکتا ہے۔ أكراس في ان كورده كياتوده كياسو في ك-"

ورثم احتق اعظم مواارهم اور كيا كهول-"خالد ومیں سوچ رہا ہوں ڈیڈی سے تو مل لیا اب چلا

جاؤل اكريمال ربانوس "یار ابھی تو تمہاری چھٹی ہے تا۔ چلے جاتا۔ تم كتف سالول بعد صائم سے مع ہو۔ كم از كم جب تك وہ يمال بت تك توركو-"

ار حمنے کچھ نہیں کما تھا۔ لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اسے مطے جاتا جا ہے والی اسے صحراؤں کی طرف وہ یمال را او خود کوروک میں یائے گا۔اس سے ملے کہ چنگاری شعلہ بن جائے اے یماں سے چلے جاتا ع سے ۔ کیکن وہ شیں جانا تھا چنگاری توشعلس چکی

خالد کے گھرے اٹھا تو ہوں ہی بہت در تک آوارہ كردى كرناريا-جب تحك كياتو كفرلوث آيا اورخدا بخش كوسلام كريا فيزى سے اپن انكسى كى طرف براھ

كيا تفااور آرام كرى يركرت بوع أيكسي موندلي عیں۔اس فے لائٹ بھی نہیں جلائی تھی اور یوں ہی آرام كرى كيشت ير مرر تصوه كموسا كياتفا-ووتم کیا چیز ہوعینا جلال۔ تم نے برسول کی دھول چند دنول من جمار دی اور جالے الار تھیکے اب اندر باررقصال ب اليكن بي بماركيسي عينا جلال جس میں خزاں کا خوف زیادہے۔ پھر بھی دل شدت سے چاہے لگا ہے کہ کوئی ہو جو میرے ہریل کا تکرال موجائ بجھے اس مد جزرے باہر نکال وے میرے شب و روز مجھ سے چھین کر ان پر قابض ہوجائے میری سوچوں اور میرے مل کی اداس اور بے چینی کونوچ کر کمیں دور پھینک دے وہ مجھ پر ہی قابض ہوجائے۔ یہ کیسی خواہش پیدا کردی ہیں تم نے عینا جلال میرے اندر بید لیسی آرزد ہے، مہیں ہریل مرلحه الين مائد ديكھنے كى-" المرحم بعائي آب يهال اند جرك من كول بينه ہں۔ آپ کی طبیعت تو تھیک ہے نااور آپ میج سے لمال عَاسُب عضه "اس في لائث جلائي اوروه يول عي أنكص كمولاك عرفمارا وار حم محالي-"وه قريب آني-"آپ تھیک ہیں تا۔" "بال..."وه سيدها بوكر بينه كيا. "تم لوگ آگئے کال تھیک تھیں۔" والل مرور مولى بي-"وه اداس مولى سى-" سیکن وہ تھیک تھیں۔ ٹیلے سے زیادہ مطمئن۔ میں نے انہیں پہلے کی طرح نے چین نہیں دیکھا۔ مای کا مودُ خراب تقل ليكن بحرصائم كى باتول في سب كامودُ اچھا کردیا۔ مای اس کے صدیقے واری جاتی رہیں اور انہوں نے زیروی موک لیا جمیں ورنہ جمیں تورات كوى وايس آجانا تعليه المال بهت يريشان موكني تحيس ہارے رکنے ہے۔ لیکن کھی نہیں ہوا۔ مظفر تظفر بعِائی کے ساتھ اسلام آباد گیاہوا تھا۔ان کوجاتاہو آہے والنركياس- مم آخان كے آئے يسكن آھئے

تصر "واس كے سامنے ي بيٹھ كئي تھي۔

دهیوں بھی صائم اور پھیوساتھ تھیں۔ ڈرئے کے کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن امال دہ تو رات کواٹھ اور کر بچھے دیکھتی رہیں کہ کمیس غائب قرنہیں ہوگئے۔" دعمکن ہے عینا دہ جو جانتی ہوں' دہ پچھے خوف ندہ کردینے والا ہو۔"

"بال شايد اور آب في تايا نيس آب كمال تص سارا ون صائم في اشن چر لكائ اليكي كد"

ومیں خالد کی طرف تھا۔ "اس نے نظری عینا کے چرے سے ہٹالیں۔

و مائم آپ سے بہت مجت کر ناہے ارجم بھائی آپ نے بہت مجبت کرناہے ارجم بھائی آپ نے بہت مجت کرناہے ارجم بھائی سے بہت ہوگیا اس میرا دل تو تمہاری باتوں سے پہلے ہی صاف ہوگیا تفاد عینا میں نے سب کو معاف کیا۔ ان کو بھی جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی آپ کی خاطر"وہ کھل استی ۔

"مائم كمال ب" "مائم الكل كے مائد باہر كيا ہے "كيا لوكے ليے اس كاول زور سے دحر كا تقا۔ "ديومائم بحى بس۔ "ليول پر دلكش مسكر اہث آلا

کل شام دواس کے ساتھ گاؤں و کھنے گیا تھا۔ "کیک بار ارحم بھائی بھی گاؤں آئے تھے۔ تب میں صرف تو سال کی تھی اور ہم نے یہاں بیٹھ کر دیر تک باتیں کی تھی اور تب ہی میں نے جانا تھاکہ ارحم بھائی کا دل بہت خوب صورت ہے۔"

"التو آج ہم بھی پہل بیٹھ کریا تیں کرتے ہیں ہمیایا تم جان جاؤ میراول بھی کتنا خوب صورت ہے" "یہ تو میں نے اس دن جان لیا تھا جب تم ار حم بعالی کا ہاتھ بکڑے کمر کے اندر لائے تھے۔" دہ ہتے ہوئے بیٹھ کئی تھی۔

"جانے کے بعد بتاتا بھی ضروری ہو آب لاگا۔" مائم کے لبول پر بوی و لکش مسکر اہث تھی۔ ""تم جانتی ہو عینا ان بیتے تین 'چار سالوں میں

جہیں میں نے سب نے زیادہ سوچا۔" "جیسی میں نے سب سے زیادہ سوچا۔" " تی الکا رہ سی ہو حسامیرا تصور تہیں

"بى اورتم بالكل دى بى بوجىسامىراتصور تمهيس ئىلى" دە اشتياق سے اسے و كمور اتحا-دى دىكىن مىں قوتم سے صرف دوبار كى تقى صائمہ" دخميس بتا ہے تام نے تممارى جو تصور كمينچى

تھی دہ میر سیاس ہے۔" "ان تمنے دکھائی تھی۔" "مجھے نئیں بتاکہ میں نے دہ تصویر کیوں سنجال کر "میں یہ تھے۔ لیکن جب میں پوشن ہوگیا توایک

ر کی ہوئی تھی۔ لیکن جب میں ہوشن ہوگیاتو ایک
روزوہ تصور میرے سلمان سے نکل آئی۔ تی پہلی نظر

یہ تصور پر پری تو بچھے ہی آئی اور بچھے تم یاد
آئی۔ دروی شرمیل وری وری میں اکثریہ تصویر

الناؤر ور کر دیکھی تھیں اور پھر میں اکثریہ تصویر

اکنو اور پھریوں ہوا کہ میں جھ کی می روز تمہاری تصویر

ایک روز مجھے لگا کہ کمیں پچھے تم سے محبت ہوگئی ہوادر پھر

وہ دن تھا جس دن ما نے جھے تم سے محبت ہوگئی ہوادر پیر

وہ دن تھا جس دن ما نے جھے تم سے محبت ہوگئی ہوادر پیر

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی۔ ہوگئی ہو کہ آئی۔ کہ آئی۔ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں مااسے کموں کہ آئی۔ ہوگئی ہو کہ آئی۔ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

ہوگئی ہو۔ میرا دل چاہ تھا کہ میں اور کیا آپ کو المام

بولنارہاتھااوروہ جیرت ہے ہستی رہی تھی۔ "عینا۔ میں نے سوچاہ کہ جانے سے سلے الما سے کموں گاکہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے تا۔"

"صائم کیسی باتیں کررہے ہو میں تم سے عمر میں ری ہوں۔"

" لتنى بزى ہو 'دوسال۔ "وہ ہسا۔ "عمرى ددسالہ برطائى سے پچھے نہيں ہو تاعیناڈیر 'قد ش'عقل میں 'ہرلحاظ سے میں تم سے برطا ہوں اور آگر میں ابھی وہی پہلے والا صائم بن جاؤں بقول تمہارے آگروساتو تم۔۔''

"خیراب میں تمہارے رعب میں نہیں آنے والی۔" ور تومیں کب کہتا ہوں کہ میں تم پر رعب جمایا کول مع محمد ہم تر ستان کی طرح معرض میں صاف

در توہیں کب کہ تاہوں کہ ہیں تم پر رعب جمایا کروں گا۔ بھئی ہم تو دوستوں کی طرح رہیں گے۔ ہیں صرف تم سے محبت کروں گا اور تم بس میراخیال رکھنا۔ تم بہت لونگ اور کیرنگ ہو۔ ہیں جب بھی اپنی شریک زندگی کے متعلق سوچتا ہوں تو تم میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہو۔ تم میرے تصور میں بالکل الی ہی تھیں جسے میں نے تمہیں یہاں آگرد کھا۔ تم یہ مت کمنا کہ تم جھ سے دوسال بڑی ہواور یہ بھی مت کمنا کہ تم میرے قابل نہیں ہو' وغیرہ وغیرہ۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں میرا کام ہے کہ تم کس قابل ہو۔ میں جائے سے پہلے ماما سے تمہارے بارے میں ضرور بات کروں

اوراس نے ذراکی ذرانگاہیں اٹھاکراے دیکھاتھا۔ عنیک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کی ذبین آنکھیں چیک رہی تھیں اور ان سے جذبے تھیلکتے تھے۔ «ممائم تمہ"

ومهائم ثم." ونو آرکو۔"اس نے اٹھ اٹھاکررد کا تھا۔ ویوارہ سال ہے میں نے وہ تصویر یوں ہی سنجال کر میں رکھی ہوئی۔"

"عینا..." ارتم نے استکی سے کما تو اس نے جوتک کرار حمی طرف دیکھا۔

و کیاروچ رہی ہوا تی در ہے۔"

در کیاروچ رہی ہوا تی در ہے۔"

در کی نہیں۔ ارجم بھائی میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو یہ سب ضرور اچھالگ رہا ہوگا۔ آدمی رشتوں کے بغیر بھی ہوا ہے۔ بخطے کی طرح جسے ہوا جد حرچاہے جا آزاکر لے جائے رشتے جسے المال کو ہی ہوں ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جسے المال کو ہی کہ والم مال اور ممانی ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جسے المال کو ہی کہ وکید لیں۔ المال جا تی ہیں کہ ناصر ماموں اور ممانی ان کے بغیر مان ہی ہیں کہ ناصر ماموں اور ممانی ان کا بھرم ان ہی ہے۔ وہ یمال آجا میں گی تو اپنی ہی تھے۔ اس کا بھرم ان ہی ہے۔ وہ یمال آجا میں گی تو اپنی ہوجا تمیں گی۔"

دی نظروں میں ہئی ہوجا تمیں گی۔"

دی نظروں میں ہئی ہوجا تمیں گی۔"

نمیں کزرتی ارحم بھائی "آب نے بہت سارے سال وفتال المحال المح في كل سے کث راراض م کر کزاردے۔ ورس اتل ي خركول بي عينا-" "بال شايد تم بعى اواس موجاؤ من الكون اس کے لیوں سے بے اختیار نکلا تھا اور اس نے تم بھول جاؤگ-ائی زندگی میں کم ہو کر-" فراسى منه موزليا قفاله أيكسبار فحموا براند هري مي ورآب جانتے ہیں۔ ارحم بھائی میں سکے بھی آپ کو بمنخ لكاتفااور عيناساكت كعزياس كابات ومحضى اليس بمولى تھي اب بھي جني بحولول کي- ليلن عن ونيس "اس نے ول بی مل میں کما معملا آب سے ناراض ضرور رہول کی۔ اگر آپ نے ای زندكي كويون عيوران ركعاتو..." ار حماعائی مجھے۔ یہ لیے ہوسکا ہے۔ سحر آبی کمال اور " کیے آباد کرلول اے۔" اس کے لیج میں درد يل كمال-ده حسن كي مورت اور يس أيك عام ي ساده مبيرے مقدر ميں شايد تارسائي روز اول ہي لکھ المرحم بھائی۔"ایس کی آواز کرزتی ہوئی سی تھی یا وی کی تھی اور پلیز محصے ناراض مت رہنا میں ارحم كومحسوس بوني حى-حمهاری نارامنی برداشت شیس کریاوس گا-بیراحساس وليزعينا كجه مت يوجمنا اور يحه مت كمنامين بحصيض ميں دے گاكدايك بارى ي محلص ي الك الی بے اختیاری پر نادم ہوں۔ آپ نے میرے اس مجھے ناراض ہے۔" جلے سے کچھ اخذ کیا ہے تو بھول جا میں اسے میں بتا "وہ کون ہے" آپ کس نارسائی کی بات کردہے نسیں می وھیان میں کیا کمہ کیا ہوں۔ میں نے ہیں۔ کیاوہاں ... "اس نے جسے کھوجنا جاہا تھا۔اس تہارے آنے سے سیلے سیٹ بک کوالی تھی۔ برسول شك كودد ركرنا جابتي تهي جو تعوزي دير يملح مل مين میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم بچھے بیشہ یادر ہوگی۔ تم يدابواتقا نے میرے مول میں جمع کانے نکالنے کی کو حسی وکیا جاننا ضروری ہے عینا۔"وہ کھڑی کے پاس ک بر سوے بغیرکہ تمارے این ہاتھ بھی زحی ہو عتے ہیں۔ وہ بہت خوش نصیب ہو گاعینا جس کے ''ہاں ارتم بھائی آپ کومیری سم<u>۔ بچھے ب</u>تا ت<u>م</u>ں' شايد من آي كي بيلي كرسكول-عيناك تصور من صائم كاجره آيا-"این سم کیول دی آب نے عینا۔" وہ بیڈیر بیٹھ "زیاده غورو فکر کی ضرورت نمیں ڈیر۔ دراصل سے کیا تھا آور جب اس نے جھکا ہوا سرا تھایا تھا تواس کی ای دن طے ہوگیا تھا کہ حمہیں میری دلمن بنناہے جس آ تکھیں بے حد سمرخ ہورہی تھیں ادر چرہ جیسے کرب روزشادی ال میں میں نے تمہاری تصویرا آری تھی۔'' كى تصورينا بواقعا-"حالانكه تبتم مرف باره مال كے تھے" "عینا کھ باتی انسان کے اختیار میں میں ہوتی " پوت کے پاؤل پنگوڑے میں۔ "کامحادرہ تو تم نے

دعمیا تهارے خیال می تحرہے بھاک رہا ہوں میں۔ "انہوں نے جراس کی طرف ویکھا۔ الانمیں میں اپنے آب سے بھاک رہا ہوں عینا۔» اس نے ایک کمی سالس ل۔ الين آب سے بھاگ كركوئي كمال جاسكان رح بھائی۔" عینا اٹھ کراس کے قریب چلی آئی اور 'نه جائيں ارتم بعائی پليز\_ کيا آپ کواچھانہيں لگ رہا۔ یوں سب کے ساتھ مل کر بیصنا ا باتیں " اور میں اس اچھا لکنے سے بی ڈر رہا ہول عینا خوف زده بو کیا مول خودے۔" "آپ خورے کول خوف زدہ بن کمیا آپ کوڈر ر میں۔"وہ پورا کا پورااس کی طرف مؤکمیا تھا۔ المحركيس نبين إب من سوجا تعامين محرا لیے دیکھ یاؤں گا۔ شاید دہاں ہی راکھ ہوجاؤں کیلن ایا کھ شیں ہوا۔ بس میں نے اسے دیکھا ایے تی جيے راه چلتے کسی بھی اجبی کودیکھتے ہیں۔اس نے شاید ميرااحوال بمي يوجها تفااور بن نے اس طرح حواب حا تفاجس طرح سي اجبي كودية بي-" ورسيس "وواس كي آنگھول مين و مليد رما تھا۔ وميس انهولي خوامول سے در رمامول- زعر على دوسرى باراكى desire بوار مولى باورش اس کے سامنے بے بس ہو گیا ہوں۔"عینا نے سوالیہ

نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ "میرا جی جائے لگا ہے عینا کی کے زم ہاتھ میرے آنسو یو تھیں۔ کوئی انگلیاں میرے بالول میں ريتيس اور من اس مهان جستي کي کود ميں سرر کھ کروہ سارے آنسو ممادوں جو میں نے برفاب کرے اپنے اندرا باركي تقي

"كيااليي مهان متي كيس ب كون بوه ارم بھائی "بے اختیار ہی اس کے لیوں سے نکلا تھا اور ف لین تمهارے کئے برمی نے ایک بار پھران رشتول کو آزمانے كاسوچا ب باب اور بھائى كارشتہ اورسب ے بردھ کر محبت کارشتہ۔"

و ضروری نہیں ارحم بھائی محبت ہمیشہ ہی ہے اعتبار محمرے" اس کے لیول پر بری والش مسرابث صيدير خلوص اور ساده

متمهارا ول بهت خوب صورت سے عینا اور تم عیشہ بہت اچھا سوچی ہو۔ اللہ کرے تہماری خوب صورت دنیا بیشه خوب صورت رہے" وہ اٹھ کر كورى كياس جا كواموا اوربا مرو محض لكا-

المرحم بھائی کیا بات ہے۔ آپ بست اواس لگ رے ہیں۔"عینانے اس کے لیج میں چھی اوای کو

"ال مي اداس مول عينا-"اس في يول عي كمرك بابرديك بوائك

الا کیے ہی جیسے کوئی بھی پردلیں جاتے ہوئے ہو تا ے لتنی عجیب بات ہے کہ اتنے سالوں میں بھی یماں سے جاتے ہوئے اداس میں ہوا اور نہ ہی آتے ہوئے خوش ہوا۔ بس ایک میکائی عمل۔ مجھلے بارہ برسول سے میں الی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن تم نے عيناسب كحديدل ديا- من يمال سوالس جاربابول اوراداس بول مبتاداس بول-"

"آبس آب كول والس جارب بي ارتم بعاني ابھی تو آپ کی چھٹیاں ہیں تا تو پھر کیا کریں تھے وہاں

الكياكون كاوبال جاكر-"اس في مركز عيناكي طرف ويكمااور فيم مؤكريا براند حرب مي ويلحف لكا-"این قلیت میں بیٹھ کرتی وی دیکھتے یا پھرسمندر کے کنارے سلتے چھٹیاں کرار دوں گا اور پھروہی روتين لا نف شروع موجائے گ-"

"آب نہ جائیں ارقم بھائی۔ آپ کس سے بھاگ رے ہیں۔ ارحم بھائی "حر آئی تو آج ملتان چلی کئی ہیں اور آئمي كي تو پھردوون بعدوالس كينيڈا 'كمان ميں خرم بھائی کے دادا وادی بی ان ای سے ملے گئے ہی دھ۔

''عیناتم ابھی صائم کواور ڈیڈی کومیرے جانے کانہ

اور میں۔ کیا میں اداس نہیں ہوجاؤں کی آپ

ہاتا۔وہ اداس ہوجائیں عے توان کو اداس ہوتے کیسے

م جلنے ہے۔ زندگی اس طرح سب سے کٹ کر

ہیں۔میرے اختیار میں بھی ہیں ہیں۔ بیسب کھ جو

میں آپ سے کہنے والا ہوں شاید بھی مہیں کتا اگر

آب بجھے اپنی میم نہ دیتیں۔ آپ نہیں جانتیں آپ

بجم لتي عزيز مو كني بن-"بيش كي طرح وه بهي تم اور

بھی آپ کمہ کر بلا رہا تھا۔ عینا کھڑی کے یاس

خاموش دبوارے ٹیک لگائے کھڑی اے ویکھ رہی

وميس جو کچھ کموں گااے ایک دوست سمجھ کرس لیمااورول میں دفن کرویٹا ایسے ہی سنتاجیسے پہلے تمنے میرے دکھ سے اور شیر کیے۔ میرے جانے کے بعد بھول جانا میں نے جو کچھ کمااور اس کے لیے بھی خود کو یا مجھے مورد الزام مت تھمرانا۔ بیہ ایسا ہی ہونا لکھا تھا عینامی م مرے کیے مے یرے اور کوئی تمیں ہے۔ میں بری طرح تہاری محبت میں مثلا ہوچکا مول- میں خودے یہ سوالات کرتے کرتے تھک گیا كم كول آب كے ولاے اور سيورث كى آرزو كرنے لگا-میراول شدت سے کول جائے لگاے کہ آپ کی خوب صورت آواز مروقت میرے ارد کرورے میں کوں اینے سارے آنو آپ کے لیے ہما دیا جاہتا مول- من كول جابتامول كيد ميري برصح آب كي آواز ہواور مررات آپ کور کھا ہوائیند کی وادیول میں اترول- تو جانتی ہو عینا ان سب سوالوں کا آیک ہی جواب تھا\_ محبت، برجمع تفران کے بعد ہی ایک ہی

عینا پریٹان می کھڑی تھی چپ ساکت ابھی کچھ در سکے دوخوف اس کے ول میں در آیا تھاوہ کچ تھا۔ "آپ کو الجھاد کھے کر مجھے اپنا گر ببان چاک کرتا پڑا۔ بتائے میرے لیے میں کیا رہا۔ میں بیہ سب آپ سے نمیں کمنا چاہتا تھا۔ ول میں ہی چھیا کر چلا جا با۔ لیکن۔ " وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عینا کے کندھوں پر اینے اتھ رکھے۔

دهیں تہاری اور اپنی عمر کا فرق الجھی طرح جانا ہوں۔ لیکن دلی جذبے کب عمروں کے تفادت کومانے ہیں۔ کیامیری سوچ اتن اتھل ہے کہ۔ " "شیں ۔۔۔" عینا نے تزب کر اس کی طرف

" "نيس" عيناً في ترب كراس كى طرف يكا

''ہاں شاید۔''اسنے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹالیے۔ ''میرے لیے تو آپ جیسی روشن سے چند کرنیں

میں کے او آپ جیسی روشن سے چند کرنیں عن کانی تھیں عمر گزارنے کے لیے کامیں آپ کی

آرزو کرول' جو پچھ کما بھول جانا' برا لگا تو معاقبہ کردینا۔" وہ ایک دم تیزی سے پلٹا اور دروازہ دھکیلنا ہا ہرنکل گیا۔

بہت در بعد عینا کے ساکت وجود میں جبش ہوا اور اس نے انگیس سے باہر جانے کے لیے قدم برسمائے کیاں اسے لگا تعاجے ایک ایک قدم می میں بحر کاہو گیاہو۔ باہراند جرا تعا۔ پورچ کی لائٹ جل رہی تھی اور اس کی ہلی روشنی میں ارحم کو نہیں دیکھا جو وائیں طرف اپنی مخصوص جگہ پر ہمیفا تعا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی بورچ کی سیڑھیوں پر آگر بیٹھ کی مولے چلتی ہوئی بورچ کی سیڑھیوں پر آگر بیٹھ کی محص اس کاذبین خالی تعا۔ فضائیں خنگی تھی۔ اس نے محص اور وہ اس روئے کا سیب نہیں جانتی تھی اور جانا محص اور وہ اس روئے کا سیب نہیں جانتی تھی اور جانا محسی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھٹوں پر سرر کھے روزی میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھٹوں پر سرر کھے روزی بری خاموشی ہے اس کے پاس آگر بیٹھ کیا۔ بری خاموشی ہے اس کے پاس آگر بیٹھ کیا۔

برن و رور رہی تھی۔ وہ جانبا تھا۔ کیکن اس نے اسے رونے دیا۔ بہت دیر بعد جب اس نے گھٹنوں سے مر اٹھاکرا پناچرہ صاف کیالوصائم نے پوچھا۔ وہ سازی سے تھیں دی ہے۔

واب بتاؤ کیول رور ہی تھیں۔"اس نے صائم کی طرف دیکھا۔

"برائے پارے مل کامالک مخص۔ کیادہ اس کا مل تور عتی ہے۔" مل تور عتی ہے۔"

کیکن وہ جس کے ٹونے دل کی کرچیاں چن کرای نے پھرے اسے ایک شکل دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو سحرنے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے ڈیریمد نہیں کر تاتھا۔

کیاوہ آے پھرے نارسائی کے سمندر میں دھکیل علق ہے۔ یہ کس دوراہے پر آکٹری ہوئی تھی۔ آنسووں نے پھریلغاری۔ دوس ارسان شس "مائم زانگل اٹھاک

' جب ... اب اور شین- "مائم نے انگلی اٹھاکر اے تنبیہ کی-

ے عبید لی-وبہت رولیا اب شروع موجاؤ کیا سحر آبی نے مجھ

کما ہے۔" رہے ہیں۔"اس نے کسی قدر جرت ہے اسے ریما۔ "کیا تحرآ کی لمثان نہیں گئیں۔" "ان نہیں گئیں۔" "کیوں" وران کی مرضی یار خرم بھائی اکیلے ہی طلعے ہیں اور وہ دودان یمال رہیں گی۔ مماہت خوش

علے سے ہیں اور وہ دون یہ اُل رہیں گی۔ مماہت خوش ہیں'ان کے آگر رہنے ہے۔ اور ہال جھے باتوں میں مت لگاؤ۔ بتاؤ کیوں نیر ہمائے جارہے تھے۔ ''پچھ نہیں ایسے ہی اہاں یاد آرہی تھیں۔'' دسیں سمجھا اندر آتے ہوئے سحر آئی نے پچھ کما یہ تہیں 'کیونکہ اندر مماکے پاس آگر پچھ بول رہی

'کیا۔''عینائے پوچھا۔ "تہمارا نام ساتھا'بس کیا کمہ رہی تھیں سانہیں' چلواٹھو۔ اف تہمارے ہاتھ کتے ٹھنڈے ہورہ ہیں۔''صائم نے ہاتھ کیڑ کراسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔اس کاہاتھ صائم کے کرم اتھوں میں تھا۔ اور سگریہ کی طلب میں ماہم کیٹ کی طرف جاتے

ہوں۔ ہیں ہ ہو ہوں ہے تر ہو ہوں۔ کی طرف جاتے
ادم نے غیرارادی طور پر ادھرد یکھا۔ وہ دونوں ساتھ
ساتھ کھڑے تھے اور عینا کا ہاتھ صائم کے ہاتھ میں
قاراس نے نظریں ان سے بٹائیں۔ ایک شام عینا
نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر پھینک دیا تھا۔
یٰ کیوں اینا اندر جلاتے ہیں۔ مت پیا کریں 'بت

بری گئی ہے بچھے اس کی ہو۔ "
اور اس روز کے بعد سے اس نے شکریٹ بینے کم
کردیے تھے اور عینا کے سامنے تو بالکل بھی تمیں '
لیکن آن پھردل میں شدت سے سگریٹ کی طلب
جاگی تھی ایک اور رتبع تحااس کا ختھر تھا۔ ایک ممری
سالس لے کر اس نے چھوٹا گیٹ کھو گئے ہوئے آیک
بار پھرم کر کرو کھا۔ وہ دو نوں اندر جا چھے تھے۔ لکڑی کے
منقش دروازے پر گئے پیش کے برے بوے الئے
توب جیسے ڈیکوریش کے لیے لگائے گئے گئرے

وے بیے ذیورین نے سے لکانے سے سرے لاشن میں جگ رہے تھے۔ "کمال تھیں تم۔" سحرلاؤنج میں بیکم راحت کے

ساتھ بیٹی ڈرائی فروٹ کی ٹرے گود میں رکھے
چلغوزے کھاری تھی۔
"محترمہ باہر پر آمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی دونے میں
مھروف تھیں "صائم نے اندر داخل ہوتے ہی اس کا
ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اب بیٹم راحت کیاس کھڑا تھا۔
"دلیکن میں جب آئی تھی جب تو تم دہاں تہیں
اور دوئے دوئے کھوجتی نظروں سے اس کی بھیگی بلکوں
اور دوئے دوئے چرے کود کھا۔
"میں چھلے لان میں تھی۔"
وہاں تو اند ھیرا ہو تا ہے۔ اور ٹھنڈ میں کیا کام تھا

المن الموائد ميرا مو المسادة من الما مقا المهر وبال الموائد مينا بنا جواب دي اس كياس بيش المن كاش اس دقت سحر آلي نه آلي موتين توجي البي المري مين جاكر آلكيس موند كرليث جاتي بس-الكيول رو ربي تحييل-" بيكم راحت في فرك الكي كاجوا فعاكر منه من ذالا-الكي كاجوا فعاكر منه من ذالا-الكي المرابي تحييل-" وبي ان كي سوال كرك

ئی۔ "دیکھاہے تم نے اسے سحر جبسے آئی ہے ہر دو سرے تیبرے روز رونے کاسیشن چلاہے۔" بیگم راحت مسکرائیں۔ راحت مسکرائیں۔

خودى جواب دينے كى عادت وه اثبات ميس سرملا كرره

و حمب بری ہوگی جانو۔ "انہوں نے دوالگیوں سے اس کے رخسار کوچھوا۔ ''اب اماں کو یاد کرنا چھوڑدد۔ دکھے لیا ہے نا وہ

مطمئن ہیں۔خوش ہیں۔ "ہیںنے پھر سم ہلادیا۔ ''اچھاتم لوگ ہاتیں کروجھے ایک دو ضروری فون کرنے ہیں۔'' وہاٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''دور عرض میں میں ایک انظامی اور انظامی اس

''او کے میں بھی چلٹاہوں۔''صائم کی نظریں اس پر مفیں۔ ''تم کمال جارہے ہو۔''

م مهل جارہے ہو۔ دمیں ذرا ارحم بھائی کی طرف جارہا تھا۔ مبح سے غائب ہں۔ان محترمہ کود کھیے کررگ کیا تھا۔" "لیکن ارحم بھائی تو نہیں ہیں گھرپر۔" بے اختیار اس کے لیوں سے نکلا۔

ماهنامدكرن 105

و حمیں کیے با۔ ہم نے چونک کراہے دیکھا۔ ''دو۔ میں لان میں مثل رہی تھی توانمیں جاتے تھ دیکھاتھا'ڈوایک لمحہ کو شیٹائی تھی۔ دیکھاتھا'ڈوایک لمحہ کو شیٹائی تھی۔

و کمیا خبر آگئے ہوں اب تک نہ ہوئے تو پھرڈاکٹر خالد کی طرف جاؤں گا۔ کیا خبر وہاں ہوں۔ فون بھی نہیں افعار ہے۔" صائم چلا کیا تو سحرنے اس کی طرف دیکھا۔

وہ تم جانتی ہو عینا کہ میں صرف تمہاری وجہ سے ملکن شیں گئی۔ کیا پتا زندگی میں پھر کب ملاقات ہو۔ سوچادہ نول بہنیں دوروز اکھٹی رہ لیں گی اور تم گھرسے می غائب تھیں۔ ایک گھنٹہ ہوگیا ہے جھے آئے ہوئے۔"

میراتواندر ول محبرا ماہے توباہرلان میں نکل جاتی ہوں۔ آپ حمیدہ ہے ہوچھ لینیں۔اس نے سیس بتایا۔" معرف محرکاریں میں طرف مکمری تھی۔

وہ کیجے کار پیٹ کی طرف و مکھ رہی تھی۔ ''اس نے اور بھی کچھ بتایا ہے۔'' سحر کی نظریں اس کے چربے پر تھیں۔ ''کیا۔''اس نے ان کی طرف دیکھا۔

" میں کہ تم ارحم پر بہت میںان ہو۔ پھیچو کراجی تعین تو ان کا کھانا اندر سے جا آتھا۔ اور تم ان کی دیکھ بھال کے لیے انکیسی میں گھنٹوں گزارتی تھیں۔ "اس نے چند چھلے ہوئے چلغوزے اس کے ہاتھ میں رکھے لیکن عینانے پھرواپس ٹرے میں رکھ دیے اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

''تو\_ووانگل فراز کے بیٹے ہیں اور انہوں نے مجھے ان کاخیال رکھنے کو کہا تھا۔'' دور سے میں ''

بن منابی-دونهیں صائم اور امال نے بھی کما تھا کہ وہ بیار ہیں۔ پھپھو یہاں نہیں ہیں تو مجھے ان کا خیال رکھنا حاسب۔"

مستوب " سحر کے لیوں پر طنزیہ می مسکراہٹ می-"وجھوٹا کے سے تا۔"

اب کے عینانے اس کی بات کا جواب نہیں وا تھا۔وہ ایک بار پھر قالین کی طرف د کھیے رہی تھی اس کا ذہن الجھاہوا تھا۔

ورثم جانتی ہو عینا پھیجو کو دہ کتنا نالبند ہے اور یا اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔"

"چپھو کا ان سے جو رشتہ ہے وہ جس ظرف کا متعاضی ہے وہ شاید ان میں نہیں ہے لیکن میران سے ابیا کوئی سوئٹلا رشتہ نہیں ہے جو میں انہیں باپرز کوں یا نفرت کروں ان سے۔"سحرکی آ کھوں می ایک لیو کے لیے جرت نظر آئی لیکن دو سرے ہی لیے ایک لیو کے لیے جرت نظر آئی لیکن دو سرے ہی لیے اس نے اپنی جرت پر قابو پاتے ہوئے سمجھانے کے سے انداز میں کھا۔

"کھیچوکی تاپندیدگی کی وجہ اس کاسونیلا ہوتائیں ہے عینا۔وہ اچھالاکا نہیں ہے۔ میرامطلب ہے اس میں کئی اخلاقی برائیاں ہیں۔ شراب پینا۔ میں جب یہال رہتی تھی تو تب میں نے خودا سے ہے دیکھا تھا۔ نشے میں بدسمت انسان سے باتی ہر برائی کی جمی توقع کی جاسمتی ہے۔"

. المحليا واقعى-"اب عينا سحرى طرف ومكيد ربى التح ...

ک-دوم نیں جانتی عینا۔"

"آپ توجائی ہیں تا۔ "اس کا اور ادمی خیز ساتھا۔
"اور آپ ہے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کیے
ہیں۔ "حرکو چرچرت ہوئی یہ اتنا زیادہ اعتماداس میں
کہاں ہے آگیا تھا۔ وہ تو بڑی جھینوں تھی۔
"اگر حمیدہ چھیھوے کہ دہی یہ سب توانس کتا
ہرا لگنا چھیھونے ہمیے محبت کرتی ہیں۔"
ہرا لگنا چھیھونے ہمیے محبت کرتی ہیں۔"
ہرا لگنا چھی آپ کی اس بات میں قطعا "کوئی خیک نمیں
میں اب تم ہوں وہ ہم ہے محبت کرتی ہیں۔"
ہرائی اب تم ہوں وہ ہم ہے محبت کرتی ہیں۔"
ہرائی اب تم ہوں وہ ہم ہے محبت کرتی ہیں۔"
ہرائی اب تم ہوں وہ ہم ہے محبت کرتی ہیں۔"
ہرائی اب تم ہوں وہ ہمیں کی اس بات میں قطعا "کوئی خیک نمیں اگر ہوں کے اس بات میں قطعا "کوئی خیک نمیں اگر ہوں کے اس بات میں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کے کی بھی دیر نمیں کی اور گاؤں بہتے گئیں۔ آگر مقال کیا

در کردیش تو تمهارا نکاح ظفرے موجاتک ساری

تاریاں عمل تھیں۔ ان کا یہ احسان ہیشہ یاد رکھنا۔ ہولنامت۔ 'عیناایک بار پھرخاموش ہوگئی تھی۔ سحریہ کیوں کمہ رہی تھی۔ کیا پھیھونے اس سے سی کماتھا۔ یا پھریو نمی۔ اس نے ہولے سے سرجھنکا اور آ کھوں کو کھولا اور بند کیا۔ سربے حدیو جھل ہورہا قا۔ سحرنے بغوراسے دیکھا۔

000

در یا اللہ یہ کیا ہوگیا ہے۔ آگر صائم کو مجھ سے محبت محی توار حم کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہوتی۔ اور آگر ار حم کے دل میں میری محبت پیدا ہوگئی تھی توصائم کے دل میں نہ ہوتی لیکن اب توابیا ہوگیا تھا اور دہ۔ دہ خود اسے کس سے محبت ہے۔"اس نے اپنے دل کو منالا۔

اس کے کورے کاغذ جیے دل پر پہلالفظ محبت صائم کے لئے اس نے صائم کے لئے اس نے صائم کے لئے ایس نے صائم کے لئے ایس نے صائم کے لئے ایس نے صائم کے اس سے دو سال چھوٹا تھا۔ وہ اس کی چیچو کا اکلو مابیٹا تھا۔ خوبصورت ذبین لا تق۔ وہ بحبین سے ہی اسے انچھا لگنا تھا۔ وہ اس سے متاثر تھی اور کل شام کھیت کی منڈر پر بیٹھے بیٹھے جب اس نے کما تھا کہ وہ اس سے متاثر تھی اور کے ماتھا کہ وہ اس سے متاثر تھی اور سے دھڑکا تھا۔ بارہ مبائل کا دو اس کی طرف فخرسے دیکھتی تھی۔ اس کی سوچ انچی تھی۔ اس کی طرف فخر سے دیکھتی تھی۔ اس کی سوچ انچی تھی۔ اس کی سوچ انچی تھی۔ اس کی طرف فخر سے دیکھتی تھی۔ اس کی سوچ انچی تھی۔ اس کی طرف فخر سے دیکھتی تھی۔ اس کی سوچ انچی تھی۔ اس کی طرف فخر سے دیکھتی تھی۔ اس کی سوچ انچی تھی۔ اس کی طرف فخر سے دیکھتی تھی۔ اس کی طرف فخر سے دیکھتی تھی۔ اس کی سوچ کی

کین کل رات جبوہ سونے کے لیے لیٹی تھی تواس کی سوچ مختلف تھی۔وہ یقیناً"ا کی اچھا ہمسفو مجمی طابت ہو تا ۔لونگ کیرنگ۔ اس کا دائے اس کر کر دفتے مان فخ کا اعدہ تھا۔

اس کاساتھ اس کے لیے خوشی اور فخر کاباعث تھا۔
اس رات خوابوں میں بھی وہ اس کے سنگ رہی۔ ول
کی زمین پر محبت کی کو نہلیں۔ سراٹھاری تھیں۔ اور
ابھی ان کو نہلوں نے پوری طرح سر بھی نہیں اٹھایا تھا
کہ ارحم۔ وہ ارحم سے محبت کرتی تھی۔ بہت پہلے سے
لیکن وہ بالکل خالص محبت تھی۔ اس محبت کی توجیت
الگ تھی۔ وہ ارحم بھائی تھے۔ اور بہت اجھے تھے۔ سحر
آئی ان سے محبت کرتی تھیں اور ان کی نسبت سے وہ
بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ پھر اس محبت میں
ہمر ردی بھی شامل ہوگئی۔

و میا پرنارسائی ان کامقدر ہے گی۔ "اس نے اپنی جلتی آنکھوں کوبری طرح مسل ڈالا۔ دھیں اپنی محبوں میں بہت شدید ہوں اور اپنی شدتوں سے خوف آیا ہے مجھے۔"ایک بارار حم نے کما

نامه کرن 106

° ہاں دوستی کا رشتہ تو بہت پر خیلوص اور بے غرض و اے "حراہی و لیوری می-، دبیل کسی بھی رہنے کو نسیں انتا۔ "ار حم یکدم م<sup>ح</sup> ومحيت كارشته بهودوستي كاياخون كاسب ميس زهر بحرا ہے۔ روپیہ بیبہ ایسا گار بچ ہے۔ جو انسان کو اپنی سطح ے بت نیچ کراویا ہے۔ کول بیٹم راحت أيابي ے ا۔ "جگم راحت ایک لحد کو شیٹائی تھیں۔ "دبهوسكاے ايمائي مو-" ویقینا"اییایی ہے؟"اس کے لیوں پر ایک مسم ي مكرابث هي. وربعني تمنے شادي نہيں كرنى صاف بات كرواوهر ادھ محماؤمت "محرفے بیکم راحت کی طرف سے اس کی توجہ مثانی۔ ومين تو بيشه صاف بات عي كريا تها جيك تو ور سرول نے کیا مجھے "تب ی فون کی بیل ہوئی۔ ''حریاجی آپ کافون ہے۔ خرم بھائی کا۔ کمہ رہے ہیں آپ موبائل کیوں مہیں اٹھا رہی ہیں۔" شازیہ "ادہ میرا فون اندر کمرے میں ہے۔ "محراٹھ کھڑی "ميں فون س كر آئى ہول-" اس کے جانے کے بعد وہ تینوں خاموتی سے کھانا كهان لكدارم في مرجمكات كماتا كما تى عيناكى طرف دیکھا۔ وہ نے حد خاموش اور اداس لگ رہی می کیا ضروری تفاکه میں اس سے مل کی بات کمہ دیتا اوراس بارى لاكى كواداس كويتا-ووايك ومهى كعاناجهو وكر كفزا موكيا "اب مين چاتامول-" ارم بھائی آپ نے تو مچھ بھی سیر "بحوك ميں ب صائم چانا ہوں اب"عینانے

ایک دم سرا تھا کراس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد تھکا

محكااور تدُهال لك ربا تفا-اس كول كو مجه موا-

"اس کیے میں کسی کی طرف برمھانسیں کہ کمیں پھر ویدی کمال ہیں۔" صائم نے بیٹم راحت سے ''وہ کی برنس ڈنر کے لیے گئے ہیں۔'' ''آپ نمیں گئیں۔'' صائم ان کی طرف دیکھ رہا وسيرب بح تحرير مول توجل ود سرول كے ساتھ كول وزكول-"وه مراعي-" بي تو إلى الك عرصه بعد بم يهال الحف ونر وارخم تم نے شادی نہیں گ-" سحرنے اپنی پلیٹ میں چکن پیس رکھتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ و كوئى پند شيس آئى يا چركونى يرانى محبت اب تك رو کے ہوئے ہے" یا نہیں وہ کیا سنتا جاہتی تھی یا كياجنانا جائي تھى -عينائے جرت سے اس ووسى يراعتبار كرنے كوول نسيس جابا كيونك لوگ مرکز قابل اعتبار مہیں ہوتے وہ آپ کو محبت کا دھوکا دے کر آپ کی پیٹھ میں حغراردے ہیں۔ "محرکار تگ الد بمركويه كارواليكن ومرعاى المحده مسكرادي-" ميكن ارجم كياتم ساري زندگي يون بي كزاردو مح حميس اب شادي كريشي جاسي-" "یاں ارجم سحر سیج کہتی ہے شادی کرے کمریسا لو-"بيكم راحت في محالفتكوي حصدليا-ورم كمولو تمهار اليكولى رشته ديمول- المحر "ميرے سرال من ايك دولوكيال بي-" واس مهوانی کی وجه پوچه سکتابول مسزخرم-۱۹رحم مج بج حران تعا-"وجه کیاہوگی بھلاار حم تم بھی بہت عجیب ہو گئے ہو ہمنے ایجھے دوستوں کی طرح بہت سار اوقت اس امر مي الحنا كزارا بي توحميس يون تناويكي كراجها مين لكالفوس موا-"

"دوست-"ارحماستزائيداندازي بنا-

تارساني مقدرت هيري" "جھے محبت پر یقین نہیں ہے۔ یہ بہت بے اعتبار اور وران کردیے والا لفظ ب اس کے بہلومیں صرف آنسواور رسوائيال بين-يه مخصيتين كچل ديما تہیں دکھ کریقین ہونے لگاہے کہ ابھی دنیا میں ب غرض جذبے رکھنے والے ہیں۔ شاید دنیا ای کیے ہاتی ہے اب تک تم جے لوگوں کی وجہ سے میں آپ کی محبت کے سحری کرفار ہوجا ہوں عینا نیس جانا کیے اس سحرے نکاول کالکین یقین جانعے آپ ك وامن يركوني آيج شيس آئے كى-مزيد ركالوا بى ب اختیاریوں سے عیاں ہوجاؤں گا دوسرول پر بھی اليے بى جمعے آپ يو "وہ كوٹول يركويس بدلتى ربى ليكن نيند أ المحول م كوسول دور مى وه ب جين ہوکراٹھ میتمی زانداس کے اتھ میں تھا بھی ایک پلزا جک جا یا بھی دو سرا اور بھی ترا نو کے دونوں پلڑے "كُواْنالك كما ب-عينالي ل-"شازيه في تحورًا سادروانه كعول كراندر جعانكا-"اجما"اے بھوک بالکل شیں تھی لیکن دہ جانتی تھی صائم' پھیچھو اور تحرسب ہی اصرار کریں کے ہو چیس کے کول بھوک سیں ہے۔ اس نے اٹھے کر دونوں ہاتھوں سے بال چھے کیے آئينے مں ایک نظرخود کود کھا۔اور پھرمنہ ہاتھ دھو کر منہ یہ ہلی سی کریم لگا کراس نے فریش نظر آنے کی نيل يرب بي تقصائم كے ساتھ بى ارحم بھى بیفا تھا۔ آج سحر میل کے دوسری طرف اس کے مقابل بینی تھی۔ بے حد فرایش می ملکے تیجیل لک رية ميك اي كے ساتھ بهت خوب صورت لگ راى می شایداس نے ابھی ابھی مان میک اب کیا تھا۔ ایک نظر سحرر ڈال کروہ اس کے ساتھ والی کری پر بیٹھ كى-ارحم نظرين جمكائے كوديس ركے اسے باتھوں

غوش تھیں ای سے ملنے کی خوشی تمہارے چرے سے جھلکتی تھی کیکن یہاں آگرتم بریشان ہو کئیں۔ بجھے عینانے ایک نظراے دیکھا۔دہ اے کیابتائے کہ وہ س البھن میں ہے۔ بوری رات وہ تھیک طرحے موسیں سی می سوچ سوچ کراس کے سرمی درد مونے لگاتھا۔ سحرکاموڈ بائیس کرنے کاتھا۔ وميس تمهار \_ ليے ركى مول عينا اور تم أتكھيں موندے بڑی ہو۔ یاراتھوبائیں کروجھے چھ سالول كى باتيس كياماي كاروبيربت فراب بوكيا تفاجوالال نے پھیچوکو تمہیں لے جانے کے کہا۔" وبهیشه جیسای تعا-" وه ایوننی آنگھیں موندے موتدے بولی سی-

د طبیعت فراپ ہے کیا۔" سحرنے محبت سے

"مريس دردب آني بهت درد-"

وكاؤمن دبادول-"

وسورى-"ارحم فياس كى طرف ديكمادونول كى

نظریں ملیں اور پھرار حم بیکم راحت کی طرف دیکھنے

"میری وجہ سے آگر کوئی ڈسٹرب ہوا ہو تو-"

وكمال بارحم بعائي ليي اليس كردب بي آب

والسالوك كهاناكها من بليز-"اس في صائم ك

"عیند" صائم بهت آب تکی سے آگراس کے ایس

میشانها۔اسنے چونک کرصائم کی طرف دیکھا۔وہ مجر

کی نماز رہ کر باہر آکر لان میں مصنوعی بہاڑی کے

ہوں۔ حالا تکہ جب ہم گاؤں سے آرہے تھے تو تم

وتم کھے بریشان ہو عینا۔ میں کل سے نوٹ کررہا

يتحفيه اين مخصوص جگه برجيتني موني تھي-

کوئی بھلا کیوں ڈسٹرب ہوگا"جواب صائم نے دیا تھا۔

كندم كوبولے تفيكا وركبے لمبي ذك بحر آبوا

ڈاکنگ دورے نکل گیا۔

سحرنے اس کا سرائی کودیش رکھ لیا تھااور ہولے اس نے اہمتگی سے سحر کا باتھ اپنے اتھے سے مثایا ويم اداس اور بريشان مت رباكروعينك" محركمه " بجھے بھین ہے تم بھی میری طرح ایک اچھی دندگی بجھے اس طرح کی کوئی پریشائی شیں ہے۔ میں تو "عينائم بهت معصوم مو- بهت ساده اينا بهت "عینا کہاں کھوٹی ہویار' بناؤ ناکیامسکلہ ہے۔" صائم نے اس کے بازور ہاتھ رکھا۔ ونسئلہ توہ صائم۔"اس نے افسروگی ہے اس کی ''تویار بتاؤنامسئله۔"صائم مسکرایا۔ "صائم تم ارحم بعائی ہے کتنی محبت کرتے ہو۔" "كيا تحبت تابيخ كالجمي كوئي پياند مو تا ب-" وه

" پھر بھی کیاتم ان سے اتن محبت کرتے ہو کہ ان

"ال كول تبيل محبت كم معالم عن جيرس كيا

والروائم سے کمیں کہ تم اپنی محبت سے وستبردار

وحورتم چیز سیں ہو۔صاف بات کرو کیاا بھن ہے

اس کی پلیس تم ہو تیں اور پھر آنسور خساروں پر

المحرآلي في ارتم بعائي كم ساتھ جو كچھ كيا آپ

"رشتول محبول مرجزے ان كا اعتبار الموحميا

تقلہ میں نے ان سے کما۔ بیشہ ہردشتہ برانہیں ہو تا

اور ہر محبت بے اعتبار نہیں ہوتی۔ بچھے نہیں بتا کب

ہے... سین ارحم بھائی بچھے چاہئے لگے "وہ ہولے

نيه مي هي تاصائم جس في الهيل يقين دلايا تفاكه

بے غرض محبت كابھى وجود ب- وولوائي دنيا ميں خوت

تص تم نے اسیں دیکھائیں جبوہ آئے تھے ان کا

سائ چروان کی وران آنکھیں تم نے سیس ویکھیں

جن میں وحول اڑئی تھی۔ میں نے دیکھاسب اس

احساس جرم كے ساتھ كداس مخص كى زندكى ميں زہر

کھولنے والے اور کوئی نہیں'میرے اپنے تنصہ سحر

آبی نے ان کے ساتھ محبت کاڈر اماکیا اور چھر بهتر آبیشن

منے پر چھپھو کے ساتھ مل کرایس کا انجام کردیا۔"اس

"ان كى ابني أيك تنما دنيا تھى۔ ميں اس ميں

ے آنومزر تیزی سے اللے

ابميت ركفتي بن ذير- ارحم بعاني جس چزير بهي باتھ

ر محیں مے ان کے کیے حاضر ہے۔"

" يه كياسوال موايار-" و جهنجلايا-

مهارے وہن میں اور کیا کمناج استی ہو۔"

"بالىس"صائم نے مہلایا۔

کے کیے اپنی سی پیندیدہ چڑے دستبردار ہوجاؤ۔"

وحوتم كيا عابتي بواب-"صائم كي آواز ثوثي بوكي ی سی بیں جاہتی ہوں انہیں ایک بار پھراس انت ن كروناير على حسل كروعين بجرط نے ک ازبت کھور سے کا دکھ وہ اپن اس شائی کی دنیا میں دائیں نہ جائیں۔ محبوں پر ان کا جو لیفین بحال ہوا ہو ہو قائم رہے۔" "ال من في الماكيا - كس" ونسیں یہ کیے ہوسکتا ہے "صائم نے اس کی دمیں نے تو کل رات مماہے بھی بات کرلی اور ماما کو کوئی اعتراض بھی مہیں ہوا۔ بس انہوں نے کما کہ میری تعلیم لمل ہوجائے تو۔ سیس عیناتم صرف اتى ى بات را تارطا فى ملەسىس كرسكتىس-نیہ اتن میں ہے صائم۔ حمیس آگر ار حم بھائی کو جانے کا دعواہے تو سمجھ سکتے ہو۔ وتم باره سال رانی تصویرے ابھری تھیں عبنااور تهاری شبیه کو جسم کرنے کی کوشش میں کتنی راتیں مں نے جاک کر گزاریں اور پھر فیصلہ کیا۔ تم اب جیسی جی ہو جھے مے بی شادی کرناہے۔" عبناروت روت مع تعكى كى كى "لین میںنے برسوں شام سے پہلے ایسا بھی شیں موجا تھا۔ تہمارے کیے۔ تم میرے کیے صرف مام تے کھیو کے سٹے" وليكن برسول شام تنهيس به نيا تعلق احمعاليًا تعااور تم نے سوچا تھا بچھے اور تہماری آ تھوں میں جکنو دکھے تصاور خوشی تمهارے دجودے بھوٹتی تھی۔" "بالىد"عيناني آبتكى سے پركمار "ورکل مبحے پہلے تم نے ارحم بھائی کے لیے "ہاں تم تھیک کہتے ہوصائم۔"اسنے جھکا ہوا س

و كولى ليكن ويكن نهيس عينك" وه كفر اجو كيا-والعنول من ابنادهاع مت تعياؤ-جب ارحم بعاتي نے خودی مے کدواے کہ وہ کل ممالے علے جائیں محے حمہیں اور انہیں یاد بھی نہیں رہے گا۔' ومتمارهم بعاني كوبالكل بحي سيس جانت صائم-" " تعیک ہے نہیں جانا اللہ لیکن میں ای محبت چھوڑنے کی قربانی میں دے سکتان کے کیے۔ یوں ان کے لیے جان بھی حاضرہے اور حمہیں بھی قربائی ديناور محرك كي كالفاره اواكر في ضرورت نيس

وہ تیز تیز چاتا ہوا لان ہے کرد کربر آمدے کی سيرهياب جره كراندروني كيث وهكيلما اندرجلا كيااوروه وہاں بی لکڑی کے تنے پر جسے بیٹھنے کے لیے تراشا گیا

وروری ونیا میں تمهارے علاقہ میرا کوئی دوست سیں۔ ہم حم کی آوازاس کے کان میں کو بھی۔ "جی چاہتاہے جہیں اتن بری دنیا میں لے کر حم موجاؤل - " اس روز وه لان ميس ميتھے تھے جب نہ جانے کس بات پر ارحم نے کما تھا۔ شاید وہ کوئی ہے اختياري كالمحه تفافوه ي جان نهائي-

وحم كامياب تهري عينا جلال تمن مراحصار تورُّ ویا۔ میں تمهاری باتوں پر ایمان لایا۔ اب بھاگ بحاك كريهال مت آياكو-"

"كول كيا آپ جھ سے ڈرتے ہيں-"وہ ہلى وسيس خود عدر مامول-"

جب خول توث بى كىاتوخود سے كياۋر تا-كاش وه تب يى ركسياتى دور موجاتى اورار حم-یا میں سی در ہو کی تھی اے بیتے ہوئے سورج نكل آيا تفا-لان من جريون كي چكار سي-جب شازيه اے بلانے آئی۔

"باجي ناشتالك كياب آجائي-" وودهي رهيم عِلَى مِولَى اندر آئى تھي۔ صائم رو نھارو فعاسا ميشا تھا۔ -ميل بر مرف وه صائم اور محر تصد صائم صرف جائے

ہولے دیانے کی تھی۔اس کی آنکھیں تم ہوتے کی عیں۔ یہ اس کی بس می اور بین سے بی وہ دونول انی ہریات ایک دوسرے سے کرتی تھیں۔جب محرکو ارم سے محبت ہوئی تھی تو سحرنے اسے بی بتایا تھا حِالاً مُلَّهِ وه بست چھوٹی تھی پھر بھی۔ کیلن پھر سحرید کئے ہوجاؤے بینی تم جھے سے شادی۔ لگی۔ خرم کے متعلق اس نے عینا ہے کوئی بات نمیں کی تھی اور اس ہے شادی کرلی۔ لیکن ارحم بھائی کو دھوکا دیا۔ پھیھو کے ساتھ مل کرایک تیرے دو شکار۔ ارحم نے کما تھا۔ میں نے لوگوں کو پڑھنا سیکھا ہے ساری عمر منوا کراوراب میں بورے تھین سے کمہ سلنابول كه جھے جب چیٹ كيا كياتو كول اور كيے۔ تھا۔وہ اپنی البھن سحرے شیر سیس کرسکتی تھی۔ بھی جانے ہیں۔ میں نے آپ کو بنایا تھاس۔" نهیںاے جو بھی فیصلہ کرناتھا خودہی کرناتھا۔ كزاردك بيميجوتمهارأرشته كسياليمي جكه طے كرديں مولے سرجھ کانے بول رہی تھی اور صائم خاموشی سے

وہال گاؤں میں بھی بہت خوش تھی آیا۔'

خیال رکھنا۔ بیار حمیانس کب تک یمال ہے۔ بچھے بت الررم كي-اس عدورى رمنا-"

زبروى همي صام-ماهنامه كرن 110

الى ميرے سرمس دردے اور نيند جي آري م مي جه در سوناجاه راي مول-" "إلى مرور مح ور سوجاؤ - من وكم ري تعي رات تم بالكل مين سويا مين جب جي آثار ملة عى مهيس كرونيس بركت و معتى هي<del>.</del> عینا کھڑی ہوئی۔ سحر جی احمی حمی اور اسے م لگاتے ہوئے اس کی بیشانی چوم کی۔ معس کچھ دریہ تک کھر چلی جاؤں گی۔ خرم کا فون آیا "هي بهت خوش بول عينا'بهت خوش- <u>جمع ؤر</u> تھا۔ وہ بارہ بے تک آجائے گاملان سے اور يرسول لكاتفاجب بجصصائم فيتالياكدار حم بعى يهال يسو میری فلائٹ ہے۔ تم آوگی ناار پورٹ پر پھیچو کے حادور بعضة رفعاحميس اسركر لے كا-" "آپ کوتواسر میں کیا۔"عینائے الگ ہوئے ہوئے اس کے چرے پر نظر ڈال۔ لحد بحر کو وہ حی "وہ شادی کرنا چاہتا ہے مے ہے۔ کی میں تو جران "كليتاار فرمير مان نه بويد" كر بي بى رە كى-مىرى توتقىور مىل جىي تىيىن تفاكداييا بھى لاجواب سيس موتي محل- آج محى الحياى مح-ہوسکتا ہے۔ تم سے چھوٹا ہے تا اس کیے بچلو یہ مسئلہ "خرم اکلو یا سیں ہے۔اس کی بینیں بن بھائی توحل موا بتار باتفا بهي وكوبهي اعتراض سين-"خوشي ہے'اس کی جائداد کے حصہ دار ملین تم اکلوتی مالک ہوگی اس اتنی بری جائداد کی۔ صائم تنا وارث ہے "لين مجھے تواعراض ہے۔" عینا کہنا جاہتی تھی' کین خاموش رہی اور خاموشی سے جائے کھونٹ "آب بحول ربى بين آني-صائم كابحى أيك بعالى "تم تو مجھ ہے بھی زیادہ کی ہویار۔" سحربے عد "كون ارحم-" سحركي سواليه تظرين عينا كي طرف خوش نظر آرہی تھی اور اپنی خوشی میں اس نے عینا العين-ان تطمول من مسخرساتها-" حمهيں شايد علم سيں ہے۔ وہ سب کھ چھوڑ کم "صائم فرم کے مقالمے میں بہت اچھاہے۔ ہر چلا کیا تھا اور اس نے انگل سے کمہ دیا تھا کہ وہ ہرتے لحاظ سے میرا خیال ہے وہ منتنی اہمی کروامے گا اور شادی این تعلیم عمل کرنے کے بعد۔ اف اومای کتا

في كراشه كياتها بيكم راحت اور فرازانكل ناشتا كمرك

"يه مبح مبح الحركرتم كمال جلي في تحس عينا-"

د اس موسم میں بھی اتنے سورے تو محنڈ ہوتی

"ارعبال بيصائم كياكدراب-"

من ي كرتے تصر سوليل راب واور سحر تھيں۔

انہوں نے محکوک نظروں سے اسے دیکھا۔

"لان من واك كي لي جاتي مول"

ساتھ۔ "اس نے سرملادیا۔

اس كے لہجے مجلكي تھي۔

مھونٹ کرکے بیتی رای-

کے چربے یہ بھری ادای یر غور میں کیا تھا۔

"وہ اور ان کے منصوبے سب خاک میں ال جائیں

کے۔ایک تیرے دوشکار کرنا جاہ رہی محیں۔اپنے

ابنار مل بينيے كے ليے ولهن اور ساتھ ميں مفت كي

نو کرانی میں تو کموں کی صائم سے نکاح بھی کرلے

منتنی ہے۔ پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا ۔۔۔ تمہارا کیا

خیال ب"عینانے ایک مراساس کے کرفال کی

ے دستبردار ہورہاہ۔ "جب انہوں نے کما میں ان کابیا سی بول او مں نے ان سے کمدوا کہ میں ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی ہرشے ہے دستبردار موں۔"اس کے كانون من ارحم كي آواز كو يي-وان کے کمہ دینے ان کاحق حم تو میں

موجا با في الكل فراز كم ينيني ربي كم بيشر-"يار فلرنه كروئيه سب تهماراب ميس ارهم كوبت

اجمی طرح جاتی ہوں۔ایک دفعہ اس نے کمہ دیا ہے تا وود تهي آنكه الفاكر محى ان كي طرف ميس ويله كالسيه چ تہیں یہاں نظر آیا ہے ناتو صرف انکل فراز کی وجہ ے۔ پورے جارسال اس نے پیچے مزکر شیس دیکھا۔ پرانکل کابائے اس ہوا۔ اور ۔ "

" آپ ان کو اتنا جانتی تھیں۔ پھر بھی آپ نے انبیں جموز دیا آئی۔"اس کی آنکھیں جھلسلائنس اور و تیزی ہے مزگئی۔ سحروہاں بی گھڑی اسے جاتے دیکھ ری تھی۔ جس کا ہرا تعناقدم اس کے نصلے کو مضوطی عطا کررہا تھا۔ فیصلہ تو اس نے رات کو بی کرلیا تھا۔ لین سحری باتوں نے اس پر مرافکادی تھی۔ سحرنے اے کرے میں جاتے ویکھااور پر کندھے اچکا کر بیکم راحت کی طرف متوجه ہو گئی جوائی تمرے سے نکل كرلاؤ بح كى طرف جارى بي-

ہ اے بیڈ پر محسوں کے کردبازو جما کل کیے اور تحنول ير تعوزي نكائے سوچوں من مم بيتي تھی۔ جبوسكوك كرصائم اندر آيا-

"سلوميم كيا چيشي منائي جاربي ہے-" لہج ميں شوخی تھی ۔۔۔ عینانے اس کی طرف دیکھا۔ عینک كے شيشوں كے فيجھے ہے جھانگى أنگھوي ميں وہ جمك اورشوخي نه محى جوان آنکھول كاخاصه محى-"بال جي سين جاه رہا تھا۔" وہ سيد هي ہو كر بيٹھ

''وَ ثُمَّ نِے قِيصِلُہُ كِرِلِيا۔"صابم نے اس كى آنگھوں من جمانکا۔اس نے نظریں جمالیں۔ ''بال میرے دل میں تمہارے اور ارحم بھائی کے ایک سے جذبات ہیں۔ میں تم سے دوستوں کی طمراب تكلف بول اورار حم بعاني كابهت احترام كربي اول- م سے میرا خون کا رشتہ ہے۔ ار حم بھالی سے الیا کوئی رشتہ سیں۔ میں تم دونوں سے محبت کریی اول میں تم دونوں کو دکھ میں دیتا جاہی۔ کاس تم میرے کیے ایسانہ سوچتے یا بھرار حم بھائی ہی ایسانہ

سوجت ليكن بهت ي باتيس مارك اختيار من نهيس ہوتیں صائم لیکن مجھے فیصلہ کرنے کا افتیارے اور

اس نے ارحم کی طرف دیکھاجوبہت غورے اے

"صائم تم بت التھے ہو۔ مہیں بت اچی اڑی ال جائے كى جو بچھ سے بھى اليكى موكى اور حميس شايد دو عنین سالوں بعدیاد بھی نہ رہے کہ تم نے ایسی کوئی خواہش کی تھی۔ لیکن ارحم بھائی کاول دو سری باربیدد کھ برداشت نمیں کرائے گا۔ بچھے اعتراف ہے کہ میراول ملى بارتمهارے نام يروه ركا تفايين في وہ خاص جذب تہمارے کیے محسوس کیا تھا۔ لیکن مجھے لیٹین ہے۔ ایک دن آئے گاجب میراول ارحم بھائی کے لیے بھی اليے بى دھڑكے كا\_يہ تھوڑا مشكل ضرور ہوگا كيان تامكن سي- أيك دن ميري محبت ان كي دل س چھلے سارے و کھول اور عمول کو دھو دے گ- پلیز صائم بجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسا

"تم کیا مجھتی تھیں کہ تم ارقم بھائی سے بہت محبت كرتى موادر مي ايك خود غرض مخص مول تحرآني اور ما کی طرح مجھے اپنی خواہش ان کی آر نوے زیادہ عربر ہے۔ صرف تمارے اندردیے کا حوصلہ ہے۔ بلی سب مما تجوس ہیں۔ میں نے یارہ سال ان کی والبي كى دعائيس اس كي تهيس ما تلى تحييس كمدوه ميرى ایک اسٹویڈ خواہش کی وجہ سے بھشے کے لیے پھرے كو جائي- تحيك ب- من لحد درك لي خود غرص ہو کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا۔ نہیں میں اس الوى كونسيس كهوسكناجوبوسفن كي أيك كر آلودشام ميس چکے سے میرے مل میں اتر آئی می اور جس کی بارہ سال رانی تصور میرے سلان سے میرے والث میں هل ہوئی می اورجے سونے سے پہلے میں ہررات ويكما تفاريس ارحم بعائى كوتمت زياده جانا تعارجي صرف ارحم بعانى سے اتاكما تقا۔ ارحم بعائى بجھے عینا المجمى للتى ہے۔ ميں اس سے شادى كرنا جابتا ہوں اور

مجھے پتا تھا۔ ارحم بھائی نے مؤکر تہماری طرف ویکھنا تک نه تھا۔ جاہے خودان کا دجود راکھ بن کراڑ جا آ۔ اليلسي كي طرف جاتے ميرے قدم تھم گئے۔ميرے اندر میضے صائم نے مجھ سے کمااور کیاتم ارحم کو کھوسکتے ہو۔جس کی انظی کو کرتم نے چلنا سکھا۔ائے بچین کی بہت می راتیں جس کے بیڈیر تم سوجاتے تھے آور وہ کری پر جینھے جمیعے ہی سوجا با تھا۔ میرے ول نے کہا تهين اور من والس ليث آيا - مجھے يعين تھا تمهارا فيصله بھی ہی ہوگا۔وہ لڑکی جے میرے دل نے چناوہ بڑے ول اور برے ظرف کی مالک ہے۔ لیکن آگر تمهارا فيعلداس كحبرعكس مو تاتوشايدتم ميرے دل سے اتر جاتیں بیشہ کے لیے بچھے لگتا میراانتخاب غلط تھا۔ لیکن میراا تخاب غلط کیسے ہو سکتا تھا۔ آخر کومیں ایک جنيش لركابول-"وه مكرايا-"صائم-"عینانے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آ تھوں سے نگایا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اس کی طرف دیکھیے جارہی تھی اور اس کے

أنسوصائم كماتفول بركررب تص " کھھ مت کہوعینا۔ تھوڑاونت کگے گا۔ لیکن پھر سب تھیک ہوجائے گا۔" وہ مسکرایا۔ لیکن اس کی عینک کے شیشے دھند لے ہورے تھے یا آنکھیں اس نے پلیں جسکائیں۔وہ مسکرارا تھا۔ لیکن اس کے أنسوول عيناكامن بعيلتاجار باتفا-

''توایک اور نارسانی تمهارا مقدر تھهری ارحم فراز خان-"ارحم كمركى كے ياس باہر ديكھ رہا تھا۔ وہال لیموں کے بودوں کے پاس کھڑی وہ چیکے چیکے سے اسے ويمقتى اوروه انجان بن جا بالقابيوه نازك ول ازكي جواس کے لیے پھول اور مسکراہئیں ڈھونڈنے نکلی تھی نہیں جانتی که ابھی مجھے کتنا سفریا یادہ طے کرنا ہے اور کتنے كانت يجين بي- يا نيس كتي سيدياول كامن يه

ب کیے نکال یاوس گامیں اے زندگی ہے۔ وه مرااوراس كى حران أتكمول في عينا كود يكهاد کرے کے بیون ج اس کے بیک کے ماس کون مى - يانبيل وه كب حيك اندر آني محى-اس لبول پر بردی جانداری مسکراہٹ تھی۔ "نيـــ"اس نيك كي طرف اشاره كيا-"كوچ كارايدى-" "جایا تو تفاحمس عینا-"اس نے نظری عینا کے چرے ہالیں۔ "آپ ایسے کیے جاکتے ہیں میرے دلی میں ابی محبت جگاکر۔ بچھے بیشہ کے لیے نار ساجھوڑ کر۔ آپ اتنے ظالم کیے ہوسکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آرہا۔ كىكن ... شايد-" دە تىزى سے بلنى تى-"ركوب ركوعينا-"ارحم جوتكااوراس فيكوم اے بازووں سے مکر کرائی طرف موڑا۔ "زندگی کے کرما میں فرات کی جھلک دکھا کر کیوں م ہوتا چاہتی ہو عینا۔ کہو بھرے کمو کیا کہا تھا۔" خوتی سے لرزتی آواز میں کہناوہ اس کی آنکھوں میں جِعاتك رما تفا- عيناكي آنكھيں جھلسلا كئيں اور ان جُعلم لا تى أنكهول مِن صائم كاعس ليح بحركولرايا اورده نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانی اور ارحم کی طرف دیکھا اور بحراس کی نظروں کی تاب ندلا کر نظریں جھکالیں۔ ٹائی باند معتے ہوئے فراز خان نے مؤکر بیکم راحت "میں نے آپ کل بات کی تھی کہ می عیناکو

کی طرف دیکھا۔ بويناناجامي مول-"

"بال اور بجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔" "وہ دراصل ابھی تحریے کھرجانے سے پہلے ایک خواہش طاہری ہے فراز کہ آگر ہم آج یا کل شام صائم اورعيناكي منكني كالجهوناسافنكشن كركيس تووه بهياس تقريب مي شركت كرف يرديس مين رہے والول

ے لیے۔ درت ہی رہ جاتی ہے کہ وہ اپنیاروں ي خوشيون أور عمول من شريك تهين مويات كيا مكن بالباري

وبهول مکن تو ہے راحت کین تھیج کرلو سام اورعينا سيل- الرحم اورعينا-" ا کے کیا کہ رہے ہیں آپ فراز میں نے آپ کوہتایا العام بند كريام عينا كواس نے خود مجھ سے كما

"إلى ليكن ارحم كے ليے بھی صائم نے ہی مجھ "ال

"كب\_" بيكم راحت حرت سے انسين و كيدري

د م بھی کچھ در پہلے جب آپلاؤ سج میں بیٹھی سحر ( ''بھی کچھ در پہلے جب آپلاؤ کی محر ے باتیں کردہی تھیں۔" "لیکن یہ کیسے ہوسکا ہے۔ صائم یہ کیسے کمہ سکتا

السائم نے ایمای کماہے راحت "ان کی آواز ومی کھی۔وہ ڈرینک کے سامنے ہے کران کے مائ آگر عبوئے تھے۔

النمیں میرابیاعیناہے محب کر ہاہاں نے خور مجھے بتایا تھا۔"وہ بردیردائی تھیں۔

"اکر تم ارقم ہے اس کی شادی کے لیے راسی نہیں ہو کی توصائم بھی عیناسے شادی سیس کرے گا۔ یہ جان او۔"وہ ان کے قریب آئے۔

"میں نے آج تک بھی حمہیں کھے جملا نہیں۔ كين مين جانيا تفامي بهت يمل جان كيا تفاسب وه مب ہو م نے سم کے ماتھ فل کرمیرے سنے کے ماچھ کیا تھا۔ آج تہیں اپنی غلطی کے ازالے گاایک مونع مل رہاہ تواسے مت گنواؤ۔"

بيئم راحت كاجرو يكدم سفيدير كياتفااورده بيركي ئى يىدى كى بيى كرف سى بخاجاتى مول-"عِينا كا اختيار تمهارے پاس ہے۔ موتا بھی وہی ریں کی جوئم کموگی۔ حمہیں انکارے تویادر کھناتم ہم

سب کو کھودوگ- صرف مجھے ہی نہیں صائم کو بھی نہم ار حم کی خوشی کے لیے بچھ بھی کرسکتے ہیں۔ وهبيريس ابناوالث افعات تيزى سيابرنكل مے اور بیکم راحت کسی کو کھونا نہیں جاہتی تھیں۔ وہ التحيس اور بو تجلل قدموں سے چلتی ہوئی لاؤ ج تک آئيں جمال فراز خان كھڑے صائم سے وكھ كه رب

"صائم بہال کھڑے کیا کیس لگارہ ہو بھائی کو بھی و خبر کرد کہ آج ہی شام اس کی مثلی ہور ہی ہے۔" وہ زبردستی مسکرائی تھیں کیکن فراز خان نے جن نظروں سے آنہیں ویکھا تھا۔ انہیں لگا جیسے خوشی کی ایک امری ایدر تک چیل کی ہو میجی خوشی کی صائم نے حرت الهين ويكها-

"آج\_ يعني آج..."اور پيمراندروني دروازه ڪو<sup>ل</sup> الیکسی کی طرف بھاگا۔ جمال ابھی تک ارحم' عینا کا ماته تفاع خواب كى سى كيفيت مين كمرا تفاد عيناكى لانی پلیس ہولے ہولے کر ذربی تھیں۔ وميري زخم بحرب كلاب مول

مِمِع صَلِّلُا وَ اللهُ طَمِي مجمى محراة تو اس طرح میری وهرکنس بحی ارد انتیس بھی یاد آؤ تو اس طرح کہ لہو کی ساری تمازیمیں مهيس وهوب وهوب سميث ليس حمیں رنگ رنگ تکھار دیں ميرے زقم پھرے گلاب ہول وواس کے باتھ ہاتھوں میں لیے کنگنارہاتھااور عینا كاول أيك نئ آل يروهرك رمانقا-

ماهنامه کرن ۽ 116

## لينى طاہر



معنی کے آنے میں صرف پندرہ دن رہ گئے تھے اور ابھی تک اس کے جوڑی لڑکی تہیں مل سکی تھی اس مرتبہ اس کے آنے پر ارادہ میں تفاکہ اس کا نکاح کردیا جائے 'مگر مغی کے جوڑی لڑکی توجیعے عنقا ہوکر رہ گئی

بہت ی از کیاں و کیمی گئیں جمرعالیہ کوان میں سے
کوئی بھی پہند نہ آئی تھی اس کا خیال تھا کہ صفی جیے
شاندار بندے کی دلمن بھی اس جیسی ہوئی چاہیے ہا
نہیں اس کے دباغ میں کیاسوچ تھی ابھی بھی دہ لوگ
آیک از کی دکھ کر آئے تھے۔ شاریہ اور ای کا خیال تھا
کہ یہ از کی صفی کے لیے مناسب می محرعالیہ۔
دوکیا ہوگیا ہے آئی جاتی تو اچھی لڑکی تھی ہا نہیں
آپ کو اچھی کیوں تہیں گئی 'آخر آپ چاہ کیا رہی
اس جو اچھی کیوں تہیں گئی 'آخر آپ چاہ کیا رہی

"واغ فراب ہوگیاہ تمارا۔ ایے کون سے

مرخاب کے پر لکے تھے اس لڑکی میں مجھے تو بہت عام

ى كى اورمىرى مفى كى دلىن كوكى عام ى الركى مو

یہ نہیں ہوسکا سمجیں تھ۔"عالیہ کے لیج میں مغی کے لیے محت تو تھی مگرایک عجیب سااحساس نفاخر

بھی تھا جوای کواچھا نہیں لگا۔ ''بری بات ہے عالیہ۔ اس طرح نہیں کہتے کسی گربس بیٹی کے بارے میں ایساسوچنا بہت غلط ہے۔ ''اس میں غلط کیا ہے ای ۔ ''صفی کی پرسنالٹی اس کی تعلیم اور پھردہ جس ملک میں رہتا ہے یہ سب کوئی معمولی چرس تو نہیں ہیں نامائمی تواہے بہت عام سے بیٹوں کے لیے بھی جاند ہی والمن ڈھو تھڑنے میں اپنی جو تیاں تھی ڈالتی ہیں اور ایک آپ ہیں۔''

"بال ہوتی ہیں اسی اسی بھی مگرش ان اوّل میں

اسی بہوں۔ جھے بہت شرمندگ ہوتی ہے۔ بیٹے

کہ ہم کسی کی بٹی دیکھنے جا میں اور پھراسے رہ جسکت

میری اپنی بچی ہے میری شاریب اللہ اس کے
میری اپنی بچی ہے میری شاریب اللہ اس کے
اب بس کرو اور اس ہفتے میں ہم نے جوچند لڑکیال

اب بس کرو اور اس ہفتے میں ہم نے جوچند لڑکیال

مارے پاس کوئی زیادہ وقت نمیں ہے آیک مینے کے
مارے پاس کوئی زیادہ وقت نمیں ہے آیک مینے کے
مارے پاس کوئی زیادہ وقت نمیں ہے آیک مینے کے
اور پیم ابھی تک لڑکی ڈھوئڈرہے ہیں۔"

ورلس کردس آئی یہ راجیکشن واجکشن کور نمیں ہوئی جھے بھی توریجی کیا گیا تھا میں مرکی اور نہ ان لوگوں کو کوئی فرق بڑا وہ تو امارے سکے تھے جب انہوں نے ہمارا خیال نہیں کیا تو آپ کو بھی غیروں کے لیے بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور معاف بھیے گاجن الڑکوں کی آپ بات کردہی ہیں مجھے ان جی آئی ہی پہند نہیں ہے جھے ایک ہفتہ اور دے دیجے ان شاء اللہ جس معنی کے لیے اس کی شایان شان دلمین ڈھونڈ ہی لول گی۔ "عالیہ نے کوئیا

معنی امریکا میں تھاوہ یہاں ہے اسکالرشپ پر کیاتھا اب وہ وہاں پر آیک کامیاب ڈاکٹر تھاپانچ سال ہے وہ وہیں پر تھا بچ میں آیک مرتبہ آیا تھا مگراس دقت تک اس کی تعلیم ممل نہیں ہوئی تھی اب نہ صرف اس کی تعلیم ممل ہوگئی تھی بلکہ اے آیک اسپتال میں بہترین جاب بھی ل گئی تھی۔ اس لیے گھروالوں کاخیال تھا کہ

بهنوں کو سونپ رکھا تھا ورنہ وہ آگر چاہتا تو اپنے لیے وہیں کمی کو بسند کرکے اب تک شادی بھی کر حکا ہو تا کہ عموا " بھی ہو باہے ، گروہ آیک حساس دل رکھنے والا مخص تھا۔ عالیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا بھی احساس تھا اس لیے وہ عالیہ کی بات کو بست ابھیت وہتا تھا یوں بھی عالیہ گھر کی بڑی اور بیا ہی تھی اس کا حق بھی تھا کہ وہ اپنے ارمان نکالے ، محرعالیہ کا روبیہ اب امی اور



اں باروہ آئے تواسے شادی کے بند من میں باعدھ دیا

علية ، مريون لكنا تعاجي منى كے ليے الري وحوندتا

وع شرانا تھا۔ سارا مسلم عالیہ کا تھا اس کے

معارات احظ بلندي كم كوئى الركاس معيار يرورى

ارق د کھائی نہ دی تھی سویہ تیل بھی مندھے نہ جڑھ

ری تھی یہ توصفی کی سعادت مندی تھی کہ امریکا جیسے

ماهنامدكون 116

شاربه كو كلنے لگا تھا۔

ایک تووقت زیادہ نہیں تھادہ سرے ایک کے بعد ایک او کوں کو رہجیکٹ کرتے جاتا ہے اور بھی نامناسب بات مقی-ای کی تو یمی دعااور کو سخش تھی کہ جلدے جلد کوئی فیصلہ ہو باکہ دہ اے فرض سے عمدہ

عالیہ این چھازاد انصارے منسوب تھی ممرچھ سال سلے انصارے ای پندے ای گائی ثباوے شادى نرنى حى انسارى اس حركت عدونون خاندان ایک دو سرے سے کٹ کررہ گئے تھے اور عالیہ اس برتو بہاڑ سا ٹوٹ بڑا تھا اس کے بندار کو شدید تھیں پنجی تھی اے بوں لکتا تھا جیے بحرے بازار میں کی نے اس کے سرے جادر مینے لی ہواس کی اتا اس کی خوداری کوجس طرح انصار نے اپیروں تلے کیلاتھا وہ بور بور زخی ہوگئی تھی مسترد کے جانے کادکھ اس کا وم کونتارہا تھا چراس نے سارے خواب انصار کے حوالے سے بی وطعے تھے ان ٹوٹے خوابول کی کرچیال اں کے جم و جان میں پیوست ہوکر رہ گئی تھیں۔ اے لگا تھا کہ وہ اب شایدی دنیا کا سامنا کرسکے گی۔ اس احساس نے اسے کھر کاقیدی بناڈ الانھامپینوں وہ کھر ے باہرنہ نکلی تھی کوئی کھریس آجا آاتودہ انے کمرے مين بند موجاتي تعي ان دنول وه اس قدر انت من تعي کہ کھروالوں کی محبت اور سلی کے بھائے بھی کچھ کام

صفي اس ودتت ميذيك فائتل اير كااسٹوڈنيٹ تھا' بمن کی بیر حالت اس سے دیکھی میں جاتی تھی۔وہ ایی داکتری کاہنراس پر آزما مار ساتھا بمر لکیا تھاکہ ہردوا اس برے اثر تھی مرال باب کی دعائیں بھی بھی ہے ار میں رہیں ان دعاؤں کی بدولت عالیہ آہستہ آہستہ نارمل ہوہی گئی تھی پھراللہ کے کرم سے ایک بت اجھے گھرے اس کا رشتہ آگیا فرماد ہر کحاظہ انصارے بهتر تفاشکل وصورت اور تعلیم تواجیمی تھی ہی مالی بوزیش بھی مشحکم تھی اس کیے اس رشتے کو قبول کرے جلد از جلد اس کی شادی کردی گئے۔

اب وه ایک بهت مطمئن اور خوش باش زند کی گزار ربي تھي ايک صحت منداور خوب صورت بيچ کي مال بن کراس کی کائیات ممل ہو گئی تھی محمودہ کہتے ہیں یا لہ انسان سب کھے بھلا دیتا ہے ، مرا بی دلت متیں بحول يا ناسوعاليه بھي ہر تعت کے ہوتے ہوئے جي ب مرتی کے اس احساس سے چھٹکارا حاصل تعین کیائی ممی جس سے انصابہ نے اے دوجار کیا تھا تعکرانے جانے كا احساس اے اب بھى كچوكے لگا يا تھا اور بير بری عجیب بات تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا تھاوی سب کھ وہ اب ود سرول کے ساتھ کردہی تھی برے آرام سے دوا میں خاصی الر کیوں میں کوئی نہ کوئی تقعی نكال كراسيس معيكك كردى هي اي اس صورت حال سے بریشان تھیں۔شاریہ الگ بے زار نظر آتی محىاس روز بعى موضوع بحث بى مسلد تقااى آج يج يج عصر شي-

"عاليد بهت بوكيا ميشة تم ف أيك بفته الكاتما مجھے اور ایک ہفتہ کزرچکاے تمہیں کھاحمان بمارساس كتاتموراوت روكياب؟"

"جيابي جھيالكل احماس ب "تو چرمے جلدے جلد کوئی فیصلہ کرو مفی کے آنے کے بعد تودیے بھی معروفیت بہت برم جائے گی مراخیال ہے کل جو بی ہم دیاہ کر آئے ہی بری پاری کی ہے منی کے لیے حمیس ایس کی کی لاکی کی تلاش مى تا؟ تجھے ہر لحاظ سے وہ بى يسند آئى ہے كول

شارىيسى مهيس جى اللي فى با؟" د جھے کیا وجدری ہن ای ... آلی سے بو بھی مج جاول \_ جھے تو کوئی بھی لڑکی بری متیں کی جو ہم نے اب تک صفی بھائی کے لیے دیکھیں کیکن مجھے لگا ہے مفی بھائی کی دلهن صله ہی ہے گ۔"شاربیہ کے مندے بلااران برجملہ لکلا تھاجے اواکرنے کے بعد وہ چورى بن كى مى كرے من يكدم سانا جھاكيا تھا۔ ومت من كيا تضول بكواس كردى موشاريه؟ ولجه در بعد عاليه في السكوت كوتو را تعا-"وهدوه آلىم من توبس يونني "شاريه مكلا

وموں ہی ہے تہارا کیا مطلب ہے؟ صلہ کا نام تہارے منہ سے نکلا لیے تم بھول کئیں انہوب نے مارے ساتھ کیا کیا تھا۔"عالیہ کے لیج میں آگے دی

ومر آبی مله اور چی کا تو کوئی قصور نہیں تھا انسار بھائی نے جو مچھ بھی کیا وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ

ادراس کے اس نصلے کی بعینت تمہاری ای سکی بن چڑھ کئی ھی۔ تم شاید سے بھول کئی ہو بلکہ جھے تو لگاہے سب بھول کئے اور کول ای " وہ ال ت سوال اردى مى-

الای کوئی بات میں ہے بیٹے اوئی کھے میں بحولا ہے آگر الیمی بات ہوتی تو مفی نے سارا اختیار حہیں نہ سونیا ہو آورنہ حمہیں بھی پتا ہے مغی بہت يندكر تام صله كو-"

"بديراني بات باي وويند كر ما تفاصله كو-"عاليه نے تھار زور دیا۔ دخمراس واقعے کے بعد اس کی پند نفرت میں بدل کئی وہ اب ان لوگوں ہے کوئی واسطہ ہیں رکھنا چاہتا اگر ایسا ہو باتوں بھی بھی کسی اور سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو آ۔"عالیہ کے لیج میں بھائی کے لیے برطالیقین اور مان تھا۔

" یہ تو اس کی معادت مندی اور تم سے محبت کا جوت ہے عالیہ بیٹے ... ورنہ صلہ جیسی یاری اڑی کو بھول جانا اتنا آسان تہیں ہے اور پچ بات میں ہے کہ اس سارے معاملے میں صلہ اور تمہاری وی بالکل ب نصور تھیں ان دونوں کو بھی انصار کے اس فصلے ے آئ<sub>ی</sub>ی تکلیف مینجی تھی جھتنی ہم لوگوں کو۔" "چھوڑیں ای۔ تب ہی انہوں نے استے آرام ہے اِس اڑی کو قبول کرلیا تھا جھے انصار نے مجھے پر تر بھے دی ھی۔ یہ سب جی اور صلہ کا ڈھکوسلہ ہے ماکہ آپ ان کی طرف سے بد کمان نہ ہول اور ویکھیں وہ کتنی المياب بين الني اس بلانك مين آب اور شاربيراب

بھی ان دونوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہیں اپنے ول شريد من تعبك كمدرى مول تا؟" "بالكل غلط آب كى سوچ بهت نگيٹو ہے آلي-فراد بعائي جيے اجھے انسان كاساتھ بھى آپ كى سوچ كو يل سيس سكا-"

ومم این بواس بند کوشارید-به شوشاتم فی چھوڑا ہے عمر میں ایک بات بتادوں میرے جیتے جی تو صلہ کبھی جمی مفی کی دلهن شیں بن سکے کی پیدیا در تھیے گا آب لوگ\_" عاليدنے بيك اٹھايا اور بكولے كى

طرح ابرنکل گئے۔ دھیا ضویت تھی شاریب یہ بات کرنے ک خوامخواه تمنة اس كاول براكيك وبكينااب يه معالمه اور لنگ جائے گا۔"ای کے لیجے میں ناسف بھی تھا اور

دهیں ای میرے منہ سے بے ارادہ نکل میا۔ کیا كيول زبان محى بسل كئ- آم سورى اي-"شارب

''اب جاکراے منالیہ اور نہ رو تھی جیتھی رہے گی تم تو جانتی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کتنا محسوس کرتی

"جي اي منح ہوتے ہي جاؤں كي يا آپ كميں تو النيس فون كرلول؟"

«نہیں بیٹے جانا بھتر رہے گا فون توشاید اس وقت تہاراریسومی نہیں کرے گا۔

الوكى توخير كياملى تحى صفى شيفط سے أيك بفت سيلي باكتان أكياتفا

"تم نے کتنا ٹائم ضائع کیا عالیہ۔اب دیکھومنی بھی آگیاہ اور ہم لوگ ابھی تک ٹاک ٹوئیال اراہے یں۔ "می توعالیہ بریرس بی بردی تعین-"اوہوای \_ کیوں فکر کرتی ہیں میں دوماہ کی چھٹی لے کر آیا ہوں ابھی بہت وقت براے آب بریشان مت ہوں۔"صفی ان کے علے میں باشیں ڈالے کمہ

"ارے...اچھاواقع\_ چلوبیاتوبہتا چھاہو کیا۔"

وهذراس ريليس موكريوليس-

''اب یوں کریں گے کہ تم خود ہی ہمارے ساتھ چل کر کسی اثری کو اوکے کرلیما باکہ بات آگے بردھ سکے ورنہ عالیہ نے پیرود ماہ بھی یوں ہی گزاردیے ہیں۔ کیوں عالیہ! تنہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟''

" بجھے کوئی شوق تو نہیں ہے خوا تخواہ کے اعتراض
کرنے کامیں تو بس اتا جاہتی ہوں کہ کوئی بہت پیاری
سی لڑی ہو جس ہے صفی کی شادی ہواس کے علاوہ میں
اور کیا جاہتی ہوں بھلا۔" عالیہ نے اپنے ہنڈ ہم اور
شانہ اور سیالٹی کے حال بھائی کو محبت پاش نظروں سے
دیکھا۔
دیکھا۔

منی کے آنے ہے گھر میں ایک دم جما تھی ہو ہوگئی تھی ایک لیے عرصے کے بعد وہ پاکستان آیا تھا دوست احباب ' لمنے جلنے والے ہر روز ہی کوئی نہ کوئی آیا رہتا اتنی بے تحاشا مصوفیت میں لڑکی والا معالمہ چھیے ہی رہ کمیا تھا۔ خدا خدا خدا کرکے آج کئی دنوں کے بعد شموری سی فرصت ملی تھی ای نے فون کرکے عالیہ کو ملدال اتھا

آی کی ایک پرانی دوست تھیں جن کے توسط سے
کمیں رشتے کے سلسلے میں جانے کی تیاری تھی شاریہ
کا بالکل موڈ نہیں تھا دیسے بھی اس کا خیال تھا کہ اس
کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیوں کہ فیعلہ تو عالیہ کو
ہی کرنا تھا۔ رہ گیا صفی تو اس کا خیال تھا کہ ایک بار امی
اور عالیہ ہو کر آجا ئیں بھر ضرورت پڑی تو وہ بھی چلا
جائے گا۔ ای اور عالیہ چلی گئیں تو وہ دنوں للان میں آگر
بیٹھ گئے۔

" استاری الجھی ٹی چائے تو بنالاؤ پھردونوں بھائی ا بمن بدنے کر چائے بھی پئیں گے اور ڈھیرساری یا تیں بھی کریں گے کیا خیال ہے؟"

رویں سے ایک میں ہے۔ اس انجھی می چائے بنا مرلاتی ہوں۔ یوں گئی اور یوں آئی۔ "شاریہ نے چنکی بحائی اور ہستی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔

"دشکرے آج کتنے دنوں کے بعد تھوڑی سی فراغت ملی ہے۔ ہے تا بھائی؟"شاریہ نے چائے کا

سب لیتے ہوئے ریلیس سے انداز میں مغی کی جانب دیکھا۔

''نہاں بہنا۔ یہ تو تم ٹھیک کمہ رہی ہو۔ واقعی برط سکون سامل رہاہے اور ہاں۔ جائے تم نے بڑی مزے دالہ ہائی ہے۔ جب میں یہاں سے گیا تھا اس وقت تو تہیں شاید انڈ البالنا بھی نہیں آ ٹا تھا ہے تا؟'' ''جیس شاید انڈ البالنا بھی نہیں آ ٹا تھا ہے تا؟''

وجي جناب مرات دنوں ميں آپ کو اندازہ ہو گيا ہو گيا کہ آپ کی بمن بڑی سکھڑ ہو گئے ہسارے کام آتے ہیں اپ جھے۔"

م المين الم

اوقو بھائی ہے۔ میرا یہ مطلب و تہیں تھا۔ معلی شرارت پر شاریہ بری طرح جھینے تئی شی ۔ معلی شرارت پر شاریہ بری طرح جھینے تئی شی ۔ معلی اور میری بس میں دعا ہے کہ آپ کے لیے بہا تہیں کر دال ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ تلاش میں سرگردال ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ تلاش میں سرگردال ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ تلاش آج و ختم ہوجائے "شاریہ نے ہوئے طوص سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کہ سری سے دعا کی یو نہی اس کی نظر صفی پر پڑی تھی وہ کے دیا ہے۔

کسی کمری سوچ میں تھا ہا نہیں اس نے شاریہ کی بات سن بھی تھی کہ نہیں۔ ''کمال کھو گئے بھائی۔''شاریہ نے چنکی بجائی۔

مران هو سے بھائی۔ سماریہ سے پہلی بجائ۔ ''آل۔ ہاں۔ کہیں نہیں یاں۔ ادھری ہول۔'' ''اچھا۔ مجھے تو لگا یہاں ہوتے ہوئے بھی آپ کمیں اور خصے کیاسوچ رہے تھے؟''

'' '' '' کوئی بات 'نمیں 'ہے۔ بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ۔ کیا کمہ رہی تھیں۔'' صفی پوری طرح اس کی طرف متاحہ تھا۔

رے سوجہ سے۔ ۴۰ کیک بات بوچھوں بھائی۔ "شاریہ بغوراے دکھ ی تھی۔

ول المحمد ملد سے بات ہوئی؟ ملد کے نام بر مغی کے چرے یہ ایک سالیہ سالبرایا تفاد

وصلہ ہے۔ بن نہیں تو۔ کیوں بوجھ رہی ہو۔"صفی کی آواز او کھڑارہی تھی شاریہ کورنج ساہوا صفی کی کیفیت بہت کچھ شمجھارہی تھی صلہ کے لیے

بہی اس کاول دھڑ کتا تھا۔ شاریہ جان کئی تھی۔

دیمی بھائی۔ کیوں ایسا کردہ ہیں گہتے کیوں

دیمی کہ آپ اب بھی صلہ کوچاہتے ہیں۔ عالیہ آئی کو

من ان کی اجازت کیوں دی ان کے ساتھ جو کیا انصار

جائی نے کیا۔ صلہ نے اور پچی نے تو نہیں کیا چھرخود کو

اور صلہ کو سزا کیوں دے رہے ہیں۔ پلیز بھائی۔ ایسا

من کریں اگر آپ اسٹینڑ لیں کے تو عالیہ آئی کچھ

نہیں کر عیں گی۔ آپ ایک بار کوشش تو کریں۔ "
شاریہ بہت جذباتی ہورہی تھی۔
شاریہ بہت جذباتی ہورہی تھی۔

'''نہیں گڑیا۔ جو ہورہا ہے ہونے دو۔ میں عالیہ آپی کو تکلیف نہیں دے سکتا انہوں نے پہلے ہی ۔ انسار بھائی کی وجہ ہے بہت انہ جھیلی ہے۔'' ''گل ممالک ہے۔ مال لہ جائے ہے۔''

دسمر بھائی۔ وہ پرائی بات ہے عالیہ آئی بہت خوش گوار زندگی گزار رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ انہیں اب اپنی وہ اذیت یاد بھی ہوگی اور یاد ہوئی بھی نہیں چاہیے فرہاد بھائی نے انہیں ایک پہترین زندگی دی ہے انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ پرائی رمجشوں کی وجہ سے وہ آپ کی خوشیوں کو داؤ پر نگائیں آپ پلیزایک باران سے بات توکریں۔"

"رہنے دو تا شاریہ میں نے کما تا میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا مجرچاہان کی خاطر میں زندگی بحرکے دکھوں کا سودا کرلوں۔ اب یہ بات دوبارہ مت کرتا ہے میری تم سے ریکونسٹ ہے۔"

"فیک ہے آپ کی مرضی ہے مرآب زیادتی کریں گے اپنے ساتھ مسلہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی جو آپ کی زندگی میں شامل ہوگ۔"شاریہ ہار کریولی

التی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہور ہی۔ یہ تم کیا پٹیاں ردھار ہی ہو مفی کو۔ " عالیہ پتا نہیں کب سے کھڑی تھی اور کیا کچھ من چکی تھی اس وقت بورے کڑے تیوروں سے وہ شاریہ سے مخاطب تھی۔ "کوئی ٹی نہیں ردھار ہی ہوں آپ کا جو جی چاہے مجھیں۔" وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی اور عالیہ کی آنکھوں میں دکھ کر دولی تھی۔

دهیں سب مجھتی ہوں۔ تم معنی کو ورغلار ہی تھیں صلہ کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر دہی تھیں ' مگر میں حمہیں پہلے بھی کمہ چکی ہوں اور اب چر کمہ رہی ہوں کہ میں ایسا نہیں ہونے دول کی سمجھیں تم۔"

"الرحم میں آپ کو ایک بات بنادوں آئی۔ آگر بھائی کے نصیب میں صلہ کاساتھ لکھا ہے تو آپ اسے روک نمیں تکمیں گی۔ "شاریہ اپنی بات فتم کر کے رکی نمیں تھی۔عالیہ پاؤل شخ کررہ گئی۔

'' پلیز آئی۔ ریکیس ہوجائیں۔وہی ہوگا ہو آپ چاہیں گی۔ مجھے بتا تیں جس سلسلے میں گئی تھیں اس کا گیا بتا؟''صفی نے عالیہ کے ہاتھ تھا ہے اور اسے چیئر ر مشل ا

و المراد من المراد من المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

000

وہ لڑکی اس قدر خوب صورت تھی کہ عالیہ مسلسل اسے دیکھے جارہی تھی وہ بالکل ولی ہی تھی جیسی عالیہ مسلسل صفی کے لیے وقعونڈ رہی تھی وہ سیاہ جدید طرز کالباس پنے ہوئے تھی جس میں اس کا گلابی رنگ و مک رہا تھا خوب صورت لیوں پر ایسی بیاری مسکان تھی کہ عالیہ کھوسی گئی عالیہ اس ریسٹورنٹ میں فرماد کے ساتھ وٹز پر آئی تھی اس سے تھوڑے فاصلے پر وہ لڑکی اپنی فیملی

ماهتامه کرن 🔐

ماهنامه کرن [20]

کے ساتھ بیتی ہوئی تھی ان لوگوں کے اندازے صاف طاہر تھاکہ وہ بہت کھاتے ہے اور امیر طبقے ہے تعلق رکھتے ہی عالیہ دور جیتی اندازے نگارہی تھی کہ تيبل يربين بالوكول كماته اثركي كاليارشة موسكنا تفاوہ یقیناً"ایے والدین اور بھائی کے ساتھ ڈنر کرنے آئی تھی۔ وہ سب کے سب لوگ بہت ڈیشنگ رسنالني كے مالك تھے ساتھ بیٹھالڑ کاتواتا ہینڈ سم تھاکہ عاليه اس بهي بنا پلكيس جيسكائ وعلم يي-"كيا موامية م.. كن سوچوں من كم بين آب؟"

فہادنے اسے متوجہ کرنے کی کوسٹس کی۔ "فہاد ایک دم ہے مؤکر مت دیکھیے گا۔ آپ کے پیچھے جو قیملی جیٹی ہے تا میں انہیں دیکھ رہی

"افسداتى حين الرى من في آج تك ميس

احجا۔ مرمل نے تو بھئی دیکھی ہے۔ میرے مامنے بیتھی ہے۔" فرہاد شرارت کے موڈیس تھے۔ الوقوه فراديد من سريس مول مجمع بداري مفي کے لیے ایک وم پر ایکٹ لگ رہی ہے است و تول سے میں ایسی اسی کوئی کی تلاش میں ہوں۔ بچھے لکتاہے آج میری تلاش سم ہوئی ہے۔"عالیہ بے تالی سے

وكيامطلب ذرا آرام \_\_ كياكر في كااران

ومیں ان کی تعبل پر جارہی ہوں۔ بات کرکے ویکھتی ہوں۔ ہوسکتا ہے کام بن جائے لڑکی اتنی زبردست ہے کہ میں ایک کوسٹس کے بغیر نہیں رہ سكتى-"عاليه انصخ كو تحي-

الرب ارب ذرا تحبود ماكل تو شيس بوعي ہو۔ پتا سیں من مسم کے لوگ ہیں مس طرح ری المك كرس ع آكر برامان مح توت فهاد ات رو کنے کی کوشش کی۔

"اس میں برا مانے کی کیابات ہے میں بہت سلقے ے بات کول کی آپ فکرنہ کریں۔ کچھ شیں

ہوگا۔"عالیہ اٹھ کراس طرف جلی تی۔ "السلام عليم!" عاليه في سلام كيانوسباس كي طرف متوجه بوسك "وعليم السلام. في فرمائيج " كريس فل ي و خاتون جو شاید اس بیاری لڑکی کی ال تھیں عالیہ ہے لوچوری هیں۔

"جي كيام ومن آپ سے بات كر عتى مول؟ اكر آپ كي اجازت بولوي."

او کے ۔ مرآب ہیں کون؟ کیا اس سے پہلے امارى للاقات مونى ہے۔"

"جی سیں۔ ہم پہلی یار ال رہے ہیں مرجھے آبے ضروری بات کرنی ہے بلیز۔ اکتدمت میجی

"جي کيے-" خاتون سميت سب کي آنڪھول مين

ىيى... آپ كى بنى ہے ناماشاءاللہ بهت يارى ہے اتی پاری کہ میں اپنی تیل سے اٹھ کریمال تک أفير مجور موكئ وراصل من آج كل است بعائي کے لیے اوکی دھوندرہی ہوں۔میرا بھائی امریکا میں رہتا بود وبال والرب عاليه كاندازي نفاخر ساتفا اے امید تھی کہ امریکا کانام س کراوریہ جان کرکہ اڑکا ڈاکٹرے وہ لوگ اس کے بروبونل پر ضرور غور کریں کے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔

"ودویں بہتاہے اور شادی کے بعد ابنی بیوی کو بھی انے ماتھ رکھے گاکیا آپ ایک بار میرے بھائی ہے لمنالبند كرس كى ده بهت كُذُلكنگ ب آب كى بنى اور میرے بھائی کی جوڑی بہت شاعدار کھے کی اگر آپ بچھے اپنے کھر کا ایڈرلس دے دیں توجی اور میری قیملی آب لوگوں سے ملنے آب کے کھر آجائیں۔"عالیہ بهت اعتادے بات کردی تھی۔

"بسبيا آپ کھاور كمناجابس كى؟" خاتون كے لبول پرایک غیرمغموم ی مسکراب می۔ ' بیٹے کربات کریں یا آپ کھڑے کھڑے ہی میرا

ووے ابالیاہ کہ آپ کی اوری بات میں نے یں لی ہے۔ بیچ میں آپ کو بالکل جنیں ٹو کا تو اصولا" ب كو بقى ميري يوري بات سنى جائيے بغير كسى الرائش ك كلى بات توبيك محترمه آب كوكسي في تهزئنس سکھائی کہ اس طرح راہ چلتے لوگوں کو پرویونل نس دیا کرتے اور دوسری بات سیر کہ آپ کا بھائی امریکا ميں بتا ہوا ابور كدوه كياكر ما ہوبال واكثر ہيا ارائوريدبات آب كے ليے بهت اہم موكى كدوه امراكا میں رہاہے ہارے کیے یہ کوئی بہت خاص بات نہیں ے کوں کہ ہارے کیے امریکا اور بورب ایسے بی ہی جنے ایک شرے و مرے شرجانا ہم چھ اہ یمال موتے ہی تو چھیاہ ہورب اور امریکا میں۔ اورب او کا۔۔ مائر تھ امریکن ہے اور میرا ہونے والا والموجمی-کھے سمجھ میں آیا آپ کے "اس عورت کا انداز علب

ولبجه سباتنا تحقير آميز تفاكه عاليه كي ليح يجه بولناتو دور کی بات نظرا تھا تا بھی مشکل ہو گیا۔

ام آپ بہاں سے تشریف کے جائے اور آئدہ کے لیے محاط سے اس طرح مرداہ اجبی لوكوں سے اس مسم كى باتيں سيس كى جاتيں اكر آپ كو مينوز اوت تواول سے اللے مرور سوچيں۔"اس الدم من من مر الحريك مورب تن برى وقت سود انے نیبل تک چنجی تھی فراداس کے چرے کود کھے کر

مجھ کئے تھے کہ معاملہ کرروتھا انہوں نے کچھ بوچھنے برتريال عاما مجافاكاري من متعنى عاليه ك اندر ابلاً ذلت ك احساس كا لاوا آ نسوول كي مورت من به نكلا تفا- قرباد حيب جاب كا ژي درائيو کردہے سے اور وہ بس روئے جارہی تھی اس قدر لوبين أميزروبيه تحااس عورت كاكه عاليه كوبرواشت كرنا مشكل ہورہاتھااتى انسلٹ ہوكى بيرتواس نے سوچا بھى شر تعادہ تو بڑے زعم سے بات کرنے کئی تھی محراس کا مارا زعم مني من مل حميا تفاجلاب كوني اليي بلت توند ك كراس الناذيل كياجا ماسوج سوج كراس كادماع

"جاال برتميز ال مينوفس بري آتي مجھ مينوز سلھانے والی۔" وہ بردیرہائی تو فرماد کو بھی ہو چھنے کا حوصلہ مواسارا ماجراس كرفهاد كوغصه بهي آيا أدر بسي مجي آئي بمكراس وقيت بنسناايني شامت بلواناهو تاسوانهون نے عالیہ کوہی سلی دلائے دینامناسب معجماتھا۔

"چھوڑدیار۔ونیام مررنگ کے لوگ یائے جاتے ہیں ضروری تھوڑی ہے لوگ جیسے بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں بھی دیے ہی موں نظام کتے سلھے موتے رع سے لکھے لگ رہے تھے مگردیکھو۔ کتنے بدتمیزاور بداخلاق نظے یہ بات اخلاق سے بھی کی جاسکتی تھی۔ اس کے لیے اتن بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر کیا کیا جاسکتا ہے تم اینا دل چھوٹ مت کرو مٹی ڈالو ان لوگوں ہے۔ مغی کے لیے از کیوں کی کوئی کی تھوڑی

"يانسين-مفي كے نفيب كى الكى كمال ملے كى-بجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔ کیا کروں آخر۔"عالیہ اس وقت بهت ایوس نظر آری تھی۔

الركى تو أس پاس بى ب تم بى كو تظر ميس

وکیا مطلب۔ س کی بات کردے ہیں کہیں آپ بھی توشاریہ کے ہمنو اسیں بن گئے۔"عالیہ کے

وشاربه كالميس منى كالمنوا..." فراد كرك

"منی \_ ؟ کیا منی نے آپ سے کوئی بات کی

"دہ بے جارہ کب کوئی بات کرتا ہے، مراس کی حیب سارے رازافشا کردی ہے تم تواس کی سکی بمن ہوعالیہ تم تک اس کے دل کی آواز کیوں سیں چیچی وہ جابتا ہے اُس لڑکی کو۔ کیا بھلاسا نام ہے اس کاصلہ ہاں صلہ کو۔ مگر صرف تمہاری خاطروہ اپنی جاہت کا گلا کھونٹ رہا ہے۔ تم پر جو کچھ بھی گزری بچھے سب علم ہے کیلن میری محبت میرے خلوص نے اب تک تہنیں وہ سب کھے بھلا نہیں دیا ہے یا تم اب بھی۔"

آیا ہے۔ کو تنگے کی طرح میماکر لے گیا۔" وہ گھٹنوں آیا کہ سب کو سک بڑی تھی۔ جس سردے کر سک بڑی تھی۔ طوفان تو دافعی آیا تھا اور اس طوفان کے بعد باتی میں میں گری گئے تھا تھا اور اس طوفان کے بعد باتی

میں ہوفان تو رافعی آیا تھا اور اس طوفان کے بعد باقی رہ ہوفان کے بعد باقی رہ ہوناں کا پنامال جایا جس نے صرف اپنی خوشی کی خاطر خود غرضی کا مظاہرہ میں اس کے سے کے لیے بھی بمن کے بارے میں نہ سوچا کی اس کا استقبل کیا ہو گا اس کے اس اقدام کے بعد منی بھی اسے نہیں اپنائے گا اور وہی ہوا تھا اور مالی کے دل کی مالی۔ شادی کرکے گھر ہوا کے بھی اس کے دل کی مالی۔ شادی کرکے گھر ہوا کے بھی اس کے دل کی مالی۔ شادی کرکے گھر ہوا کے بھی اس کے دل کی مالی کے دل کی میں۔ سب یرسکون تھے ایک وہی تھی۔

0 0 0

تے نصیب میں ساحل کاسکھ تھابھی کہ نہیں۔

جس کی زندگی میں بیہ طوفان ایسا آگر تھیرا تھا کہ وہ منہ

ندر اروں سے اڑتے اوتے تھک کئی تھی بتا تھیں اس

"كىال غائب ہو عاليد تين دن سے نہ خود آئى ہو نہ فون كيا ہے طبيعت تو تھيك ہے تمہارى؟" "جى اى۔ تھيك ہوں۔ آج مجھے آتا تھا اچھا ہوا آپ نے فون كرليا ميں بس تھوڑى دريس آرہى ہوں مجھے آب ہے بہت ضرورى بات كرنى ہے۔"

سے اسے اسے اس اور ای سی تمہارا انظار کردہی اوں۔ "ان گزرے ہوئے تین دنوں میں عالیہ صرف ہوں۔ "ان گزرے ہوئے تین دنوں میں عالیہ صرف اپنا حساب کرتی رہی تھی اس کے ساتھ جو بھی ہواسو ہوائی انسار نے اسے جو بھی زخم اگایا تھااس کا داواتو بہت العام سے نوازا تھا، گرید لے میں اللہ نے اسے بہترین العام سے نوازا تھا، گرید لے میں اس نے کیا کیا تھا تھا ہوائی العام پر خدا کا شکر گزار ہونے کے وہ آئی تھی معاف کردیے کا ہمر تاید اس نے بھائی گرد چھٹی تھی تو سب کھے آئیے کی طرح تاید اس نے بھائی گرد چھٹی تھی تو سب کھے آئیے کی طرح مانی ہوگیا تھا اور اس آئیے میں وہ اپنے بھائی کود کھے مانی ہوگیا تھا اور اس آئیے میں وہ اپنے بھائی کود کھے مانی ہوگیا تھا اور اس آئیے میں وہ اپنے بھائی کود کھے ساتھ ہوگیا تھا اور اس آئیے میں وہ اپنے بھائی کود کھے ساتھ ہوگیا تھا اور اس آئیے میں کیا تھا ان آئھوں کی بھی اس نے بھی اس نے بھی خور ہی نہیں کیا تھا ان آئی تھی اس کی جب کا چراغ کی جب کی جب کی جب کی جب کا چراغ کی جب کی جب کی جب کا چراغ کی جب کا چراغ کی جب کی جب کا چراغ کی جب کی

المیں نسبت تھہرجائے گی۔ تم کیوں خود کو مزار ہے۔

ربی ہو۔ ویکھوچندا۔ تمہارے جائی نے جو کھوان کے

ماتھ کیا اس کے بعد ان سے خبر کی توقع رکھنا ہے کا

طوفان تو

ہے جھابھی جان تو ہے جاری تو نے رشتے جو زبھی لیم اس تو کنار۔

مرعالیہ وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیے گی جبکہ منی اس نے سے

مرساد افقیار بھی اسے دے رکھائے سوچو میری کی جبکہ منی اسے دے رکھائے سوچو میری کی جبکہ منی اسے دے رکھائے سوچو میری کی جبکہ سرکور کھا۔

کہ اس کے جبکے سرکور کھا۔

کہ اس کا جسکہ سرکور کھا۔

''کسی انہونی کا۔ شاید۔ شاید کہ کوئی انہونی ہوجائے ''ہمسنے صرف سوچاتھا۔ ''حب کچھ بولتی کیوں نہیں ہو۔''

دیمیابولوں ای۔ آپ سب کھ توجائی ہیں۔ پھر مجھ سے کیاسنتاجا ہتی ہیں "وہ بے لیے سے بولی۔ "صرف اقرار اس رشتے کے لیے جو راحیلہ تمہارے لیے لائی تھیں۔"ای تطبیت بولیں۔

دوبس بہت ہوگئ آگر گر۔ میں تو منی سے پہلے
تہماری شادی کردینا جاہتی تھی کی کین تہمارے
لاحاصل انظاری وجہ سے اناوقت گزر کیا۔ تہماری
آس آس بی ربی نا۔ نہ پہلے کہ حاصل ہوانہ اب ہوگا
اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ منج ہوتے ہی راحیلہ
کو فون کردوں گی۔ دوجار دنوں میں ہی یہ معالمہ نبث
جائے تواجیا ہے۔ جلواب اٹھ جاؤ عشاءی نماز بڑھ کر
انصار کے کہڑے استری کردینا۔ ہو بیکم تو میکے جاگر ہے
انصار کے کہڑے استری کردینا۔ ہو بیکم تو میکے جاگر ہے
ماحب ہیں کہ پھر بھی فریفتہ ہیں۔ "ای بردواتی ہوئی
اندر چلی کئیں وہ وہی میٹھی پکلیں جمیک جھیک کر
اندر چلی کئیں وہ وہی میٹھی پکلیں جمیک جھیک کر
اندر چلی کئیں وہ وہی میٹھی پکلیں جمیک جھیک کر
اندر چلی کئیں وہ وہی میٹھی پکلیں جمیک جھیک کر
اندر چلی کئیں وہ وہی میٹھی پکلیں جمیک جھیک کر

میں۔ انگاش ایا آپ اتن جلدی دنیا سے نہ گئے ہوتے یا پھر۔ آبای بی زندہ ہوتے آپ بی سے کوئی ایک بھی ہو باتواس خاندان کواس طرح ٹوشنے نہ دیتا تکر۔ ایک کے پیچھے دو سرے کو جانے کی کتنی جلدی تھی۔ دیکھیے نارشتے کس طرح ٹوٹ کر بھر گئے ایسا طوفان دیکھیے نارشتے کس طرح ٹوٹ کر بھر گئے ایسا طوفان فراد کے کہج میں کچھ ایسا تھاکہ عالیہ تڑپ گئے۔
''دنہیں فرماد۔ بخدا نہیں۔ نہ جھے آپ کے
طوص پر شبہ ہے اور نہ آپ کی محبت میں کوئی کی ہے
بس ایک احساس ٹھکرائے جانے کاوہ احساس میرا پیچپا
نہیں چھوڑ کا ور نہ آپ کا اور اس محض کا کوئی مقابلہ
نہیں ہے آگر مجھے جوالس دی جائی کہ آپ دونوں میں
سے کس کا انتخاب کردل تو میں یقینا '' آپ کو متخب
کرتی۔ بلیز میرائیقین کریں۔''

''جھے بھین ہے میری جان۔ میں تم پرشک نہیں کردہا۔ میں قو صرف اتنا کہ رہا ہوں کہ بھول جاؤپرائی ہاتوں کو اتن جھوٹی ہی زعرگ ہے یار۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم رہیں اور لوگوں میں خوشیاں ہائٹیں۔ بھین کرو ہوا سکھ ماک ہے جب ہماری ذات کسی کے لیے خوشی کا سب بنتی ہوں اتنا مزا آئے گاکہ تم موقع تلاش کروگی لوگوں کو ہوں اتنا مزا آئے گاکہ تم موقع تلاش کروگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ''ایسا ولاد پر انداز تھا فراد کا کہ عالیہ کو لگا کہ وحول ہے ائے اس کے وجود میں کہیں عالیہ کو لگا کہ وحول ہے ائے اس کے وجود میں کہیں کوئی روزن نمودار ہوگیا ہے اور اس روزن سے جھا کئی روشنی کی ایک سمنی می گیرنے اند میرے کا سید جھا کئی کرویا ہے۔ اس کے لیوں پر آج جو مسکر اہث تھی فراد نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔۔ نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔۔

000

وسل آخر کب تک مال کے لیے امتحان بی آ رہوگ۔ چاہتی کیا ہو؟ "آمنداس وقت واقعی غصے پس تصیں۔

'''ای پلیز بچھے تمو ژاونت اور دے دیں پھر آپ جیساکہیں گی میں کرلوں گ۔'' ''جھے پتاہے تنہیں کتناونت در کار ہے۔ تم صرف مقدمی کردہ سرار تاریخ

"بجھے پتاہے تمہیں کتناوفت در کارہے تم صرف مغی کی شادی کا انتظار کررہی ہوتا 'ہوجائے گی اس کی شادی۔ اب تو وہ آگیا ہے اور ظاہرے شادی کرکے ہی جائے گا۔" راحیلہ آئی تھیں بتارہی تھیں کہ صفی کے لیے لؤکیاں دیکھی جارہی ہیں آج کل میں کہیں نہ

روش ہوجا آاس دے کو جلانے کا اران کیا تو عالیہ کو
اپنے اندر بھی روشنی می پھوئی محسوس ہوئی تھی۔
'' چلیس ای۔ ایک لڑکی میں نے پیند کرلی ہے اور
آج ہم سب ساتھ چل رہے ہیں۔ صفی تم بھی ہمارے
ساتھ چلوگ۔ جلدی ہے ریڈی ہوجاؤ۔'' عالیہ نے
ساتھ چلوگ۔ جلدی ہے۔
'' تقبی ہڑ ہو تگ مجادی تھی۔
'' دمیں جاکر کیا کروں گاعالیہ آبی 'بس آب لوگ ہو

دميں جا کر کيا گروں گاعاليہ آبي 'بس آپ لوگ ہو آئيڪ'' دوجہ ضد سور اسان اللہ جا

''جی نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آئی سمجھ۔'' ''ہاں یار۔اٹھ جاؤ۔اللہ اللہ کرکے تو تمہاری بہن کے ادکی میں تاکہ مصطلحا خاص معرب سے مصلحا

کولڑی پیند آئی ہے چلے چلوفائدے میں رہو محدرنہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔" فراد کے ذو معنی جملي عاليدن انبيل محور كرد يكهاسب جانت تع كه وہ لوگ کمال جارہے ہیں سوائے مغی کے شاریہ کی تو خوشى كألوني تُعَمَّنُهُ مِينَ تَعِيادِي عاليه في يحياي اوراے صلہ کے کھرجانے کا بنایا تھا یہ کا بلٹ سے ہوئی تھی شاریہ حیران تھی اور جانتا بھی جاہتی تھی مگر عالیہ نے فی الحال ہیہ کمہ کراہے ٹال دیا تھا کہ وہ سب مجر بعد من بتائے کی عالیہ نے یمال آنے سے سکے راحیلہ بھیھو کو نون برہتا دیا تھا کہ وہ لوگ صلہ کے گھر جارے ہں ان کے ول کو بھی سکون آگیا تھاوہ صلہ کے دل کا حال الچھی طرح جانتی تھیں گئی بار انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ ٹونے رشتے پھرسے جڑجا میں ' مگرعالیہ نے ہریاران کی کوششوں بریائی بھیردیا تھااور اب عاليه نے ہي انہيں بيہ خوشخيري سائي تھي وہ جھي اس معجزے مرحران تھیں مگربے انتا خوش بھی تھیں آمنہ بھابھی نے جب یہ سنا تھاتو کئی کموں تک کھے بول ہی نہیں سکی تھیں۔ صلہ کا انظار جے وہ لاحاصل للجحتي ربي تحين اس انتظار كاصله كوايياصله ملے گاائمیں یقین نہیں آ باتھا۔

۔ ''دبس بھابھی ۔ صلہ کو ابھی کچھ نہ بتائے گامفی کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے عالیہ ان دونوں کو مربرائز دینا جاہتی ہے۔ بس صلہ ہے کہے گاخوب اچھی طرح تیار

ماهنامه کرن 125

واری کابرا کرا بار تھا مگراس تاڑنے ان آمھوں

كالوكاشي ساضافه كياتفا مسل "صفی نے اس کے معندے کے اتحاقام

ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کر لرخ بصورت ناول

مشكل ہو كيا تفاوہ چرو جو بھى ايك لمحے كے ليے بھى اس

کے تصورے جدا نہیں ہوا تھا وہ اب حقیقت میں

مقابل تھا اور بيد حقيقت دنيا كى ہرسيائى سے زيادہ خوب

| قيت   | مفنف                             | كتاب كانام             |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| 500/- | آمندياض                          | بالجادل                |
| 750/- | داحت جين                         | ومدوم                  |
| 500/- | وضائدانا وعدنان                  | زعرگ اک دوشی           |
| 200/- | دفساندنگا دعدنان                 | فوشيوكا كوني كمرفيس    |
| 500/- | شاديه عدمرى                      | المرول كردواز م        |
| 250/- | خاديهمى                          | تيرسنام كاثمرت         |
| 450/- | 13921                            | دل ايك شرجون           |
| 500/- | 181.56                           | آ يُول كا ثمر          |
| 600/- | 181.56                           | بحول معليان تيرى كليان |
| 250/- | فزر يامين                        | وم كوندفى سحال =       |
| 200/- | جزىسيد                           | 上りしてい                  |
| 500/- | اقطال آفريدي                     | رعك فوشيو مواياول      |
| 500/- | دخيرجيل                          | وركامط                 |
| 200/- | دخيرجيل                          | T5 रे ५ वर्ष           |
| 200/- | دضيجيل                           | מנאיכנא                |
| 300/- | فيمحرزنى                         | مر سال مرسانر          |
| 225/- | ميونة فورشدعل                    | تيرى ماه شرن ل كى      |
| 400/- | ام سلماندگر<br>دی می می می انداز | the state              |

منكوات كايد:

كتيد عمران وانجست -37 اددواد ادركايا-

32216361: 20)

رهي آليابول-شايدتم فيرين شدت يجھے يرا ہوگات ہی توریکھویہ انہوئی ہوگئی ہے ورنہ مجھے تو می لگا تفاکه به زندگی تمهارے بغیر کررے گی اور کیسی رے گیمیں یہ تصور بھی نہیں کیا ماتھا۔ تم۔ <sup>ا</sup> ہے نیس کوگ۔"وہ جمک کراس سے بوچھ رہاتھاوہ کیا الفاظ توجيع كيس مم موسكة تح بس اس كي آ مجيس برس يزى تعيل-«مفی لتی بری بات بات عرص بعد لے ہواور بے چاری کورلارہے ہو۔"عالیہ کجن میں واخل ہوتے ہوئے بولی اس نے جلدی سے مقی کے ہاتھوں میں جکڑے اپنے ہاتھ مینے عالیہ اس کے قریب جلی واوبول- آج توخوشي كادن باور مم دوري بو-بس میری جان رونے وطونے کے دان تمام ہوئے میرے مفی کی دلمن بنے کے بعد بیشہ استی رہا۔" عاليه في السوماف كي اورات الي سين اورمسرچلوتم يمال سے نكلو- زيادہ فرى موتے كى فرورت ہیں ہے آج سے یہ تم سے بردہ کرے گی جب تک تم دونوں کی شادی سیس ہوجاتی۔" "مرآلي آج عي توديكها ب اور آج سي عن یدہ ؟ مفی کے احتیاج برعالیہ نے اسے گھور کرد یکھا۔

"زیادہ بے مبرا ہونے کی ضرورت شیں ہے بس ولحودن كى بات بجمال التاصركياب وبال ولحدون

ومبركاصله انتاشاندار موتوكيون تبين كرسكتا-الفل كرك گا- كيول صفي؟" فرماد بھي وہن آگئے تھے چھے بیچھے شاربہ بھی چلی آئی دہ سب لوگ اے صفی رہے بیچھے شاربہ بھی چلی آئی دہ سب لوگ اے صفی کے نام سے جھیڑرے تھے اس کے چرے کی زردی من کلابیاں تھلیں تو مغی کے لیے اس برے نظر ہثانا

مجھے یہ بھینی ہے سب کی جانب دیکھا تھا۔ "آجاؤ مفی- بیس رہتی ہے وہ لڑی جس تهاری شادی موگ-"عالیدنے اس کا اتحد تھام لیا۔ "مم عرب آلي" وه مزيد كه ند بول سكاوروان چی نے کھولا تھا راحیلہ میں چو بھی وہیں موجود تھی رسول کے بچھڑے ملے تھے آ تھول میں کی مرچھول مسكرابث تقى دوسب درائك ردم من بيني تي مفی کی نظریں ہے جینی ہے اس چرنے کو کھوج رہ میں جے دیکھے لکتا تفاصدیاں بیت می ہیں۔ وچی مل کدھرے ہم جاکے صلے ل لیں؟" شاریہ سے بھائی کی بے چینے کیے

"بال بال جاؤيل لواس بے جاري كو تو يا مجي میں ہے کہ آج اس کریں کون آیا ہے۔عالیہ کے مررائز كاوحد التائم رصاليا إوراس اتھا مرراز کیا ہوگا کہ مفی خوداس کے سامنے جلا جائے کول بھابھی۔ آپ کی اجازت ہے؟" راحلہ ، بوجھاتو آمندنے محبت سے مفی کود یکھالوراٹیات مس كرون بلادي-

وه بخن میں کھڑی بلیٹوں میں کھانے بینے کی جیس تکال رہی تھی۔ صفی نے اس کی پشت پر آمرائی و مورت چونی کود کھااور بلکاسا کھنکھارا۔اس نے یٹ کر دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی چیریں فرش پر بلمر

" شش ملی مت کو مت کو ملے بھے یقین کر کینے لا کہ بیہ حقیقت ہے ہزاروں بار کا دیکھا ہوا کوئی خواب میں ہے۔ "صفی کی آواز سرکوشی میں ڈھل کئی تھیوں وهیرے وهیرے چاتا اس کے قریب آگیا تھا وہ اے چھوتے ہوئے ڈر رہا تھاکہ آگریہ خواب ہے تو ٹوٹ جائے گا محریقین بھی کرنا جابتا تھا کہ یہ واقعتا "کوئی خواب سیں ہےوہ بچ عج اس کے رورو محی ای تمام ز اریائی کے ساتھ کو کہ وہ سکے ہے کافی پیل گئی تھی۔ قا آنکھیں جو ہیرے کی طرح دممی تھیں ان مل

ہوجائے صفی بہت عرصے بعد اس سے ملے گانا۔ منیک ہے میں اسے کھے نہیں بتاوی کی کوشش كرول كى كهروه تيار مونے ير راضي موجائے تم توجائي ہواہے اب ان چزوں کا کمال شوق رہاہے میری کی بے جاری تو مرجھا کررہ گئے۔ مرشکرے مولا کا یہ سخت دن بھی آخر کزری گئے۔اچھاخیر۔ مجھے مشورہ دو کہ بھو بيكم كوميك بلوالول يا الجمي رينول؟"

وحرے نہیں بھابھی۔ ابھی فی الحال وہیں رہنے دیں کمہ دیجے گاکہ وہ لوگ اچانک آئے تھے بعد کی بعد ميرديمعي جائے گا۔"

وميس كب مراى مول صله جلدى سے تيار موجاؤ۔ راحیلہ ان لوگوں کو لے کر آتی ہی ہول گ-آخرتم سني كول شين بو؟"

ومنس تحبك مول اي- اوركيا تياري كرول؟" وه

وفضول باتیں مت کوصلہ۔اس مراسے رنگ کے کوروں علی ان لوکوں کے سامنے جاؤگی جو سوٹ میں نے نکال کر دیا ہے جاکر وہ پہنواور خدا کے لیے ایے چرے سے یہ بے زاری مثاؤ کیا سوچس کے وہ

وميرى بلاسے جو سوچتا ہے سوچیں۔"اس نے بدول سے سوچا اور ای کی خاطر گیڑے چینج کرنے چلی

جن رستول پر گاڑی چل رہی تھی وہ اے کچھ جانے پھیانے سے تولک رہے تھے مرجار سالوں میں بت کھ بدل کیا تھا محر بھی بائسیں کیوں اے لگ رہا تفاكه وه ان رستول يربيك بهي سفر كرج كاب جو بهي تقا اس سارے معاملے زیادہ دلچی تہیں تھی وہ توبس وومرول کی خوشی کے لیے یہ سب کردہا تھاجس کے لیے اس نے اپنے دل کو بڑے جتن سے راضی کیا تھا سفرتمام مواتود ائي سوچول سے باہر آیا تھا۔

گاڑی جس کھرکے آگے رکی تھی اس گھر کو تو وہ بزارون من بھی پھان سکتا تھا ہے۔ یہ توصلہ کا گھر تھاوہ اس کی زندگی ستی تھی اس نے کچھ حرانی

## حيامجتني



اس نے ایک مری نگاہ شینے کے اس ار نظر آئے والے منظر پر والی۔ زین البحی بھی بہت دور تھی اور زین پر بلند وبالا عمارات اس وقت شخصہ بنا کردوبارہ مانند نظر آری تھیں۔ اس نے نگابیں شینے بہنا کردوبارہ سیٹ کی بشت سے ٹیک دگائی۔

لحدید لحد وہ اپنی منزل کے قریب ہوتی جارہی تھی اوراتی ہی تیزی ہے اس کی بے زاری میں اضافہ جبکہ وہ کسی فیر جگہ تو نہیں جارہی تھی۔ اس کی منزل اس کا ددھیال کفتی۔ اس کے خونی رشتے 'اس کے جان سے بیارے بابا سے وابستہ لوگ اور یادوں سے سجا کھر'

#### نالولك

م کرنہ جانے کیوں اس باروہاں جاتے ہوئے اسے خوشی کی جگہ دل میں کانٹے سے جبھتے محسوس ہورہے تھر

اے رہ رہ کرائی مال یہ بھی غصہ آرہا تھاجئیں بینے بھائے نہ جانے کیا سوجی۔ ایک بل کے لیے بھی انہوں نے اس کے متعلق نہ سوجا تھاجس کھریں اس کی مال کو عزت نہ ل سکی اس کی مال اپنی جگہ نہ بنا سکی ہیں کا باب اپنا حق نہ لے سکا وہ بھلا اس کی کیا عزت کریں عمر یا اس کیا تق کسے تسلیم کریں کے بریشانی ہے اس کے سریس ور دہونے لگا۔ وہ آنگھیں موند کے اپنا بھین سوچے گئی۔ موند کے اپنا بھین سوچے گئی۔

ویوں ہیں ہوں ہوئے ہا۔ بچین میں وہ بیشہ اپنے بابا کے ساتھ بہت خوش در صیال جایا کرتی۔بابا اور اپنے علاوہ اس نے اپنی مال کو مجھی رہاں جاتے نہیں دیکھا تھا۔وہ بے حدا صرار کرتی

مراس کی ان پیشہ اے ٹال دی پھریایا کے ساتھ ولیے بھی دو اپنی مال کی کم ہی محسوس کرتی۔ لیکن پیشر جب دہ اپنی مال کے اپنے ددھیال نہ جانے کا سوچی ڈ اے اپنے ددھیال والے ہی قصور وار نظر آت اے لگنا اس کی مال وہال نہ جاکر بالکل ٹھیک کرتی

بثاور تك كاسفرات كاذى ميسط كرفي ما مرا آیا۔دادی اس سے بے صدیبار کرتیں جب محال ابوك ماخد وبال جاتى محاك تير آدے مي را تخت بيه بينحى تسبيح روحتي داودكي كوديس جاميمتي وابو اے اکثر جوتوں سمیت تخت پر چڑھ جلنے پہ ڈانٹ دیت وہ منہ بسورنے لکتی اور تب ابو کو دادو جھڑک کے خاموش کرا دیش۔ طالانک می حرکت اگر نظا كرتى توانهيس سخت كوفت موتى ويسيسى تاياجان بكل اس بان لاتے تھا اے مرکزانے لے جاتے زى أور ارتضى بدل جلتے محروه ان كى كود على بى سوار رہتی۔ مقتدی سے دہ زیادہ فری نہ تھی کیونکہ دہ بہت سنجيره فتم كالزكا تفاله بروقت كتابول ميس مكن رہنوالا اور مائی جان ۔ برانسس کوں اسے بیشہ ان سے مجب سا تصنیاؤ ہو آ وہ جاہ کر بھی ان سے بہت زیادہ ا تکلف ند ہوباتی کیونکہ ان کارویہ بیشہ اس کے ساتھ مرد رہند ہمنہ آہمتہ اے ان کے اس مرد مد ك وجد بهي سمجه المخيد الهيس دراصل اس كاذات ے سیں بلکہ اس کی ال سے چر سمی۔ الی جان بالود کیا جان کی غیرموجودگی میں دادو کو بار باراس کی الی حواله دييتي طركرتين ان كى برائى كرتين اوراس

دو هیال اس کے نتعیال کی نسبت زیادہ امیرہے تواس لیے اس کے بابا ادرای کو ان کے گھروالے زیادہ بند نہیں کرتے تب آہستہ آہستہ اسے انچی طرح تمجھ میں آلیا کہ اس کی ہاں اس گھرجانے سے کیوں کتراتی میں۔رفتہ رفتہ اس نے بھی بابا کے ساتھ وہاں جانا چھوڑ ماتھا

ے زیاں تکلیف دہ بات توبیہ سی کدائی

من كرف والى دادد بحى ان كى سائے ايك لفظ ند

ول الني ان ي انني ب زار باتول اور سخت رويد

ل المرداشة موك ابو بيشه وبال سے جلدى واليس

وس سال کی چھوٹی سی عمرض اس کے معصوم ذہن

میں سوال بیدا شروع ہوئے تو وہ بلا جھکساں سے بوچھ

ون انون استایک چونکداس کے باپ کے

۔ اورجباس کے باپ کی اجاتک وفات ہوگئی آئے اور معتقری رہی کہ اس کے بیاروں میں سے کوئی آئے اور اے اپنی مضبوط بناہوں میں سمیٹ لے۔وہ تایا جان



کی راہ محمی رہی کہ وہ اسے بھائی کے جنازے میں ضرور شرك بول كے مردونہ آئے۔اس كے باپ كاجنازه

ور پھر تھک جار روز بعد اس نے اسلی دادد اور مایا جان کو بینفک میں مینے ویکھا۔ وہ ای وقت کالج سے آئی تھی۔ وہ ان کی ایک جھلک و کھے کے ہی نفرت سے رخ چيركراي كرے مل على آنى-

"نباء تمهاری وادی اور آلیا کتنی ورے تمهارا انظار کررہے ہیں۔ فریش ہو کر بیٹھک میں آجاؤ۔" ماں نے اسے کتنے زم کیج میں ماکید کی تھی۔ مراس نے ان سے منا گوارا نہ کیا۔ وہ یونیفارم بدل کرائی سمیلی کے کھر چلی گئی اور تب تک وہیں رہی جب تک وہلوگ واپس شیں چلے گئے۔ وکلیا ہو آاگر تم ان سے مل لیتیں۔ امی نے واپسی

بات آڑے اِنسول لیا۔

"كيول مل لتى-" نانونے اسے خود سے لياليا-د جن لوگوں کواتن شرم نہ آئی کہ اپنی ہوہ بہوکے سرم نہ سی اپنی میم ہوتی کے سرر بی دویا وال دیت ارے ساتھ لے جانے کا کہ دیے بھلے جھوٹے منہ ى سى مرنه انهول نے تم سىدھ مندافسوس

"وہ لوگ اب بمال کیوں آئے "آپ نے انہیں اجازت كيول دى-"ستروساله نباء بحرك-

الوكياكرتي بينا-دومر فسرت أت تصر بنهانا تو مجوری می-اب ہم ان کے جیے تو سیں ہی-" اب ی باراس کی ال نے تم سیج میں کماتودہ مزید کھول

"توبن جامس تاای ان جیسی تب بی اسیس مجی آپ کی تدر ہوگ نہ کیا کریں ان کی خوشادیں آگر انہوں نے آپ کو ہو تسلیم کیا ہو باتو آج آپ ایٹے کھر میں ہوئیں اور بایا ایے شہرے اتی دورانی زندگی کی

وبيثاان بى لوكون كابر باؤ كها كيا تمهار بياب كو-ورنداليي بحرى جواني من محرجهو ژديا خوددار في محر

ان لوگوں کوانے دل سے نہ ٹکال سکا۔" ٹاتو بین کرے ہوئے بولیں اور اس نے دل ہی دل میں جمی ان او کا كومعاف نه كرين كي معما الحالي-

وہ کتنا تربی تھی اس دن۔ایے اچھی طرح یادقد اس كى خوب صورت براؤن آنكھول من جلن مور لی۔ تھک کے اس نے مرسیٹ کی پشت سے تکامار المور آج اتف سالول بعددادوكو يمراغي يوليادال اور مما ... میری ساده لوح مما استی بین که می ان کے یاراوران کے بیٹے اسے لیا کی دراشت کی حق دارہوں اور بجھے یہ حق خورلیا ہو گا۔جولوک مما آپ کو تیل ر كرسك و بھلا بچھے كيا قبول كريں ہے۔ كيكن ميں جھ ان ہی کاخون ہوں مملہ آب کواینا مجھے مقام اور ملاکا حن ان سب سے چھین نہ کیا تو میں بھی نباء شیں۔ اس نے مخی سے ای نم آنکسیں رکڑتے ہوئے ل مل من فيعله كيا- جماز ليند كرد با تعايد نه جات كيل اس کے ول کی وحر کئیں منتشر ہونے لکیں۔

اس لين ارتفني آيا تعاده دور عبى العيمان كى سى- بورى بارە برس بعدده اس شريس آئى كى اوراس عرصے میں ارتضنی کانی بدل کیا تھا۔ وہ اے ہر کزنہ پیچان یا لی۔ اگر اس نے وہ محتی نہ اتھار کی ہوتی جس برساہ ساہی سے موتے حدف میں ویکم مائى مياؤك وكماته بستسارى دوسرى يادول كماته اسے بیات بھی اچھی طرح یاد تھی کہ ارتضی اور زا اے بیشہ میاؤں میاؤں کمہ کرجراایا کرتے۔ ان تیون کی دوستی بھی بھلا بھلائی جاسکتی تھی۔ نباء کے مل کے

وميں۔ وہ مرے دوست ميں ہیں۔"اس ك محتے ہے مل کی تردید کی۔

وميرے باباكا سكون جاء كرنے والے ميرى اليا قبول نه كرنے والے ميرے خولى رشتے مجھے إن ا محبت میں جاہیے۔ جھے بس اپنااور اپنی مل کالی چاہیے۔" وطیرے وطیرے قدم اٹھاتی وہ ارتسنی-

مين نباء احمد" زم دهيم لبجيد ارتعني ال

وائے "سی کے سے انداز میں اب عور تے

ورثم کتنی بری مو کئ مو میاؤل اور سلے سے زیادہ رى بھى۔"ار تعنى نے شرارت سے كتے ہوئے

درہ میں کمروالے تو حمیس دیکھ کریے حد خوش ول على المبيشلي مقتدى بعالى-"اس كول كى من منتشر وسي - لركين كالبلايار بطلح بي و اس کا گا وا چی تھی۔ مر آج نہ جانے کیوں اے فيون بواكه إس بيار كي سالسين الجمي مجل ربي تھی۔ دواسے ممل طور پر نہ مار سکی تھی۔اس نے -Ki37 - 5%

وعن سوری ... "اے سر جھنگنے ویکھ کر ارتضنی

مرمنده موا-ارتماہمی ابھی آئی ہواور میں بچائے حمیس کھرلے مانے کے ادھرہی ہانگنے کیا ۔لاؤ ادھر سامان مجھے ور" وہ اس کو اپنی ہمراہی میں لیے گاڑی کی طرف برهة موئ بولا-

الوتهينكس من اينابوجه خود الهاعتي بول ارتفنی مهدی-" کہتے میں سخی سموئے وہ ارتفنی کو

اللب كيا جلنے كى زحت كريں كے يا يميس رصا والع كاجھ كو-"اس نے كتے ہوئے كاڑى كادرواند كمولناجابا ارتضني بجهوسا كيا-

وبیشہ جاؤار تعنی بمجھے ویسے بھی دیر ہورہی ہے۔ جماری آواز اور بارعب لہد ناء کو چونکا گیا۔ اس نے مِلْصُهُ ويَکھا۔ گاڑی کی رائٹ سائیڈیہ فرنٹ ڈورسے نك لكائے مغرور ہے انداز میں کھڑا وہ مخص بلاشبہ مقتلی مهدی بی تھا۔اس کی وجیہہ مخصیت وقت کے ماتھ مزید تھری تھی۔ مقتری نے اس یہ نگاہ غلط النے کی بھی زخمت نہ ک۔ ایک مل کے لیے تواہے فلا کہنے شخت الفاظ یہ خفت مخسوس ہولی۔ مگر لا مرائع کا کھے اسے دل میں نواز تی وہ چھپلی سیٹ

سنبعال چکی تھی۔ بریف کیس سے کب کرفت چھوٹی اسے احماس تک نہ ہوا۔ اس کے مخصے ی مقدی نے تجمي ڈرائيونگ سيٺ سنجال کي تھي۔ ارتضیٰ بیضے ہی لگا کہ مقتدی نے اے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے بھائی کو

"محترمه اینا بوجه بابری بحول آنی بس شاید-" ایک ایک لفظ چا کر کتے ہوئے وہ نیاء کو جما گیا۔ نیاء ہونٹ چبا کئے۔ ارتضیٰ نے سلمان اندر رکھا اور دوبارہ ے بھالی کے ساتھ بیٹھ کیا۔ "دادو بھی تاہے ہا جمیں کس کس کا ڈرا کیور بنادی

ہیں جھے" بے زاری سے کتے ہوئے مقتدی نے گاڑی آمے بردھادی تھی۔ نباءی آ تھوں میں جیجن

کھر کے اندرواخل ہوتے ہی اے خوش کوار جرت نے آ کھیرا تھا۔ بلیک ایڈوائٹ ماریل بلائس سے بی چوڑی روش کے دونوں طرف خوب صورت لان اس كاموؤ خوش كوار كركيا كيث كماته بي عظم كيراج ے لے کر کھر کی اندرونی عمارت تک خوب صورت مچولوں کی مجی قطاریں اور نرم و ملائم آسٹریلوی کھاس " لان کی خوب صورتی کے ساتھ ساتھ کھر کی شان و شوکت کو بھی مزید جار جاندلگارہی تھی۔برانے مروں۔ اور برآمدے کی جگہ آیک جدید اور خوب صورت عمارت في الحليمي "ياتووي ب مركمي "اس كے ليج ميں خود بخود

نرى آئى توار تعنى مسكرابيا-الي سب مقترى بعائى كاكمال ہے۔ بچھلے سال كى بارشوں میں کھر کو کائی تقصان مواتو بھائی نے ممل طور اس كى شكل بى بدل والى-"ارتضى في تفصيل

واده تب بي يه بودے اتنے جھوٹے ہيں۔" اس فاناراورد يمرچند بودول كى طرف اشاره كيا-

تعریف اور یہ مجت میرے حصی می اوند آئی۔ "وہ برتن وحوتے ہوئے بولیں۔ زئی ان کے لیجے میں محرومیاں محسوس کرکے مزید دکھی ہوگئی۔ "وادو نے آپ کی قدر نہ کی۔ تب ہی شاید انہیں راشدہ چی جیسی ہو ملیں مجنہ ول نے۔" واکرو۔" حسب عادت انہوں نے اسے ٹوک ویا تھا۔ وہ پر ستائش نظروں سے اپنی صابرال کو دیکھنے گئی۔

000

اوپر کاپورش و کھ کروہ مقدی کی پندگ مزید قائل ہوئی۔ ''دا میں ہاتھ والا کمرہ بنایا تھا شاید۔'' اس نے کھ یاد کرتے ہوئے وائیں ہاتھ والا کمرے کا دروازہ کولا اور لا کش آن کرتے بی اسے خوش کوار جرت نے آلیا۔ کمرہ بے جد نفاست سے سیٹ کیا کیا تھا۔ کمرے کی شکل کول تھی اور بالکل اس طرح فرنجریں بھی نسبتا کم کولائی 'گرصاف طور پہ واضح دیکھی جاسکتی تھی۔ بیڈ 'صوفہ 'کمپیوٹر ٹیبل سب کے سب جاسکتی تھی۔ بیڈ 'صوفہ 'کمپیوٹر ٹیبل سب کے سب مقدی کی اعلا پند اور نفاست کے منہ اولیا نبوت تھے۔ وود چرے سے نرم کارپ پہ قدم جماتی کھڑ کول کے۔ اس حاس کا

وبوار کاب والاحصہ بلک شیشے کی کھڑ کول یہ ہی محیط خا۔ اس نے سب سے پہلے والی کھڑی کھول کر ہا ہر کا منظر دیکھنا چاہا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ کھڑی نہیں کے بلکہ سب دو سری کھڑ کیوں کے ساتھ کمتی ایک جھوٹا سا وروازہ تھا۔ جو ہا ہر ٹیمرس یہ جا کھلا۔ ٹیمرس بھی دائرے کی شکل میں تھا۔ جہاں شعبے شعبے مملوں میں کانی سمارے بودے لگائے ہوئے تھے۔

"اس کروس کی۔" اس نے نری سے چنیلی کے بودے کوچھوتے ہوئے مقاری کو نوازا۔ ٹیرس پہ کسی در ڈت کی شنیال جمکی ہوئی تھیں۔ جس کی دجہ سے کچھ خاص روشنی نہیں ہوباری تھی۔ ہوباری تھی۔ ام ملی کئیں۔ ام در بی بینا! جاؤے نباہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ماتے وہیں دے رہنا۔ ویسے بھی تعک کئی ہوگی میری ماتے وہی دے رہنا۔ ویسے بھی تعک کئی ہوگی میری میں انہوں نے اس کے رہنی سنسری بالوں پہر پوسہ ماتے ہوئے کہا۔

ريي وادد چلوناء "زي كماتوده الحد كمرى

مول - ان سائد والا کمو تمهارے لیے سیٹ کرویا ہے میں کرویا ہے میں خات کے کر آتی ہوں۔" میں خات کے کر آتی ہوں۔" رقی نے اس مجماتے ہوئے کہا۔

من رنی بس جائے مت لاتا۔ مجھے نیند اری ہے۔ ویسے بھی رات کو جلدی سونے کی عادی ہوں۔ جائے ٹی کر نیند نہیں آئے گی۔ مج لمتے ہیں۔ " اس نے آرام سے زئی کو منع کرتے ہوئے کمالور کمال کی خوراعتمادی سے اوپر جلی گئے۔ زئی جران می کچن میں علی آئی جمال سکینہ لی لی جائے بتاری تھیں۔ "جائے تیار ہے زئی لے جاؤ میڈم کے لیے۔" اسے آناد کی کرانہوں نے تخی سے کما۔

"میں مما اے میں پنی اپ تھے دے دیں۔ میں لیلتی ہوں۔" زمی ان کے خیال ہے بولی۔ "میں تم چائے کہاں پتی ہو 'رہنے دو 'جھے تو پہلے ای پاتھا' تب ہی ایک ہی کپ بنایا تھا۔" انہوں نے چائے کپ میں نکا لتے ہوئے کہا۔

"بہت بل تی ہو ممد میں نے توجیسا سوچاتھا" وہ اس کے بالکل الث نکل۔" زینی مایوس کیج میں اول-

ا اس فرواوی تک کاخیال ند کیا۔"اسے وکھ فل

"وریس نے بھی تم سب سے کما تھا۔ جیسی مال ا اسی بیں۔ اس کی مال نے جب ان رشتوں اور خلوص گا قدر نہ کی۔ تو یہ لڑکی کیا کرے گی۔ پھراس کے تو باب کی خصلت میں بھی وفانہ تھی۔ لیکن تم لوگ ہی مرے جاتے تھے کہ نباء اسی نہیں ویسی نہیں تھی تو تمران ہوں ساری عمر خدمت کرتے گزار دی۔ یہ

"جی آبو۔" زی اے ساتھ کے دادو کے کریے) طرف بردھ کی۔ لاؤری ہے الحقہ یہ دو سرا کرو تھاج کے ساتھ ہی گھومتی ہوئی سیڑھیاں اوپر کی طرز جاری تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئے تو مائی آمی ولور کے بیردیار ہی تھیں۔ نجیف سی دادد آ تکسیں بند کے جے سونے کی کوشش کردہی تھیں۔

"دادو\_ديكيس لوكون آيا ہے؟" زين فاس ا دادوك قريب كرتے ہوئے دھيے لہج من كماراد

دمناء میری نابو۔ " بل میں اُن کی اداس آگھول میں خوشی می چھلک پڑی۔ انہوں نے اشخے کی کوشش کی محرنا کام رہیں۔ نباءان کے اِس ہی جا میٹھی حوالا کے اسے اپنی کمزور ہانہوں میں لے لیا۔

"کیسی ہو نہائے" مالی ای نے اسے خود ہی گالب کیا۔ نہاء نے انہیں سلام کرنے کی بھی زخت ندل

ودی رو کھاین تھا۔ وہی رو کھاین تھا۔

''اں بس دو' تین برائے درختوں کے علاوہ باتی سب کچھ عرصے پہلے ہی لکوائے ہیں بھائی نے۔ کیکن کانی جلدی کروٹھ ہورہی ہے۔ '' ارتفنی پرانی جون میں واپس آچکا تھا۔ نباء کو اچانک ہی مقتدی کا خیال آبا۔

"اس خار تعنی کے پیچھے جیسے اے حوندا۔

"و الوبا ہرے ہی واپس چلے گئے۔ ہفس میں بہت کام ہو آہے۔"ار تعنی نے بتایا تو نہ جلنے کیوں اس کا مل بچھ ساگیا۔

"ارے تاہو۔" تب ہی اندر سے زمی دو اُلی آئی اور اس سے لیٹ گی۔ نباء کادل جاہا کہ دھکا دے کراسے خودے الگ کردے۔ لیکن چاہ گربھی دہ ایسانہ کہائی۔ "تم لو ہمیں بھول ہی گئیں۔ قسم سے یار کتام کرتے ہے ہم تیوں بمن بھائی خمیس۔" نباء کو متیوں کے لفظ یہ چرت می ہوئی۔

بھلامقتری بھی اسے یادر کو سکا تھا۔ زبی مسلسل بولے جارہی تھی۔ ارتفاقی نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے واشارہ کیا تو وہ بھی خاموش ہوگئی۔ وہ لاؤر بھی خاموش ہوگئی۔ وہ لاؤر بھی خاموش ہوگئی۔ وہ لاؤر بھی آئے توسامنے ہی کاربٹ پہ آیا جان نماز مراحتے نظر آئے وہ اسے سالول بعد بھی پہلی نظر بی ان کے نماز ختم کرنے تک وہ ان کے نماز ختم کرنے تک وہ وہ سے دہیں تھیر کرجوں ہی نباء کو دیکھا۔ ان کے چرے پر سے بہت ہی خوب صورت نباء کو دیکھا۔ ان کے چرے پر سے بہت ہی خوب صورت مسکان تھیل گئی۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کمزور ہوگئے مسکان تھیل گئی۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کمزور ہوگئے مسکان تھیل گئی۔ نباء نے دیکھا وہ کافی کمزور ہوگئے

"میرای آلید" وه فورا" اس کے پاس چلے آئے اور اس کا سراپے سینے سے لگالیا۔ نباء کولگا جیسے عرصے بعد اس کے بلائے اسے اپنے سینے سے لگایا ہو۔ اس نے سکون سے آنکھیں موندلیں۔

"كياب مراجاً زاد تحك وسي مي -"

بہوں ہے ہیں۔ "نہیں ۔ آئی ایم او کے۔" عجیب سارو کھاپن تھا اس کے کہتے میں جو ارتضیٰ اور زینیا دونوں نے ہی

ماهنامه كرن 133

كرواوس كى- روشنى من توب اور محى خوب صورت کے گا۔"وہ خود کلای کرتے ہوئے اندر جلی آئی۔ زم ملائم بسترى أغوش ميس جاتي بياسي يرسكون نيبدني

بهت كوسش كے باوجود بھى اسے آفس سے نظلتے ہوئے رات کے بارہ بج میکے تصاب اچھی طرح بتا تفاكه سب كروالے سوتھے ہول مے۔ كيونكداس نے خودای کواطلاع دے دی تھی کہ شایدوہ آج رات باہر ی رکے ایسا اس نے جان بوجھ کر کما تھا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ محمر میں باتی سب نیند کے ولدادہ تق سوائے ای کے

امى اس وقت تك جائتى يى رجتين بب تك وه كم نہ آجا آ۔اس نے گاڑی کھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ ى لاك كى اور يونث يەياۋى ركە كرويوار چەھ كيا- يول چوروں کی طرح اینے بی کھر آنے یہ خور اس کے مونول بربت بارى مسرابث ميل راى مى اس نے لاؤ کے کادروازہ چیک کیا۔وروازہ لاک تھا۔ آج کل ويے بھی شمر کے حالات خراب تصد تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ ای نے سارے دروازے ایسے بی احتباط سے لاک کے ہوں کے۔

کھ در ہوں ہی کھڑے سوچنے کے بعداے ترکیب سوجھ ہی گئی اور صرف وس منٹ کے اندر ہی جامن كورخت كى مدے وه الي فيرس يہ يكي حكا تعا-اس نے اسے اس موجود ٹیرس کے لاک کی جالی سے لاک كولااورب فكرساا درجلا آيا- كرا كلي المحاس حرت کاشدید جمنکالگا۔ اس کے بیڈیہ سکون کی نیند سوتی بقینا "وہ نباء ہی تھا۔ اس کے تھلے بال اس کے جرے کو ڈھک رے تھے اور وہ نیند میں بھی مسلسل انہیں ہٹا دیتی۔ شام کی نبت سوتے میں اس کا چرو

" چی نے بھی قیامت ہی جیجی ہے ہمارے کھر

وحاس كامسئله تويتانتين حل بوكاكه نمين بمحرجه تک بدیمال رہے کی ای ضرور پریشان مول کی۔ ایک يه ميرے كرے من؟"الك دم سے بى اس خيا آيا-اس كاموداكيدم عبدلا-"سب كويا بعي ب كه ين اي مردين كي برداشت نبیں کر مالہ فر کس نے اے اجازت دی۔ جبكه اي توجانتي بي كه بين كتناغصه كريامون اس يات

واور دیکھو تو کیسے پورا بیڈ سنجال کے سورتا ہے جیے اس کے مسررات کا بیڈ ہو۔"اس نے بیڈر آۋى ترقيمى لىنى نباء يەلىك عصيلى نگاەۋالى-الب اتن سخت مطن من ... من كمال مكم ڈھونڈول۔ ارتضیٰ تو کھوڑے چے کے سویا ہوگا۔" ہ مصطرب بوا۔اور فیرس بر ممبل کے کرسو کیا۔

المرتضى إذرا بھائى كو فون كركے يو چھو بيٹا جلدى كمرآك اسے وكم ندلوں توميرا تو دن عي تمين لكا\_"ار تصلى ابھى ابھى جاكنگ كرے كمرلوناكداي

معنى توكمر آجكے بين اى-ابھي ميس نيا برگاڻ ویلمی ہے تا۔"اس نے جوس کا گلاس کیتے ہوئے کمالہ وه مزيد بريشان مو كنس-

" یہ کیے ہوسکتا ہے۔اس نے کل خود ہی جھے آما تفاكه ودات باجررك كالتب بى تومى في سارك وردازے لاک کردے تھے وہ کیے آسکا ہے اندر- "ای کی آوازمس بریشانی سی-

"آپ چیک توکریس کمرے میں۔ شاید لیث آئے مول مورب مول کے۔" وہ تھا بی ایسا بے بوا انهول فياتفا بيث ليا-

وحمهين تونه جائے كب عقل آئے كى او يحسورا جو برے بھائی کی فکر ہو۔" انہوں نے ارتضنی کو

ا يحوف عالى كا فكركرت بين اى اور

مقدى بعائى توجه پر جان ديت بي-"اس نے فرضى كار حماري اس كوست موت سيرهيول كى طرف براء سیل -مقتدی کے مرے کا وروانہ کھولتے ہی ان کی

ريثاني من عصے كا بھي اضاف موا تھا۔ بيديہ مرى نيند سائی ناءنے ان کے ہوش اڑا ویے تھے تب ہی ہاتھ رمے نکتے مقتری کی نظرمال یہ بڑی-ان کے تیور كم كروه لحول من ساري صورت حال معجما تحا-وه مك جيكني من ال كياس بنجاتفا-

نہ یال کیل کردی ہے۔ تمہارے کرے من "سكينه لي مطتعل موكرولين-" آہت ای ۔ سوری ہے۔ آپ نیچے چلیں میر

بتا ماہوں آپ کو۔ اس نے بمشکل اسیں سنجالا۔ د کیوں آہستہ بولول-ساری عمر مسرال میں ڈر<sup>ع</sup>ڈر كے زند كى كزار دى اور اس آفت كى بنى سے ميس كيول

ڈردں۔"وہ مزید بھڑ کیں۔ "اچھا آپ نیجے تو چکیں۔"وہ انہیں ساتھ لگائے

اور تم مے تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولا۔ ارے ماری عراس کی مال نے تممارے چاچو کے لیے تمهارى دادد كوتر سايا ٢٠٠٠ من خوب جھتى ہول-وہ جہس بھی این قابو میں کرنا جاہتی ہے اس آفت

ان کالی بی بائی ہوچکا تھا۔ ار تھنی نے سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ اس نے تظرول ہی تظرول میں ار تعنی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وقعیل خوب جھتی ہوں' امال کی طرح بھولی مہیں ہول میں۔ ارے ساری عمرتوہاری یا دنہ آئی۔اب اتن مدت بعد بی کودادی کی یاوستانے کلی۔ بیرسب مہیں پھنسانے کے ڈرامے ہں۔وہ اڑکی صرف اور صرف تم پر ڈورے والنے آئی۔"ان کی سائس پھولنے تھی۔ "پلیزای!الیی کوئی بات نهیں۔وہ جاری مهمان ہدائراس نے بیرسب من لیا تو کتنا براسوہے کی

ممیں سوچان ال مینی نے مارے کے توسوچے دو مزیدبرا۔" سکیندنی لی کے مصی ازائی۔مقدی نے ب بی ہے ایک نظراور ڈالی اور اس کاول ڈوب ساکیا۔ سیر حیوں کے عین اور کمڑی نباء کی آ تھول میں ر كمانيال اور غميه ب حدواصح تعالد نظرس ملت بى وه جھھے ہے مڑی تھی۔ "شف" مقترى في اليناته يه بي مكاجر وا-

"اس نے آپ کی ساری اتیں س لیں۔" زي خفا لبج من يول-"بال توس لے ... می کب ورتی مول اس

المحيما آپ ريليس كرين چلين من آپ كو رے میں چھوڑ آوں۔"مقدی ان کی توجینانے کی

"سنيس ميس مليك مول-" كيند بي بي في الم

و چلیس تاای-"وه بعند مواتولاچارانهیں اٹھتاہی

"زيني تم ناستااوير لے جاؤ۔ ميس آنا ہوں انجی-" اس نے زی کے کان میں سر کوشی کی اور ای کے پیچھے جل دیا۔زی نے اثبات میں مملادیا۔ معجاتی بے جارمیہ ساری عمر لکتا ہے رہتے جوڑتے ہی گزار دیں کے "ار تعنیٰ نے ٹوسٹ پیدجیم

" م م و كب كى مت بار يك موت يا نبیں مس مس طرف جان کھیاتے ہیں بھیا۔" زعی ناشتابتانے لی-ارتسنی کری سوچ میں چپ رہا-

"آئی ایم رئیل سوری نباء ساری علطی میری ہے-میں نے ہی منہیں تیزی میں رائٹ بول دیا۔ جبکہ ليفط والاروم تمهار كي سيث كيا تعله" زعي ناستا لے کراویر آنی تواس کی توقع کے عین مطابق نباء کرم

الركبارك ميس-"مقتدى فكرمند تفا- ودبهي احجما

ایک مرتبہ پھر آپ وہی ملطی دہراری ہیں اماں۔اس
وفعہ میرا بیٹا خطرے میں وال دیا ہے آپ نے پی
بات تو بیہ ہے کہ آج بھی آپ کے دل میں جومقام احمہ
اوراس کی بینی کا ہے۔وہ میں اور میرے بیچے نہا سکے
یہ باانصالی کیوں اماں۔ " مائی ای تعویزار کیں۔
دولیکن خیر۔ میں آپ سے کمہ دی ہوں۔اس
وفعہ بھی یہ لڑی آپ کی محبت میں نہیں بلکہ کوئی اور
مازش لے کر آئی ہے اور میری تو بس آئی می دعا ہے
کہ اللہ میری اولاد کو اس شرہے بچائے ناء اور اس
کی ماں کے شرہے " مائی ای کے لیجے میں گئی
ففرت تھی۔اس کے اور اس کی ماں کے لیے میں گئی
دل جا ابھی جاکر ان کی خوب بے عربی کرے۔ مگروہ
دل چا ابھی جاکر ان کی خوب بے عربی کرے۔ مگروہ
دل چا ابھی جاکر ان کی خوب بے عربی کرے۔ مگروہ
دل چی دل میں اپنا حق وصو لئے کا عمد تو کرتے ہوئے
دل جی دل میں اپنا حق وصو لئے کا عمد تو کرتے ہوئے
دل جی دل میں اپنا حق وصو لئے کا عمد تو کرتے ہوئے
دل جی دل میں اپنا حق وصو لئے کا عمد تو کرتے ہوئے

to to to

دسیلوایوری باؤی۔ "پنگ کلر کے خوب صورت کر آاور چو ڈی داراجائے میں اس کی گلائی رنگت مزید کھر کئی تھی۔ ناشتے کی میز کے کرد بیٹھے سب ہی نفوس نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ "کیرا ہے میرا بجہ۔ لگا ہے آج کمیں سیرکارد گرام سے "کسی اور کرتی آیا جان 'میں نے سوچا آدام بھی بہت کرلیا۔ اب ذرا کام بھی کرلیا جائے " وہ آرام سے کہتی ابنی کرس یہ جاہیمی۔ سے کہتی ابنی کرس یہ جاہیمی۔ منطی نگایس اسے داختے طور یہ خودیہ جی محسوس ہورہی تعلیمیں۔

سیں۔ "جی کام یہ آخر کا کام" اس نے پراعتاد انداز میں مقندی کی طرف دیکھتے ہوئے چبا کر کما۔ اس کی نیلی آنکھیں جی انتھیں۔ "جی بالمہ آپ کو بتایا تھا تا کہ نیاء نے ایم بی اے کر رکھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی مدد لے لی تھی۔ مقتری بہت معموف رہتا تھا۔ سو اس سے مان تھے۔ ملاقات کم بی ہوتی۔ محرباتی سارے نفوس اس پہ جان چھڑ کتے تھے۔ وہ ان کو لاکھ بے زاری دکھاتی 'ان کے اتھے پہ شکن تک نہ آتی۔ سوائے بائی ای کے بجن کا روبہ برانہ سبی ویسے ہی مرد تھا جیسے وہ بچپن میں محسوس کرتی تھی۔

مجى بھی اسے نہ صرف اپنے رویے یہ شرمندگی ہوتی بلکہ اکثروہ اس سوچ میں رہ جاتی کہ کمیں واقعی غلط اس کے ماں بہب تو نہیں تھے کیونکہ جب وہ یہاں آئی تھی اسے بھٹہ بابا کے حوالے سے دیکھا جاتا۔ نباء کی یہ عادت احمد جیسی ہے۔ نباء کی آنکھیں احمد جیسی ہیں۔ نباء باباں ہاتھ زیادہ استعمال کرتی ہے۔ احمد کی طرح۔ روز اس طرح کی گئی باتیں اس کے سامنے تیں اور وہ اس چڑ کو ول سے پہند بھی کرتی۔ خوش ہوتی کہ وہ اپنے بابا کے جیسی ہے۔

اس کی تھائی کی وجہ ہے وادو نے زبی کابیہ جماس کے کمرے میں سیٹ کرواریا تھااور اس وجہ ہے اب ار تعنیٰ کابھی زیادہ وقت ان کے کمرے میں گزر ماتھا۔ وہ جو یہ عمد کرکے آئی تھی کہ بھی پھرہے اس کھرکے کینوں کے ساتھ فریک نہیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ پھر سے دوستی کے رنگوں میں رنگنے گئی تھی۔

آج موسم بے حد سرد تعالی نے چاہئے بنائی تو دادد کے لیے بھی بنالی وہ جائے کے کردادد کے کمرے کی طرف آئی تو انی ای کا سخت لہد س کراس کے قدم وہیں رک گئے۔

"رانی باتیں بحول جاؤ سکین۔ میں مانتی ہوں بچھ سے خلطی ہوئی۔ میں نے بیشہ اپنی نافریان اولاد کو تم جیسی فرال بردار بہویہ فرقیت دی۔ تہیں بھی ابمیت نہ دی' کیکن کب تک میہ نفرتوں کے بوجھ ول پ رکوگی۔ آبار دو بہوجھ۔ "وادد کالعجہ کمزور تھا۔ "سیرے دل سے میہ خوف نہیں جا آبال میں نے ساری عمر بھی کسی بات کا شکوہ نہ کیا۔ مبرسے گزارہ کیا۔ مرمیں کیا کروں' بچھے وہ راتیں نہیں بھولتیں جب آپ احمر کی یاد میں روئے گزار دیتیں اور اس بار ور پر حمیس میری بات انتابوگی مقلای میں وادو کے سامنے میں بیونہ کروں اس کی ذمہ داری می ورب میں اس کی ذمہ داری م رہے تم بھی مجھے سکھانے کی کوشش آئندہ مت کرتا اور ان ای جان کو بھی سمجھان تاکہ مجھے ان کے اس چھ ف محر بیٹے میں کوئی دلچی نمیں اور نہ ہی بھی ہوگی۔ سوق میرے بارے میں ایسے اندازے نہ ہی لگا میں تو بہتر ہے "اس کی آخری بات یہ مقتدی کے شخ چرے یہ اجانک ہی مسکر اہث بھر تی ۔

"وقیے اس بارے میں سوچا جاسکتا ہے۔"اس کے شریر کیجیہ جہاں سمی سی زنی بھی مسکرااتھی وہیں شاء مزید ترقی۔

مبار رفعه رفعی نهیں اور زبی اب براہ مموانی تم مجھے میرا کمرہ و کھا دو یا میں والیسی کی ملک ہی کنفرم سیرا کمرہ دکھا دو یا میں والیسی کی ملک ہی کنفرم

"الى "رقى چوق"دى بى بوتبى اس كرے ميں آئا ہے بهال سے
جانا مشكل سے بى ہے۔ اگر تم رہنا چاہو توانس اوك ،
میں گیسٹ روم میں گزارہ كرلوں گا۔ "اس نے اس بار
دوستانہ لہج میں كہا۔ مرنباء پہ ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔
"جی نہیں۔ مجھے احسان لینا بالكل بھی پہند
نہیں۔" دہ بیر پختی باہر چلی گئے۔ زبی بھی اس کے پیچھے

وری تو اصل مسئلہ ہے نباء احمد آگر حمیس میرے احسانوں کا پتا چل جائے تو یوں بھی سرافعاکر میرے سامنے نہ آسکو شاید اور میں یہ ہرگز نہیں جاہتا۔ مجھے تو بس ایسی ہی نباء چاہیے۔" اس نے مشکراتے ہوئے سوچاتھا۔

000

اے پٹاور آئے ایک ہفتے ہے اوپر ہو گیاتھا۔ دالا کی صحت میں واقعی اس کے آنے کے بعد بہت بستری آئی تھی۔ وہ خود چلنے پھرنے کے قابل ہو میں تو نباء کو ان سے چھپنا مشکل ہو گیا۔نہ جانے کیوں لاکھ کو مشق کے باوجود بھی وہ اس کھر کے لوگوں کی محبت مسکرانہ پائی " توب بات مجھے نہ بتاؤ۔ جاکرا پی ای جان کو بتاؤ۔ " دہ ترخی۔ دس مرام میں تمہاری مجمی تو سکھے لگتی ہیں۔ "

و دہاری ای جان تمہاری بھی تو پچھ لگتی ہیں۔" مقتری اندر آتے ہوئے بولا۔

"جی ان کی گل افشانی ہے ہی پتا چل رہا تھا بچھے کہ میں ان کی اور وہ میری کیا گلتی ہیں۔"اس کے لیجے میں تنفی بھری تھی۔ میں تنفی بھری تھی۔

کی جی در گانیاں ہیں ناء ہتم جدنا جلدی جاہوگی انہیں ختم کر سکوئی۔ "لسباچوڑا وجود بالکل اس کے سامنے آ خسراتھا۔ کچھ کمھے تو وہ بول ہی نہائی۔

" حمیں اپنے روتے میں کیک پیدا کرتی ہوگی۔
کیونکہ جہاں رویوں میں لیک ختم ہوجائے وہاں
مرف نفرت اور بر کمانی رہ جاتی ہے۔ مل میں ہو کہ اس بی ا کوئی جگہ پائے گا جب ہم مل میں کچھ کنجائش بیدا
کریں محمہ ہم خوو ہی مل تک کرلیں تو جعلا کئی
دوسرے سے کیاتوقع رکھیں محمہ " نرم لیجے میں کہتا
دوسرے سے کیاتوقع رکھیں محمہ " نرم لیجے میں کہتا
دوسرے سے کیاتوقع رکھیں محمہ " نرم لیجے میں کہتا
دواسے اپنافائے لگنے لگا۔ اس نے بہت مشکل سے خود

المائی ف میں برگانیاں ختم ہی کون کرنے آیا میں مجھے مرف من چاہیے۔جس پہ پچھلے کی سالوں سے تم سب لوگ قابض ہوآور بس سوتم لوگ جتنی جلدی دے دو مے میں آئی ہی جلدی یمال سے چلی جاؤں گی۔ "اس کے کہیج کی گڑواہٹ نے نہ صرف زئی بلکہ مقدی کو بھی جرت زدہ کردیا تھا۔

منجر دیجھے نہ تو تم لوگوں کی سوکالڈ محبت کی ضرورت ہے۔ نہ ہی خود کواور اپنی مال کو کلیئر کرنے کی۔ ازاث کلئہ۔" وہ تزخی۔

میں ورکھ آپ ہے ہیں شف آپ نہا ہے میرے سامنے تو تم نے یہ بات کہا مگردالا کے سامنے تم نے اس طرح کے سخت الفاظ کے تو پھر نتیج کی ذمہ دار تم خود ہوگ تہ سیں جاجی نے صرف اور صرف دالد کی طبیعت کی ناسازی کے لیے بھیجا ہے 'نہ کہ اس طرح کے شوشے جھوڑ نے کے لیے ''سخت کہے جس واران کے شوشے جھوڑ نے کے لیے ''سخت کہے جس واران کرتے ہوئے مقتدی کا چہو سرخ پڑ کیا۔

ماهنامه کون 136

طائے" نباء کامنہ کھلے کا کھلارہ کیا تھا۔مقتری نے کتنی تیزی سے بات بنائی تھی اوروہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس نے مقتری کے ہوش اڑا دیے ہیں۔اب خودمنہ کھولے اسے دیکھے جارتی تھی۔

''پھردیے بھی یہ کھریں بور ہوتی ہے۔ بچھے سائٹ یہ بھی جاتا ہو باہ تو میں نے سوچا آفس یہ سنجمال لے کی۔''اس کے لیوں کی مسکر اہمث اس کی شخصیت کو مزید سحرا تکیز ہنادی تھی۔ نباء بلکیں جمکا گئے۔

دوتم ناشتا کراو۔ در ہورہی ہے۔ بیس تہیں آفس چھوڑ اہوا جاؤل گامائٹ پہ۔ عملہ بہت کو آپریو ہے۔ خہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگ۔" مقتدی نے انصفے ہوئے کہا۔ مقتدی کو سکینہ بی بی پریشان نگاہوں کا بخولی مطلب پاتھا۔ وہ سیدھاان کے اس کجن میں ہی چلا آیا۔" اب یہ کیامقتدی کھریہ جھے تھوڑی اس لڑک کی پریشانی ہے کہ اب و فتر میں بھی۔۔" وہ واقعی پریشان محیں۔ مقیدی مسکرادیا۔

زنده مول ورند تو ... "

دنده مول ورند تو ... "

دندس ای ... بری یادوں کو یاد نمیں کرتے آپ ارام ہے ناشتا ہجیے گا اور دوا بھی ہجیے گا۔ او کے 'میں چلا ہوں۔ "اس نے مال کے سربر بوسہ دیا اور با ہر چلا شمیا۔ سکینہ بی بی تم آئے تھیں صاف کرتے ہوئے اس کی المین زندگی کے لیے دعا کو تھیں۔ المین زندگی کے لیے دعا کو تھیں۔

000

"کیابات ہے باند کیوں اتن کم سم بیٹی ہو۔" بانو اس وقت اپنی ای کے گھرکے چھلے چھوٹے ہے بورش میں اکلے بیٹی نہ جانے کن سوچوں میں کم تقمیس کہ امال نے آگرچو نکادیا۔ "کچھے نہیں امال ۔۔ سوچ رہی ہوں جب تک احمہ

زندہ تھے تو میں کتنی شان سے آپ کے ساتھ اس بوے گھر میں رہتی تھی۔ لیکن جوں جوں گڑاوفت آیا گیا۔ سب ہی رہتے جیسے میرے سامنے واضح ہوتے گئے۔" ان کی آواز میں پچھتاوا سا گھلا تھا۔ امال کی نظریں خوانخواہ ہی جھکنے لگیں۔

قورے تم تو ہے ہی وہم النے کی ہو۔ وہ تو کھر میں جگہ کم برونے کئی تا۔ اللہ لمبی زندگی دے تسارے دونوں کو ان کی تا۔ اللہ لمبی زندگی دے تسارے دونوں بھا ہوں کو ان کی شادی۔ پھر بچے۔ ان کی بھی تو ہوری تھی بیٹا۔ پھر اب بھی تمہیں اتنی اچھی جگہ میسرے۔ لو بھلا یہ ناشکری والی عادت اب جھوڑدو۔ " میسرے۔ لو بھلا یہ ناشکری والی عادت اب جھوڑدو۔ " الل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ ادای سے سمرا

''قوے لو۔ اتنی احجی زندگی تو گزار رہی ہے'کس چرکی کی دی ہے تم نے بھلا اسے"الماں نے اسے سراہا۔

میں آپ جانتی ہیں اچھی طرحے کہ بیہ سب سمی کی بدولت ہے۔ "باتو کے لیجے میں طنزا تر ااور اہال نظریں جرا گئیں۔ پھرتے ہوئے ولیر ۔ پھرتے ہوئے ولیر ۔

والف ہو چکی تھیں۔ انہوں نے صرف سرملاتے یہ بی اکتفاکیا تھا۔

"الله جس مقعد كے ليے مل في نباء كودبال ميرے الله بچھ بس تيرى ميرے الك بچھ بس تيرى ميرے الك بچھ بس تيرى ميرا ميرے الك بچھ بس تيرى ميرات سے اميد ہے۔ "انہوں نے آسان كى طرف ركھتے ہوئے ل بى ول ميں دعاكى تقى۔

\* \* \*

مقتدی کے ساتھ آفس آتے وقت وہ ول ہی ول میں جتنا گھبرارہی تھی۔ آفس آتے ہی اس کی ساری گھبراہٹ دور ہوگئی۔ اسے بعین تھا کہ مقتدی راستے میں ضرور اسے ڈانٹ ڈیٹ کرے گا۔ مگروہ خاموش رہا تھا۔ آفس کا سارا اسٹاف واقعی بہت تاکس تھا اور نہاء کو ان سب سے مل کرواقعی ۔ بہت اچھالگا۔

سب سے اس کا تعارف کروائے کے بعد مقتدی اے اس کے ہفس میں لے آیا۔

"پہلے میں یہاں بیٹھتا تھا۔ بھربابا کی صحت کی وجہ

ہے بچھے ان کی سیٹ سنبھالنا ہوئی۔ تب سے بید و فتر خالی

ہزا ہے۔ آج ہے تم میہ سیٹ سنبھالوگی۔ بیہ ساتھ والا

آفس میرا ہے۔ تمہیں کسی حسم کی بھی کوئی ہیلپ

چاہیے جو بچھے نہیں لگنا کہ تمہیں ضرورت بڑے گی۔

بار بھی مس نیلم یہاں کی سینٹر ممبر جی ۔ تم ان ہے

معلوات لے سکتی ہو۔ میری بڑی بمن کے جیسی ہیں

دا۔ تم بھی ان کا خاص خیال رکھنا۔ "مقدی وجھے لیج

میں بولٹا کیا اور وہ کم سم سی اسے دیکھے گئے۔ اس کی اس

مالت یہ مقدی کو ہمی آئی۔

حالت یہ مقدی کو ہمی آئی۔

سامنے اس کاسار ااعتاد زائل ہوجا آتھا۔ ""مس نیلم ۔۔ آئیں ابھی آپ کا ہی ذکر ہورہاتھا۔ یہ ہیں میری کزن نباء احمد۔ انہیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گ۔"مقتری نے ان دونوں کا تعارف کرایا۔

"آج میں سائٹ یہ رہوں گا تو پلیز آپ اور نباء
آج آخی سنبعل کیجے گا۔ نباء بہت لیلنظ ہے۔ آپ
کواس کے ساتھ کام کرکے مڑا آئے گا۔ "اس نے
نیلم کی طرف و کیے کر مسکراتے ہوئے کماتو میں نیلم
نیلم نے تقریباً سماراون ای کے آخی میں گزارہ اور
ایک بی ون میں وہ تقریباً سب کام سمجے چی تھی۔
ایک بی ون میں وہ تقریباً سب کام سمجے چی تھی۔
میں نیلم بھی اس کی ذبانت کی قائل ہو گئی ہو۔ ان بی ک
طرح جیما جانے والی شخصیت اور قابل رشک
طرح جیما جانے والی شخصیت اور قابل رشک
نبانت۔ "عمریس بڑی ہونے کی وجہ سے وہ جلد بی نباء
خرائے مقتری عین وقت پر بہنچاتو اس کا ول
بس ایک بی کروان کر آرہا۔
بس ایک بی کروان کر آرہا۔

" "سرگی طرح جھا جانے والی شخصیت اور قابل رشک ذہانت۔" وہ سارا راستہ کن تھیوں سے باربار اس چوڑے وجود کو دیکھتی رہی۔جس کی آتھوں میں باوجود کوشش کے بھی ابھی تک وہ نفرت نہ تلاش وائی تھی۔ اسے بیشہ وہاں ووستانہ مسکراہث ہی نظر آئی تھی۔ گھر آتے آتے نہ جانے کیوں ول نے اس مغرور کواپنا مانے کی تحرار کی تھی اور نباء احمد مسلسل رد کرتی

وامی \_ آب جانتی ہیں ہمارے اللہ نے ہمیں معاف کردیے کا حکم فرایا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی تو ہمیں معاف کردیے کا حکم فرایا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی تو ہمیں ساری عمر سی تعلیم دی ہے کہ نفرتوں کو جتنا محکم او محمد میں اس قدر تمہارے قدم چوہے کے لیے ہے قرار ہوں گی۔ میں انتا ہوں جو کھیا تو چھیا تو چھیا تو چھیا تو پھی انتا ہوں جو کھیا تو چھیا تو چھیا تو پھی نے کیا وہ

ماهنامه کرن 139

ىب غلطا تھا۔ تكرنياء بيرسب نہيں جانتی- پيانہيں ہم سب وہاں کس طرح ڈسکس ہوئے ہیں۔ نباء بس میں دیابی مجھے کی جیسااس نے ہمیں سا۔ حقیقت میں تووہ اب ہمیں جانے کی جب وہ جارے رویے ہاری مخصیت کو زویک سے دیکھے گی بر کھے گی-سو بحطيبي اصي ميس بانو يحى دمه دار مول اب بم دمه دار موں کے ای۔ پر آپ خود جی تو متنی بریشان رہتی تھیں اس کے لیے جب احمد جاجو کی ڈیٹھ ہوتی ایس کے بعد-"سلینه لی کی طبیعت مسلسل کر رہی تھی اور مقترى المجيي طرح جانبا تفاكه بيرسب نباء كي اس كعر میں موجود کی اور تباء کی ای کے حوالے سے اس کی ال كيزين يه جماع خوف كاوجه على اوراس وقت وہ سونے سے پہلے ان کے پاس چلا آیا تھا۔ان کا ہاتھ ایے ہاتھوں میں تھامے وہ ہالکل ان کے قریب بیضاتھا اوروہ بول اس کی باعم سن رہی معیس جیسے کوئی چھوٹا بجد-دهال كاس معصوم اندازيد مسلسل مسكراتجي

' ''یہ سارے خوف نکال دیں ای مل ہے۔ اسے زیمی سمجھ کردیکھیں۔ آپ کے سارے واہمے خود بخود ومرة ژویں کے۔''

سکینہ بولتی گئیں۔مقندی بیرسب جانا تھا۔ مرخاموشی سے انہیں من رہا تھا۔ ماکہ ان کے مل کا بوجھ ہلکا موجائے۔

وان دنول دروازے یہ ہونے والی ذرای آہم ہے الی پر تھنی یہ انہیں کی گمان الی چونک جاتیں۔ فون کی ہر تھنی یہ انہیں کی گمان ہوتا کہ احمد نے بول ہوتا کہ احمد نے بول رابطہ تو ڈاکہ پھر مؤکر ہی نہ دیکھا۔ اس کی آمد تونہ ہوگی مگر موت کے مگر موت کے مقر موت کے تیس مقتدی نے ان کا مر تیس مقتدی نے ان کا مر الیے سینے سے لگا دیا۔

" واحیا ای ... تبس بهت ہوگیا۔ طبیعت خراب ہوجائے کی آپ کی۔ آپ سوجائیں پلیز۔"اس نے ملکے سے مال کا سر تقبیتیایا۔

"لل من بھی جائے سوجائے پھر آفس میں بھی تھک جاتے ہو۔ میں سوتی ہوں ۔۔ تم جاؤ آرام کرد۔" ای نے اے تسلی دی تووہ بھی سم ہلا مااٹھ کھڑا ہوا۔

000

النار شام تک میں لے لوں گا گھر۔ "مقتدی تیزی ہے لینا۔ شام تک میں لے لوں گا گھر۔ "مقتدی تیزی ہے اس کے افس میں آیا تعالور فائلز اس کے سامنے میز پہ رکھتے ہوئے والیس مزنے لگا۔ اس کے انداز میں جس قدر تیزی تھی۔ نباء بخوبی سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت اسے روکنا کس قدر لطف دے سکتا ہے دسوری۔ میں فارغ نہیں ہوں۔" اس نے قدرے اور تی لیجے میں کہا مقتدی تعلق کے رکا۔ وہ مڑا قزرے اور تی لیجے میں کہا مقتدی تعلق کے رکا۔ وہ مڑا قزرے اور تی لیجے میں کہا مقتدی تعلق کے رکا۔ وہ مڑا قزرے اور تی لیجے میں کہا مقتدی تعلق کے رکا۔ وہ مڑا

وکیامطلب "اس کے لیج میں جران می ۔ دوب تم اشنے بیچ جی نمیں ہو مقدی کہ بیل جہیں ہریات کا جواب دے سکوں۔ میں نے تہیں بہاں آتے ہی کائیر کردا قاکہ میں مرف بہال انا تی لینے آئی ہوں۔ تہماری نوکر بنے نہیں آئی۔ میں بہال جاب نہیں کرتی۔ جتنابہ تہمارا آخر ہے انا ہی جوا بھی۔ سوتم کون ہوتے ہو یوں جھے آرڈر دیے

ولی "اس نے غصب کماتو مقتذی چند کھے اس وں کھور آرہا 'پھرایک ومسے مسکرادیا۔ دربس ہو گئی بات ختمہ "اس کا نداز ناکسے کھی اڑانے جیسا تھا۔ وہ کمہ کر مڑنے تی لگا کہ نباءاس کے مانے آئی۔

"بات تو شروع ہوئی ہے مقتری۔ تم لوگوں کے مل میں میری مال کے لیے کتنی نفرت ہے۔ یہ میں انجھی طرح جان چکی ہوں کل رات۔"اس نے تلخی ہے کماتو مقتری چونک پڑا۔

''تو تم نے میری اور ای کی باتیں سی ہیں چھپ ار۔'' وہ شجدہ ہوا۔

" مجھے کوئی شوق نہیں میں مرف زینی کوڈھونڈر ہی تنی۔ کام تھا مجھے اس سے کہ اچانک تم لوگوں کی باتیں میرے کان میں راکئیں۔" "در تمویں کمڑی مال کئیں۔"

"بات مت بدلومقتری ... تم لوگول کو میری مال کا تصور تو نظر آ با ہے برانا نہیں ... میری مال اور میں نے بایا کے بعد کتنی تکلیفیں گزاریں ۔ سب کچھ ماری عمر تمی وامن رہی۔ میری احساس بچھے جلا مارہا کہ میں استخامووں کے احسانات تلے دبی ہوئی ہوں۔ میں ان کے سامنے نہ تو سراٹھاکر کھڑی ہو سکتی ہوں نہ ہی اپنا وقار "اپنی مرت نفس کے ساتھ ۔ تم لوگوں نے ہی جمیں ہے سارا کیا۔ مرف بایا کے اپنول نے ۔ لیکن اب مزید سمارا کیا۔ مرف بایا کے اپنول نے ۔ لیکن اب مزید سمارا کیا۔ مرف بایا کے اپنول نے جھے میرا حصہ دے ہیں جو سمار خصہ دے جو سمار خور نے لگاتھا۔ دب عبد کا تھا۔ اس کا جو سرخ برنے لگاتھا۔

'' '' '' '' '' '' آماراحدویے ہے کس نے انکار کیا۔ لیکن کی بناؤ نباہ ۔۔ کیا خمیس ذرا سابھی لگتا ہے کہ تمہارے ہمارے کھر آنے ہے کسی کے ماتھے یہ شکن مجمی آئے میں

کیاتم نے نوٹس نہیں کیا۔ پیا تہارے آئے سے ایک دم کمل سے محتے ہیں۔ میں نے انہیں اننا فریش زعرکی میں اس وقت بھی نہیں دیکھا جب میں نے

بونیورشی میں ٹاپ کیا۔ جب میں نے اپنی دوسری فیکٹری کاسٹک بنیادر کھا۔ لیکن تممارے آنے کے بعد وہ دوبارہ ان خوشیوں کو نوٹس کرنے گئے ہیں۔
کیا۔ تمہیں دادو نظر نہیں آئیں۔ ان کی صحت میں کتنا اچھا چینج آیا ہے۔ ہم سب تم میں احمد جاچو کو مقادی نے ہیں۔ کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آگ۔" مقادی نے اس کو ایاں بازد پر کراہے بلایا۔
مقادی نے اس کادایاں بازد پر کراہے بلایا۔
مقادی نے ہیں۔ کیا تمہیں دیکتا جاہتی۔" اس نے مسلم سے بازد چھڑایا۔

"کیوں قلاش کرتے ہو۔ اب تم سب مجھ میں بابا کو۔ میں عزت میں بیار میں احرام ان کو دیا ہو آاتوں ہمارے درمیان ہوتے جب ان کے لیے تم سب کیاس بیسب نہیں تھا تو میرے لیے کیوں میہ سب جموناً و کھاواہے تم سب کواب میں قکرلا حق ہے۔ جو میری ماں اور پایا چاہتے تھے۔ میں بھی وہی نہ مانگ بیٹھوں۔ تم لوگ ہم سے نہیں میں بھی وہی نہ مانگ بیٹھوں۔ تم لوگ ہم سے نہیں میں بھی سے بیار

" بیہ صرف تمہاری غلط سوچ ہے۔" مقتذی کو کہ منہ معال

ورنسی مسرمقتری اگرتم لوگول کو جھے حقیق پار ہو ہاتو تم لوگ ہمیں پول الوارث نہ چھوڑتے اور جب اب میں بری ہوئی تو تم لوگول کو چرہے اس فکر نے آلیا کہ آج تک جو تم لوگ اکیلے انجوائے کرتے رے اس میں پھرایک حصہ دار پیدا ہوگیا۔ یقین کو وادواگر اپنی باری کے بہائے بچھے نہ بلوا تیں تب بھی میں اپنا حصہ وصولنے ضرور آئی۔ اپنیا کا حق بھی نہ چھوڑتی۔ "اس کے تاخ کیج کے باوجود اس کی آتھوں کے بہتے آنسووں نے مقدی کو سخت دکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنسومان نہ کرسکیا تھا۔

"م جو جاہتی ہو نباء ویسائی ہوگا۔ مریکیز آئندہ کی بھی بات کے لیے انتا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت شیں۔ "اس کے وضیعے لیج یہ نباء کی آٹھوں میں جرت ابھری تھی۔ مقدی کی آٹھوں میں جو کچھ بھی تمااس کے لیے جرت انگیز تعلد اس کے اس قدر

ماهتامه کرن 141

شديد بر ماؤ كے بعد بھى دومقترى الى نرى كى توقع مركزنه كرتى- وه جايكا تفا مرزاء كولكا جي وه اينا آب اس كياس ي چھور كيا تھا۔ مقترى في زياده اس كے سامنے أنا چھوڑوا تھا۔ اس کے آف آنے جانے کے لیے گاڑی بھی الگ

كردى تحى اس فساب واس سيات كرف كابحى موقع نہ وهو تدیاتی-اے مل عل میں اپ روسے يه شرمندكي موتى عمده ظاهرنه موفيدي-زی اورار تضنی کے ساتھ بھی اس کاروبہ بس سوسو بی تھا۔ لیا بھی جب تک خودنہ اس بلاتے وہ ان کے سامنے جانے سے کتراتی۔ یکی البتہ اب اس کے ماتھ زی ہے بیش آنے لیس۔ مراہے یہ جی مقتدى كابى كوئى درامه لكتا-

البنة دادوك سائدوه كافي البيج بوكي تقى-ان كے ساتھ بیٹھنا' رانے وقتوں کی ہاتیں سنتا اور اینے ہایا کا بچین جانتا' ان کی جوائی کے قصے سنتا اسے بے حد

آج موسم بے حد خوش کوار تھا۔ سے سے مستمی بوندا باندی نے ماحول کو عجیب سحرا نکیزی جشی-وہ شال کے کرما ہر سمنی میں مسلنے کی۔ تب ماس نے زی اور ارتضیٰ کوبائیک کے کربا ہر نظتے دیکھااور ای وقت ارتضى كى نگاه بھى اس بريز كئ-

وحوے میاؤں۔ چلوکی ساتھ۔ انجوائے کریں ك\_"ارتفني في اله بلايا اوروه جوابهي نفي من سر اللے بی کی محی- مقتری کی آواز س کروہ چونک

ورتم لوگ جاؤ .... نباء عادی سیس ہے۔ اس کی طبیعت بھی خراب ہو علی ہے۔ "میرس یہ کھڑا بلیک تو بيس سوث من البوس وه ب حد تكمرا تكمرالك رباتها-ود تهيس ار تعني مي جي چلول کي پليز-" وه چلائی۔اس نے دیکھامقتری کے چرے یہ ایک دم ہی سنجید کی طاری ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس سے جاچکا تھا۔ نہ

جائے کیوں اسے برالگا۔ "جلدى أوَّنا بحر-"زعي جِلاكى-اس کاول چاپاکہ منع کرے لیکن پھر کچھ سوچ کر چلی آئی اور پھرار تعنی نے ان دونوں کو خوب مملا۔ اس نے بھی جی بھر کے انجوائے کیا۔ برسی بارش میں ارتصلٰی نے انہیں خوب محملا۔

بیٹاور کی لئی ہی مشہور جگہیں دیکھیں عاص طوریہ اے فردوس سینما کے ساتھ جلیل کے کہاب بے مد بند آئے اس نے خاص طور پر فرائش کرکے ارتفنى سے كمرك ليے بھى پيك كروائے تھے۔ واے میاوں بے جات کھاؤگ۔"اجاتک ہی

ارتضى كوخيال آيا-"بال بال ميس كهاؤل كي-"زي تحلي-

وميس م سيس نباء سي يوجه ربا مول-" ار تضی نے اے پڑایا۔

النباء كوتوريخ دويدية وكحر كاكهانا بحى بهت مشكل ہے ہمم کرتی ہے کمال میر مرج سالےوالی جاند"

ونہیں بھی۔ اِب توجی ضرور کھاؤں گی۔ویسے مجمی لا نف میں بھی بھی ایڈوسٹر بھی ہونا جا ہیے۔" ناء نے بھی ہنتے ہوئے کما تو اس بار زنی کے شاتھ

ارتضى بھى بنس ديا-البير بوئي نه شرول والى بات-"ار تصني في الميك ایک چھیرنماہو تل کے اندر جاردی۔ پچھ ہی در بعدوہ لوگ مزے سے جات کھارے تھے۔ار تھنی کے سوا ان دونوں کا برا حال تھا۔ وہ دونوں مسلسل می سی ہے جارہی تھیں۔ نباء کو مشکل ہوئی مگر زین کی دیکھا ویکھی اس نے بھی خوب کھائی۔ تب ہی ارتضیٰ کے سیل یہ ہب ہوئی۔ اس نے احتیاط سے سیل نکالا۔

وجي بعائي \_"اس في دونول داشاره كرك جي

وكهل موتمب مين آنابول خهيس لين بإرثن تیز ہورہی ہے۔ ایسے میں بائیک خطرناک بھی ہوسکی

ب "مقدى كى أواز من بريشاني تھى-"ودون ورى بعانى مهم تيكسى ليس كريس محس" انچلویہ تعیک ہے اور نباء میرامطلب ہے اسے زیادہ باہر کی چیزیں مت کھلانا۔وہ اس سب کی عادی نہیں ہے نا۔"مقتذی کے کیئرنگ اندازیہ ارتضیٰ خود

"نه بھانی۔ میری ذمہ داری ہیں۔ آپ مالکل آرام کریں۔"اس نے زیمی کو آٹھ ماری۔ نباء تا تھی ےدونوں کودیکھنے گی۔

«مقتدی بھائی کچھ زیادہ ہی تمہاری کیئر خمیں کرنے کلے۔" کال محتم ہوتے ہی اس نے ڈائریکٹ نباء کو

السوواث. آئی ڈونٹ کیئر۔" نیاء کے اس قدر صاف جواب بارتعني حيب سابوكيا-"ميرے خيال ميں جلنا جاہے۔"زي نے باہر

بری بارش میں تیزی محسوس کرتے ہوئے کما۔ "بل تم لوگ رکو- میں تیکسی دیکھتا ہوں۔"ار تعنی نے کمااور چھپرے ہاہر چلا کیا۔ نباء مقتدی کے متعلق سوینے کی۔اے لگ رہاتھاکہ اگروہ صرف چندون اور رئی یمان تو مقتدی کی مخصیت کا سحر ضرور اسے جکڑنے گا۔ وہ جینا اس سے دور رہنے کی کو حش کرتی ول انتاى اسي ويكھنے كى جاء كريا۔ وہ اپنى حالت سجھنے سے خود قاصر تھی۔ معیاد نیکسی آئی۔ میں بائیک جاجا ك حوالے كركے آيا۔" وہ اس چھير موس كے ستقل کشر تھے اور اس کے مالک سے اس کی خوب درسی مھی۔ تب ہی انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی می - سیسی کی وجہ سے وہ بارش میں مزید بھیلنے سے تحفوظ رب تص مرنباء كوسخت مردي محسوس موربي

"آربواوك نباعه" زيني كولگاوه تحيك نميس تحى-"بالسبال آئی ایم او کے "کور پینے ہی اس نے جِلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ تب کہیں جائے اسے پچھ سکون ملا۔ وہ اور زین ابھی بستر میں تھے ہی تھے کہ ارتضی اور مقتدی مجی وہیں چلے آئے۔مقتدی کے

ہاتھ میں ثرے میں موجود کیوں سے اڑتی بھاب نے السين خوش كرويا-وميس في سوچاتم لوك مردى انجوائ كرك آؤ مے تو کرماکرم کانی ہوئی جاہیے۔"مقتدی نے کہتے ہوئے ٹرے ارتصنی کو تھا دی۔ سب ہی تیزی سے این کراه<u>ان ک</u>ک "واو تحقینک یو بھیا۔ یو آر کریٹ۔"زی نے کماتو ''پھر بھی آج تم لوگوں کو ایسے جانا نہیں جاہیے تھا۔ کانی ٹھنڈ ہے۔ تم لوگ بیار بھی رہ سکتے تھے۔" مقندی نے عادت سے مجبور ہو کر پھرمدایت دی۔ وارے میں ہم نے تو خوب انجوائے کیا میوں زعی۔"نیاء تیزی ہے بولی اور اس سے پہلے کہ زعی اس کیات کا جواب و بی نیاء کو زور کی جھینک آئی۔ اور آنی ی-اس کامطلب مارے کرمی بی

و كاني جلدي جلدي ختم كراو احيها فيل كردك-" مقتری نے نیاء کو اشارہ کرکے کما تو دہ خاموشی ہے البات مين سريلا کئ-

مردی تھی۔ باہر توکری پر رہی تھی۔"مقتدی اے

بوں چھینکتا ویکھ کر شرارتی ہوا۔ زینی اور ارتضلی ہس

والرغم لوكول في محد الابلاتونتين كمايا تفاتابا بر تم لوگ تو پھر بھی عادی ہو۔ مرنیاء شیں۔ابیانہ ہو کہ معدے میں بھی کربرہ وجائے ویے بھی دو عین دان آفس میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔"وہ اٹھتے موے بولا اور تی مونث دانوں تلے دیا گئے۔ جبکہ نباء کا ول جا الف كاكب ات دے ارك

"ميس بعائي من كول ان كوكوني غلط جز كلا يا-" ارتفنی نے معصومیت سے کمااور بھائی کے پیچھے ہی مرے نال کیا۔

تب بى نباء كوبيك من سخت مرور مى محسوس ہوئی۔وہ تیزی سے واش روم کی طرف لیکی۔جبوہ باہر آئی توزی اسے جزا کر منے لگی۔ "کالی زبان والا نباء نے ول ہی دل میں مقتدی کونوازا تھا۔

000

مبح جب دیر تک نباء نہ جاگی تو مجود اس نبی کواسے
جگانا برا۔ مگر نباء کے ہاتھ کو چھوتے ہی وہ تھرا گئی۔
کیو نکہ اسے بخار ہورہا تھا۔ پھردیکھتے ہی دیکھتے سب کھر
والے اس کے کر دجمع تصار تعنیٰ ڈاکٹر کولے کر آیا تو
ڈاکٹرنے معمولی زکام بخار تاکر سب کو مطمئن کیا۔
والے اس کے مقدی کو بھی فون کرکے بینا دیا۔ وہ بھی
جلدی کھر لوٹ آیا تھا۔ نباء اب کچھ بہتر تھی۔ مربخار
میں اترا تھا۔ وہ اس کے کمرے بی آیا تو وہ
اکبلی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔
اکبلی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔
اکبلی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔

آسانوں یہ جانے والا نہیں۔ "نباء خاموش ہے اسے
دیکھنے لگی۔
"منع کیا تھا نا کہ نہ جاؤ۔ گر تمہیں تو بچین ہے نہ
جانے مجھ سے کیا ضد ہے۔ خبرددائی لی۔ "مقدی کے
اس قدر کیئرنگ اندازیہ اس کی آنگھیں بھر آئیں۔
"کراہواناء آریو آل دائٹ "وہ ریشان ہوا۔

الميا موانباع ... آريو آل رائث "وهريشان موا-البب بهي من تم بات كريا مول تم ايسے كول الم موكرتى موجيد من كوئى المجان مول تمهار سے ليے الم كرن ميں 'باتى كوئى رشتہ نہ سمى 'خون كا كمرار شتہ ب ادائم مجھ سے مربات شيئر كر سكتى مو-"

ا الرساس المسلم المسلم المستدى مير المسلم المستدى مير المسلم المسلم المسلم المستدى مير المسلم المستدى مير المسلم المسلم

الما واسك برئ معدل الصادرات والممل حصد وعده كياب تأكد تهمارا كلمل حصد منهي بالمحارداع كواس جنگ منهي بالدوراغ كواس جنگ سے آزاد كردو۔ جننے دن جابو يمال رہو۔ كى كور كو مت نہى يمال كے كى فرد كے دور كے دور كے كور اس كے كى فرد كے دور وقت كم ل طور ير سے طاقت ور رہتے كم فرد اور كمزور دي سى۔ يہ سب فوث جاتے ہيں نباعہ كمزور ہى سى۔ يہ سب تمارى تمهارے این جى تمهارى

جمولی میں آجائے تو بخوشی تبول کرلو۔ نیت صرف خدا جانتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اب پلیزتم ریلیکس کو۔ بعد میں بات کریں کے ہال۔ تم داخ یہ زیادہ نور مت دو۔" اس نے سائیڈ یہ لگاسونج آف کرتے ہوئے کمااور با ہرٹکل کیا۔ نباء نے نم پلکیس فوراسی بند کرلیں۔ چند کموں میں بی دوسونکی تھی۔

مبحاس کی طبیعت کچھ بحال تھی۔ ای لیے اس نے آفس کے لیے تیاری کملی تھی۔ مگرمقندی نے اے دیکھتے ہی صاف انکار کردیا تھا۔

دوخم ہوتے کون ہو مجھے منع کرنے والے "وہاس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ دسیں آفس جاؤس کی او کے۔ "مقتدی کی خاصوشی پہ وہ مزید بحرک اسمی۔ "او کے ابزیو وش۔ "مقتدی نے کندھے اچکا تے اور وہا کل نکال کر تمبروا کل کرنے ایک نباء باہر جائے کے لیے بلٹی کہ مقتدی کی بات من کر

تخلک کے رکمناپڑا۔
"ہل سرور آفس میں آج چھٹی کا اعلان
کردو۔" وہ واپس مڑی۔ مقتدی اس کی طرف دیکھتے
ہوئے وسری طرف چھ سن رہاتھا۔
"کوئی بات نہیں ۔ ساری میٹنگز کل پر رکھ دو۔ محر
آج آفس بند ہونا جاہیے۔"اس نے قطعی لیجے میں
کہتے ہوئے کال ختم کردی۔
"مربول آف سن میٹنگز کے کینسل ہونے سے
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس لا کھول کا نقصان ہوگا۔" نباء جیران تھی۔
مہرس کر چھے نہیں۔" وہ دھیے لیجے میں اولا۔ نباء کا

و معیں رشتوں کو دیلیوں تا ہوں نباعہ میرے نزدیک پیروں کی کوئی اہمیت شیں۔اب تہمارے پاس سوائے ریٹ کرنے کے اور کوئی آبیش نہیں بچا۔ سوئیک

سبر "اس نے دھیرے سے نباء کا کندھا میں بیا اور سمرے سے باہر نکل کیا۔ نباء اپنے اس پاس مرف اس کی خوشبو محسوس کرتی رہی۔

دوسرے دن بھی وہ کھرر تھی۔اس نے پھر آفس مانے کی ضدنہ کی تھی۔ ویسے بھی وہ ابھی تک خود کو کرور سے بھی وہ ابھی تک خود کو کرور سا محسوس کررہی تھی۔ بخار نے جیسے اس کی ساری وانائی تھینچلی تھی۔ار تعنی اور زی بھی کالج گئے ہوئے تھے۔ ملیا جان اور وادو بھی سورے تھے ورنہ اس کا ٹائم اچھا گزر جا ا۔ مائی کو تو گھرے کا مول ہے ہی فرصت نہ لمتی۔ وہ آکیلی بور ہورہی تھی۔

''پارک میں جاتی ہوں۔ آج موسم بھی اچھاہے۔ تھوڑی چہل قدمی کروں کی تو طبیعت بھی اچھی ہوجائے گی۔'' وہ چادر لے کر باہر آئی تو مائی ای کیلے کیڑے ماریہ ڈال رہی تھیں۔

"آئی ای میں ذرابیہ سامنے پارک تک جارہی ہوں۔"اس نے کمااور ان کا جواب سے بتا ہی تیزی سے کیٹ پار کر گئی۔

'تاراش توہوں گی تین اب میں ان کی ہرمات بھی میں بان سکتے۔"

سیں ان ستی۔ "
اس نے غلاکام کیا تھا جبی خود کو جھوٹی دلیل ہی پیش کی یہ اوریات کہ اس کا ال پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔
موسم کانی اچھا تھا۔ نرم کرم دھوپ نے سمردی کی شرت کو کانی کم کردیا تھا۔ صاف سخمی آرکول کی سیاہ مرک پار کر کے وہ پارک جی واطل ہوئی تو چاروں طرف چیب ساسرور طرف چیب ساسرور بھررا۔ پودوں کے ہے ابھی تک شادانی کا چادے رہے بھررا۔ پودوں کے ہے ابھی تک شادانی کا چادے رہے ہی شالی بھر ہے ہوں پہرے چیکدار اوس کے قطرے ابھی تک تیز دھوپ نہ تھائے کی وجہ سے خلک نہ ہویا گئی سے خوب صورت سرسنر کھاس کے درمیان آمیں کی سے خوب صورت سرسنر کھاس کے درمیان آمیں کی سے خوب صورت سرسنر کھاس کے درمیان آمیں کی سے خوب صورت سرسنر کھاس کے درمیان آمیں کی سے خوب صورت سرسنر کھاس کے درمیان آمیں اس باغ کی خوبصورتی جی مزید اضافہ ہوگیا تھا۔ بہت آس باغ کی خوبصورتی جی مزید اضافہ ہوگیا تھا۔ بہت

دور پودے اہمی تک دھند کی دہیز تہہ میں لیٹے نظر آرہے تصدوہ کی ٹانیوں تک اس فسول خیز منظر کو تکمی رہی۔

ماری کا اوکول کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ ولیے بھی روزمرہ مصوفیات کے باعث لوگ صرف فراغت کے روزی ادھرزیادہ آتے ہتھے۔

وہ سکھی روش پہ آگے برصنے گی۔ خود بخودی اس کا دماغ اپنے اور ددھیال کے رشتے کو

آس نے بھٹ اپنے ماموں اور نانو سے جو پھے سنا تھا' وہ سب بہال وہ باوجود کوشش کے بھی نہ ڈھونڈ پائی مسی ہے کہ اس کی ماں نے بھی اس کے ماسے ماسے اس کے بال نے بھی اس کے ماسے اس کی بال نے بھی اس کے سامنے اس کے بال کے بہال آئے ہے ماری ہی تھی۔ مگر معتب ہے تھاکہ اس کی بال بالے بہال آئے ہی تھی۔ مگر وہ سخت چرتی تھیں۔ بابا کشران کو ساتھ جلنے کا کہتے مگر وہ بھٹ انکار کردیتیں۔ اور واپسی یہ بھی گئی کئی دن ان کا عرب اور وہ بھٹ میں جھسی کہ ان کو عزت منیں ملتی تبھی ان کا وہاں جاتا پہنو ڈروا تھا۔ اور منابی کے ساتھ جاتا چھوڑ دوا تھا۔ اور ماشی کی بات می تھی کہ بابا بھی اس کے بعد صرف ایک فار وہاں گئے۔ نہ جائے وہاں کیا ہوا کہ بابائے پھر مرتے بار وہاں گئے۔ نہ جائے وہاں کیا ہوا کہ بابائے پھر مرتے بار وہاں گئے۔ نہ جائے وہاں کیا ہوا کہ بابائے پھر مرتے وہ سے وہاں کیا ہوا کہ بابائے پھر مرتے وہاں کیا ہوا کہ بابائے پھر مرتے وہیں کیا دو اور اس کی نانو اور مامووں کی وہمیال والوں کوئی سمجھتی اور اس کی نانو اور مامووں کی وہمیال والوں کوئی سمجھتی اور اس کی نانو اور مامووں کی

باتوں نے اس کی اس سوچ کو مزید پختہ کردیا تھا۔

ہورہ میں بہاں آکروہ ہرروز تقریبا سنی باتوں سے آگاہ

ہورہ می میں۔ بایا جان اور دادو کی ہریات میں احمد کاذکر

تفا۔ انتاد کھاوا بھلاکون کر سکتا ہے۔ گھر کے ہر کمرے کی

وبواروں یہ اس کے بایا کی مسکر ائی تصویریں بھی تھیں۔

اتنی پرواکون کر باہے جب تک تجی محبت نہ ہو دادل

میں۔ اس نے دن میں دو دو مرتبہ بائی جان کو دہ

تصویریں صاف کرتے دیکھا تھا۔ وہ ان پر کردکی ہگی کی

تہ بھی نہ جعنے دیتیں توکیا یہ سب دہ مرف اسے

دکھانے کے لیے کرتی۔ اس دخت بھی جب ان کی

طبیعت بخت خراب ہوتی دہ اتنی تکلیف بنا محبت کے

طبیعت بخت خراب ہوتی دہ اتنی تکلیف بنا محبت کے

ماهنامه کرن 145

اس کی ٹائلیں چھلنی کر گئے۔وہ بھی سسکاری بمرکزرہ کئی۔وہ تنیوں اڑے یا قاعدہ بننے لکے تھے۔ سمجی آیک اس كے بايا كا كروويے كاويسايرا اتحا-وبال يرسوائے تے جرات كر كے اس كا باتھ تھامنا جا إ- نباء فے يورا بائی ای اور دادو کے کسی بھی دوسرے کو جانے کی ندر لگا کے اسے وهکاویا۔ اور ای روش یہ والیس اجازت نہ تھی کہ کمیں کوئی چزائی جگہ سے نہ وورن کی جس بر علتے علتے وہ سال تک پیچی تھی۔ بلادے۔اس کے بلا کے سارے ڈریس آج بھی ایسے على روش بداس كے بيتھے جوہوں كى بكار بے صدواضح احتياط بي منك في جي مائى اى اوردادوكى بهت بدى ص مين نباء دورتي كئي- مجمي اجانك ہي دہ كئي متاع ہوں۔ جبکہ خود اس کی نانونے ای کے استے مضبوط وجودے عمرائی تھی۔وہ خود کوسنجال نہ سکی اصراركي باوجودياباك سب فيمتى سوث دونول مامووك إورسامن والے كے بازوول من جھول كى به مقتدى ب میں تعلیم کردیے تھے اور باتی آس بروس کے غریب نظر پڑتے ہی وہ اس کیے مزید قریب ہو کئی تھی۔ آنسو

ر فوچکر ہو چکے تھے مجھی اسے نظرنہ آئے۔

ونباعه على مواب " الكيول من روتي نباء في

"ن غند المناف عند الله عند تيري ا

وروحهي من في مجمايا تفاناكه بير اسلام آباد

نہیں بیٹاور ہے۔ یہاں عورتوں کا اس طرح اسلے

كحوينه بحرنامعيوب متجهاجا بإسب تم انظار نهيس كر

عتی تھیں کہ میں یا ارتضی کھر آجاتے تم کیوں

مارے لیے سائل کوے کرنا جائی ہونیاء۔"اس

واب اكريس نه آ بااور حميس كجه موجا بالوكيات

وكها ما من اب مرحم جاجا كواور تمهاري اي كوروالو

شکرے خدا کا کہ ای نے مجھے کال کرکے جلدی کھر

آئے کا کہا۔اور میں بھی فورا "نکل آیا۔ورند،"غصے

ے اس کاچرولال پڑنے لگا تھا۔ نباء خاموش سے آنسو

واب گاڑی میں میٹھوگی یا اٹھا کرلے جاوی۔"

مقتری نے ہون چباتے ہوئے سخت کہے میں کمالا

في الماندول من بكر كراي ما من كيا-

. كمروال اس كاكتا خيال كرتے تھے۔اس نے لتنی دفعہ ان سے بدتمیزی کی سخت الفاظ استعال کے لیان ان بب نے در کزر کردیا۔ خصوصا مقتدی اے کیاروی تھی کہ دواس کاغصہ برداشت کر آ۔وہ مرد تفام جابتاتواس سي بمى زياده سخت جواب واسكما تفا اے عراس کے معالمے میں مقدی بیشہ خاموش موجا آ۔ اور اس کی وہ دوستانہ مسکراہٹ مقتدی کا مسكرا يا چرو تظروں كے سامنے آتے بى خود بخوداس

کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ ''اوے ہوئے صدقے ہوجائیں۔کیامسکراہٹ روح کی۔مقتدی سارامعالمہ سمجھ کیا۔ ب-"انتهائي غليظ لهجيد نباء جو على تهي-اورساف کھڑے تین عجیب وغریب حلیمے کے لڑکوں کو دیکھ کر اے کھ غلط ہونے کا حساس ہوا۔ اس نے غور کیا۔ وہ سوچوں میں مکن باغ کے کافی اندر تک چلی آئی تھی۔ اوراس وقت باغ كايد كونا بالكل سنسان يرا تعا-ان كے جاروں طرف میل مرواور کیارے او مح درخت تصاورو تفوقف كياريون من لك كالولك پورے جن کے پھول تو جھڑ میکے تھے مگر خار ابھی تک موجود تص چھوئی قیصوں اور تھلے یا منجوں والی لمی شلواروں میں ملبوس وہ افراداے کسی اور بی دنیا کی محلوق نظر آرے تھے مجرابث سے اس کے لینے چھوٹ گئے۔ وہ تیول دانت نکالے دھرے وطرے اس كے كرد سلنے كى كوشش كرنے لكے نباء دركر يجهيد بني تو گلابول كى كيارى ميں جاتھى۔ كتنے ہى خار

ناء كانب كئي-مفتري كواييخة الفاظيد تاسف سا ہوا مردہ آھے بریھ کیا۔ نیاء کویاؤں میں سخت تکلیف محسوس موربي تفي مكرياول المؤاسة وه بهي خود كو تفسينتي اس کے پیچے ہول۔ تکلیف سے اس کے آنسووں میں مزید روانی آئی۔اے خودیہ جیرت بھی تھی کہ غنڈوں سے جان بچانے کے لیے وہ اتنی تیزی سے بھاگی مراہے درد کاشائیہ تک محسوس نہ ہوا۔اوراب ب واقعی مجھ تکلیفیں اتن زیادہ ہوتی ہیں کہ انسانی وجود كوئى اورورومحسوس كرنے كے قابل سيس رہتا۔اب وجود يه غليظ نظرول كا حصار كتنا ورد تاك تعا- وه جرجفری لے کر رہ جاتی۔ مقتدی اے کیٹ یہ بی خوداش کاچرو بھا<u>ئے گئے تھے۔</u> دوکہاں چلی گئیں تم۔ میں کتنی دریسے یہاں چھوڑے گاڑی بھگالے کیا تھا۔ اور وہ اندر جاکر تائی ای کے ملے لگ کر خوب روئی۔ آئی ای نے اس کے مهيس وهوند ربا مول-"وه جرت سے دری مسمی نباء زخی بیرو کی کرمقتدی کومنہ ہی منہ بدیرطتے ہوئے سے بوچھ رہاتھا۔اس کی تیز نظریں ارد کرد کا جائزہ لینے خوب سائیں۔ اس نے مل بی مل میں استدہ مھی میں مصوف تھیں۔ محروہ متنوں لوفراس کو دہلھتے ہی الليبابرنه جانے كى مماثقاتى-

مرد راتوں کو زم کیلی کھیاں یہ نکے پیرچلنا اے شروع سے بے مدین د تھا۔ مرآج نہ جانے کیوں اس کے دل یہ اس قدر ادای جمائی تھی کہ چھے بھی اچھا نبيل لك ربا تفار من والا واقعه اس بعلائ ميس بھول رہاتھا۔ باربار کسی آسیب کی طرح اس کے ذہن به سوار مو كما تقا- وه لان من أكر بلاستك جيرت بينه ئی۔ سرمیں انصنے والی ہلکی ہلکی نیسوں کو مسئڈ کی نرم ہوانے کانی کم کیا تھا۔ وہ کری کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکص بند کرکے خود کور سکون کرنے گی۔ "أنی ایم سوری نباء"بت قریب زم سا ناز کیے مردانہ آواز یہ اس نے جعث سے آنگھیں محولی مرمئي اوني شال كيليخ مقتدى ابني تكمل سحرا تكيز تعیت لیے اس کے سامنے کوا تعاد اس کے اس تدرزم لبجيه نباءكي آنكسين بحرآئين-الممل من من اتنا تحبرا كيا تفاقعانيه سوج كركه أكر

حمهيں کچھ ہوجا آيا ..." وہ رکا۔ نباء کا دل دھڑ کا۔وہ کيا كمنے والا تھا۔نہ جانے كيول عورت كى چھٹى حس اتنى تیز ہوتی ہے۔ وہ سامنے والے کے انداز سے ہی جان جاتی ہے کہ اس کے ول میں کیا ہے۔وہ کیاسوچ رہا ہے۔اس کے متعلق نباء کولگاوہ کچھ خاص کہنے والا تھا۔خود بخود اس کی بلکیں جھکنے لگیں۔مقتدی نے اس كايد شرميلا روپ آج كمپلى بار ديكها تفا- ده چپ ره

''کوئی بات نہیں۔"اس کی طویل خاموشی یہ نباء نے اس کی طرف دیکھنے بناء ہی اس سکوت کو تو ڑا۔ ومیری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی نیاء "مقتدی کے جرے یہ وہی دوستانہ مسکراہٹ اثر آئی۔ نیاء اس کی

ومعن ذر كياتها كه أكريس تهيس كموريا-" اس نے سادہ سے الفاظ میں کہا تھا۔ مرزیاء کا دل اس ك اختيار سے باہر ہونے لكا مقتدى نے تظرين سامنے کی انار کے ورفت کی طرف چیرلیں۔ نباء سمجهنه يائي بيرا قرار تعايا بحرصرف رشتة داري كابحرب ودلقتن كرو بجهيم بالجمي نه تفاكه تم زخي مو-ورنه مِن حميس الناسخت نه سنا آل آئي ايم منكل سوري-" اس نے بات حتم کردی تھی۔ نباء کوایک دم ہی مایوس ى بولى اے خودائے آپ ير حرائي بولى - والوكياده مقتری مهدی کی طرف سے کسی اقرار اظهار کی محتقر بسائر فرست سوط

"استده مجي بحي ايمامت كرنانياء جب بحي تنهيل ضرورت مواتو جحصے اور ارتعنی کوبلا تکلف کمیہ عتی ہو-این ٹائم حمیس ماری ضرورت نه مولیکن ممیں تهاری مرورت بسمقتری نے ایک بار پراس کی طرف مصح ہوئے سنجد کی سے کمااور نباءاس کی ممری سلى أعمول ين دوب ك ك-

ومردى براء ربى بداب كرے من جاؤ-ويے بھی اس موسم میں بخار کا کافی اندیشہ ہو تاہے۔ یوان مو پر بخار موجائے ۔"وہ استے موتے بولا تونیاء بھی اثبات میں سرمالائ اورائھ كراندري طرف براه كئ-

مقتری یونمی اے خودے دورجا آدیکھارہا۔

"ارتعنیٰ بلیز۔ بیجھے تک مت کرد۔" وہ سی ڈی
بلیئریہ اپنی پسندیدہ فلم دیکہ رہی تھی۔ کہ ارتعنیٰ اسے
بلانے آگیا۔ ارتعنیٰ اور زبی نے چست پر پیٹک اڑائے
کاپر دکرام بنایا تھا۔ مرنباء نے بالکل صاف جواب دے
دیا۔ لیکن دوار تعنیٰ بھی کیاجو ٹل جا با۔
دیا۔ لیکن دوار تعنیٰ بھی کیاجو ٹل جا با۔
"میک لو تم بجھے مت کرد میاؤں۔ سید ھی چلو۔

ورند آج کے بعد مجھی بات شیں کروں گا۔"ار تھنی نے اس کے اتھ سے ریموٹ لیرا جاہا۔ "تھیک ہے مت کرنا بات بس۔"نباء نے جیسے

تاك برے ملحى اڑائى۔

"اس نے تعور اساسر جھٹكااور كرے

"اس نے تعور اساسر جھٹكااور كرے

ہركام كيا۔ نباء اس كے اس انداز بر دل سے

مسكرادى۔ اور پھرى ڈى آف كركے باہر نكل آئى۔
مقتدى كے كرے كے ذرا آگے چھوٹى مى بيڑھى
چھت ہے جاھلى تھی۔ چھت كے جاروں طرف چھوٹى

معار ديوارى تھی۔ جھت كے جاروں طرف چھوٹى

معار ديوارى تھی۔ جھت كے جاروں طرف چھوٹى

معار ديوارى تھی۔ جھی مقتدى كے مرے كے سائے

مام من كردك تئی۔ جھی مقتدى كے منہ سے اپنى اى كا
مام من كردك تئی۔

اور المرائی المان تب کلی نمین عبطا اجب تک وہ خور نہ عبطا جا ہے۔ معاف کیجیے گا کریہ تج ہے کہ آپ نے بیشہ علمی کی اور سارا کچرا دو سروں پر ڈال دیا۔ اور اس بار پھر آپ علمی کردی ہیں۔ جو چیز آپ کو خود ہیڈل کرنا جا ہیے تھی آپ نے دو سروں کے سر ڈال دی۔ "نباء کو چرت سے زیادہ اپنی ال پر خصہ آنے دگا۔ آخر وہ کیوں مقدی کی یہ باتیں برداشت کردہی تعیں۔ وہ کون ہو یا تھا اس کی اس کی غلطیاں جانے والا۔ مقدی کچھ بل خاموش رہا۔

وصوری مرنباء اب بی نمیں رہی ۔ اور میں بھی آپ کی ہریات نمیں مان سکما۔ نباء کو اب ابنا سیح غلط خود سمجھنا ہوگا۔ نباء کے معاطمے میں مجھسے کسی مسم کی کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ"اس نے کھٹاک

ے فون رکھ دیا۔ نہاء تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اور اوپر جانے گئی۔ مقتدی کی باتوں سے جمال اسے اپنی ال کی ہے عزتی پہ شدید خصہ آرہا تھا۔ وہیں اسے عجیب سی البھن جمی ہورہی تھی۔ جنستاندی کس حق سے اس سے میں لیجے میں

اس لیج میں ایا اچھا ہوا اچھی طرح سمجھ سکتی بات کردہا تھا۔ میں اپنا اچھا ہوا اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ کیا مقدی نے خنڈول والی بات میں کو بتاوی و میری مدد کر کے وہ میراولی وارث بن گیا ہے۔ اور ای اس سے بات کیول کی۔ ب عزت کر کے فون بند کردیتیں۔ "اے بے حد اللے میں آرہا تھا۔

''لو آگئ تابو۔ میں نے کہا تھا تاکہ ضرور آئے گ۔'' پٹنگ اڑاتے ارتسنی کے ساتھ کھڑی زبی نے اے دیکھتے ہی خوشی سے تعودگایا۔ارتھنٹی نے ایک خفا خفا سی نگاہ اس پر ڈالی اور دویارہ اپنی توجہ پٹنگ پہ مبذول

"لگتا ہے بہت زیادہ ناراض ہوگئ ہے میری
بہند" نباء نے اس کے لیج کی نقل کرتے ہوئے
ار تعنی کاکان کمینچا۔ تودہ دونوں تبعیہ لگا کرہنس پڑے۔
"ہاں۔ تو کیوں نہ ہو تم تخرے بھی تو اسنے کرتی
ہو۔ "ار تعنی نے بیارے اس کے سرر بھی سی چپت
لگائی۔ وہ کھل کے مسکرادی۔
"نار۔ نسم ہے ہم دونوں نے زندگی کی ہر کیم میں ا

لگائی۔وہ عل کے سمرادی۔
''یار۔ کم ہے ہم دونوں نے زندگی کی ہر کیم میں ' ہرخوشی میں تہیں کتامس کیاتم سوچ بھی تہیں سکتیں۔ اور اب جب تم ہمارے ساتھ ہو کر بھی ہم سے دور بھائی ہو تو ہمیں ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔'' ارتضیٰ نے صاف کوئی ہے کمالور نباء اس کے چرے سے اس کے لفظوں کی سے انکی جانجتی رہی۔ سے اس کے لفظوں کی سے انکی جانجتی رہی۔ ''جھے یقین نہیں آنا۔'' وہ بھی صاف کوئی سے

مع ورحمهیں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں نباعہ کو تکہ یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں نباعہ کو تکہ یقین دلوں میں ہو باہ دروی ہے انہیں کیا جا سکتا ہوں کہ مسکتا ہوں کہ مسکتا ہوں کہ مسلسلہ یقین آئے گا۔اعتبار وفاضرور بیدا ہوگا تہمارے

رل بیں ہاں مگریہ ہے کہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور ہم
انظار کرکتے ہیں۔ "مقتدی نہ جانے کب وہاں آیا
تفاد نباء ہیشہ کی طرح اس کی سحرا نگیز شخصیت کے
سامنے بت بنی کوئری رہی۔ وہ جیسے آیا تفاویسے ہی چلا
گیا کسی ترو ہانوہ واکے جھونکے کی طرح۔
"واد بھائی بھی کیا ڈائیلا گارتے ہیں تا۔" زیلی
نے آکھارتے ہوئے کہا۔
نے آکھارتے ہوئے کہا۔
دیا تھا تھو ڈو ان کو۔ ان کی ادعادت سے تھیجت

"ا چھا چھوڑو ان کو۔ ان کی توعادت ہے تھیجت کرنے کی۔ نباء آؤ۔ تم بھی ٹرائی کرد۔ دیکھیں تو تہیں بھی پٹنگ اڑائی آتی ہے کہ نہیں۔ "ار تعنیٰ نے اسے خاطب کیا تو وہ مرملا کے اس کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن دل ہی دل سوچوں اور وسوسوں کا طوفان مچاتھا۔

000

ورکیسی بین ای - "اس کادل توجاه را اتحافون کلتے ہی وہ ای سے فوراس بوچھ لے مقتدی اور ان کی ہونے والی گفتگو کے بارے میں - محمود ایسا کرنہ سکی -دسیں تعلیک ہوں میری جان - تم بتاؤ کیسی ہے۔ مل تو لگ گیا با وہاں - "ای کی نرم آواز اسے مزید پرسکون

دمیں میں ول لگائے نہیں آئی ای- صرف اور مرف آپ کا اور بابا کا حق وصولتے آئی ہوں۔ "اس نے تکھے ر سر رکھتے ہوئے کما۔ نہ جانے کیوں ای خاموش ہو تکئی۔ وہ خودہی ہوئے گئی۔

دوبس واور کے ممل طور پر فٹ ہونے کا انظار کررہی ہوں۔ یا نہیں کول مگرانہیں ہرٹ کرنے کا جھے بالکل بھی ول نہیں کرنا۔ جھے ان سے بایا کی ممک آتی ہے امی۔ وہی آواز وہی لیجہ اور وہی انداز۔ ان کی ایک ایک اواسے بایا کی جھلک و کھائی دی ہے جھے۔" ایک ایک اواسے بایا کی جھلک و کھائی دہی ہے۔ ناء "بانو کی دھیمی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ کھی اول

" دفحسوس کروبیٹا۔ ہوسکتا ہے بابائے تمہارے کے اور بھی بہت کچے چھوڑا ہووہاں اپنے انداز اور کیجے کے

علاوہ "وہ ان کی بات نہ سمجھ سکی۔

دم می۔ آپ کیا کہنا جاہ رہی ہیں۔ پلیز مجھے کھل کر

ہتا کمن اس نے چرت ہاں ہے پوچھا۔

در نہیں نیاء۔ میں دیکھنا جاہتی ہوں کہ کیا میری بٹی

رشتوں کو برکھنے کی سکت رکھتی ہے۔ میں جانتا جاہتی

ہوں بیٹا کہ تم زندگی کی کسوئی خود حل کرنے کے قابل

ہوئی ہو کہ نہیں۔ "ان کی باتوں نے نباء کو مزید البحص

میں ڈال دیا۔

میں ڈال دیا۔

میں ڈال دیا۔

میں ڈال دیا۔

ورلیکن میں ان رشتوں کو پر کھ کے اب کیا کروں گی ای۔ جو رشتے ساری عمر میرے بابا اور میری ای کو ترقیاتے رہے۔ جن کے دلول اور کھرکے دروازے ان کے لیے بیشہ بند رہے۔ ان رشتوں کو جانے اور قبولنے کی تجھے ضرورت ہے نہ ہی شوق۔"اس نے معاف جواب دیا۔

" مرف اس کے مما کہ میں ان کاخون ہوں۔ ان کی اپنی "آب نے وہ محاورہ توسنا ہو گا کہ اصل سے زیادہ سور پیارا ہو ما ہے۔ بالکل ولی ہی حقیقت ہے ان کے

کین میری کوئی ایسی مجبوری سیس ہے ای کہ میں ان کوئی کی میں ان کوئی کی میں بند کرکے خوتی خوتی قبول کر لوں جس محبت کے لیے آب ساری عمر ترسی رہیں اور بابا جس کی راہ تکتے تکتے اس دنیا ہے ہی کوچ کر گئے۔ "اس کے لیج میں تنی تھی۔ "ان ویک کے کتے کہتے رکیں۔ "بانو کچھ کتے کہتے رکیں۔ "مولی ایسی کے جاتا جاہتی ہوں بیٹا۔ "انہوں دیم جس تمہیں کچھ جاتا جاہتی ہوں بیٹا۔ "انہوں نے جسے خود کو مضبوط کیا۔

جانب خاموش ہی رہی۔ "ای بہلو" نباءنے خور ہی خاموشی کاو قفہ توڑا۔ "جی بیٹا۔ کچھ معمان آگئے ہیں۔ میں تم سے بعد

"جی ای - بی سن ربی مول" ده بولی - مردوسری

مامنام كرئي 149

میں بات کرتی ہوں۔ ہاں تم اپنا خیال کرتا۔"ای نے فون بند کردیا تھا۔ نباء جیرت سے فون کو کھورتی رہ گئ تھی۔

دوم نیم اس مینے نقصان کی شرح نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ اگر ایبا رہاتوا گلے مینے ہے ہمیں فیک ٹھاک منافع ملنا شروع ہوجائے گا۔"مقدی نے سب فائلزد کھنے کے بعد خوشی ہے مخبور کہج میں کہاتو نیلم بھی مسکرادیں۔

رون شاء الله! اور به سب نباء کی محنت کا نتیجه به ان کے لیجے میں رشک تعالی محنت کا نتیجه به ان کے لیجے میں رشک تعالی محید اس قدر بری رہا تھا کہ شوز کی اس فیکٹری میں اے نقصان ہونے لگا۔
لیکن واقعی یہ مج تفاکہ نباء کی وجہ سے نہ صرف ور کرنے کی میں جیزی آئی تھی بلکہ دو بڑے آرڈر انہول کے عام میں جیزی آئی تھی بلکہ دو بڑے آرڈر انہول کے مرف دو ہفتوں میں کمل کیے تھے۔

وسی جاہتی تھی کہ اسکے مینے در کرز کو پچھ ہوتس دے دیا جا با۔ اس طرح در کرزش جذبہ بردھے گااور ان کی پچھ مدد بھی ہوجائے گی۔ "نباء نے پچھ فائلز مقتری کے سامنے میزر رکھتے ہوئے کہا۔ جب اس نے ای اور اس کی گفتگو سی تھی۔ وہ اس سے کڑائی کڑائی رہتی۔ مقتری اس کا سمجھ میں ہیں آرئی سمجھ رہا تھا مگر اس کی وجہ اس کی سمجھ میں ہیں آرئی سمجھ رہا تھا مگر اس کی وجہ اس کی سمجھ میں ہیں آرئی تر بلی اور رکھاؤیہ وہ شخت جران تھا۔ تر بلی اور رکھاؤیہ وہ شخت جران تھا۔

'' و بھی بھی نگل رہا ہوں۔ ساتھ چلتے ہیں۔'' وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نہاء خاموش کھڑی رہی۔ مقتدی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی اسے عجیب محسوس

ے ہورہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل اس محض کی طرف جتنا رہ مئی جھکاوہ اتنائی اس سے خار کھانے کی تھی۔ ''کچھ کھاؤگ۔'' وہ گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے بولا۔نیاءنے نفی میں سم بلادیا۔ ''آئس کریم'' وہ بولا تو نیاء نے پھر نفی میں سم بلادیا۔ ''آئس کریم'' وہ بولا تو نیاء نے پھر نفی میں سم بلادیا۔

«کماب الجھاور-» «نمیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک بات کی۔ آخر جاہے کیا ہوتمہ "مقدی مسکرادیا۔ «نبس میں جاہتاتھا۔"

"تهاری پیدمسراب مجھے زہر گئی ہے۔ "اس کی مسراب ہے چڑ کروہ بولی تو مقتدی کی مسکراب مزید مسری ہوگئی۔

و حالاتک میری اس مسکراہٹ پر بوری بوغورشی کی لؤکیاں جان فدا کرتی تھیں۔ ہا۔ ہا۔ کیا دان تھے۔" وہ مصنوعی افسوس کرتے ہوئے بولا۔ نباء مزید چڑگئ۔ دمان کی عقل کھاس چرنے گئی ہوگ۔" دوعقل کے پیر نہیں ہوتے فار بور کا تنڈ انفار میشن" مقندی ذراسااس کی طرف جھکا۔

مقاری وراسی اس مرتب است الاستی او کیسی است نے راخ مکمل طور پر کھڑی کی طرف کرلیا۔ طرف کرلیا۔

و الله كى شان ہے۔ اس دن تقد "وہ مجمع كہتے كہتے ركا۔ اور حسب توقع نباء اس كى طرف رمخ موڑ چكى تقر

و کمیااس دن بهای دو ترخی-در بتاددل-"وه بی شریر مسکراهت در ام بال بتاؤ- ذرا میں بھی سنوں کس بات ہے منہیں اتنا مان \_\_\_\_ ہے۔" وہ پوری طرح چڑگی منہیں اتنا مان \_\_\_\_ ہے۔"

ور کھ لو پھر بھاگ نہ جانا۔"اس نے گاڑی گیث کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ نباء سوالیہ نظروں سے

اسے دیسے ہے۔ "اس دن باغ میں تو کیے رو رہی تھیں جھے۔" لیٹ کر۔ تب تو منع نہیں کیا تھا جھے۔" وہ اس کی

آ تھوں میں آتھ میں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا۔اور نباء کو توجیعے کاٹو تو بدن میں اسوشیں۔ ''کیا ہوا مادام؟'' شریر اندازے اس کی آتھوں کے سامنے ہاتھ امرایا۔ تونیاءنے جسکے سے دروانہ کھولا اور گیٹ کے اندر بھاگ گئی۔مقتدی کے جاندار قیقیے نے اس کا پیچھاکیا تھا۔ نے اس کا پیچھاکیا تھا۔

بانو کھانا کھارہی تغییں کہ موبائل پیہونے والی تیز میسج ٹون نے انہیں چوٹکا دیا۔ انہوں نے پیغام کھولا۔

آس کی رقم مطلوبہ جگہ پہنچادی ہے۔ اپنا خیال کھے گا۔"

رهیے اور پیغام پڑھتے ہی ان کے دل پر بوجھ سا آدھرا۔ انہوں نے دول سے کھانے کے برتن دور کردیے۔ ''کب تک چلے گایہ سلسلہ۔ کب تک میرے ضمیر پہ لدے اس بوجھ میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ کیوں نہیں مل جاتی جھے معانی۔''انہوں نے بے بسی سے مددا تھا۔

'' ومعانی انگنے سے لمتی ہے۔ اپنا گناہ تسلیم کرنے سے اور اس کا گفارہ دینے سے معافی لمتی ہے بانو بیکم'' اندر ہی جیسے کسی نے کمئی سے کما تھا۔ ان کے سینے میں جلن سی ہونے گئی۔ وہ اٹھ کر باہر چھوٹے سے لاان مربی ہونے گئی۔ وہ اٹھ کر باہر چھوٹے سے لاان

رس کو شش توکرری ہوں گرگناہ کرنا جتنا آسان ہو آ ہے۔ اسے تسلیم کرنا اور پھر معانی مانگنا' بہت مشکل ول بردا کرنا پڑ آ ہے۔ میں اپناول بردا کیے کروں۔ اگر یہ سب نباء کو بتا چل گیاتو۔ "انہوں نے ہاتھ میں پڑے موبائل پہ آیا پیغام دکھتے ہوئے سوچا۔ 'اناس کچھ کھونے کے بعد 'اتنی مخبتیں' احمہ' اپنا سب کچھ کھونے کے بعد میرے پاس صرف اور مزن نباء ہے۔ اگر یہ سب جائے کے بعد وہ بھی مجھے معاف نہ کرسکی تو۔ نہیں نہیں۔ توکیا میں نباء کو واپس

بلوااول-" وہ کھے سوچتے ہوئے نباء کا تمبرد هوندنے

میں۔ دنہیں جمھے ناء کو ابھی کھ اور وقت دیتا جاہیے۔ اس بار جمھے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتا جاہیے۔ وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔"انہوں نے موائل سائیڈ برر کھتے ہوئے خود کو سمجھایا۔اور کری پہ بیٹھے بیٹھے آتھ میں موند کر خود کر پرسکون کرنے گئیں۔

وریہ حمیں کیا ہوا ہے۔جبسے کالج سے واپس آئے ہو۔ بو تھا اٹکا ہوا ہے۔" نباء نے لان میں اداس میٹھے ارتصلٰی سے کما تو اس نے اپنا جھکا چرو مزید جھکا لیا

' دهیں بتاتی ول۔'' مجمی زنی بھی دہاں چلی آئی۔ ''ار تصنی نے جھٹھے سے سراٹھایا۔ اوجو نک گئی۔

م فعرب والدالي بهي كيابات برخروار-بري بهن مول تمهاري-" نباء في ارتضى كو آتكسيس وكما تمرب

وہ چھا۔ بمن ہو ہماری تو ہردد سرے تیسرے روز جانے کی دھمکی دیتی ہو۔" ارتصلٰی نے اس کی بات کاڑتے ہوئے اپنی بات بدلنی جاہی۔ مکر نباء بھی تیز معنی۔ فوراس کی نبیت بھانے گئی۔

ھی۔ دورا مہاس کی نیت بھانپ گئ۔ "بات نہ بدلواو کے۔ بناؤ زیلی کیا بات ہے۔" نباء نے اے آنکھیں دکھاتے ہوئے زیل سے کہا۔ "اصل میں بات سے کہ آج اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی۔" زیل نے آنکھ مارتے ہوئے قبقہہ

عیا۔ "اللہ نہ کرے یہ کیا بر تمیزی ہے۔" نباء گھبراگئی۔ "ایر آج اس کی آیک کلاس فیلواس سے ناراض ہوگئی۔"

ومطلب الوك "نباء كو يحق مجمة سمجة آف لگا-وه مسكران كلي-وجي-وه بهي بهت پياري لژكي-"ار تعني نے لقمه

ماهنامه كرن 151

کہ ظہیر بھائی کی آواز من کرچونک پڑیں۔ان کے چرے چرت چیل کی۔ د مهمانی آپ-"وه این جرت چمیانه عیس-"بال بس آج كل كى تيزترين زندكي مي اینے اور اینے رشتہ واروں کے لیے ٹائم نکالمامشکل نہیں ناممکن ہو یا جارہا ہے۔" انہوں نے کمزور کیج میں دلیل وی تھی۔ بانو کے چرے یہ اداس ی "آپ باہر منجیں۔ میں جائے لے کر آرای ہوں۔"انہوںنے جائے کب میں نکالتے ہوئے کما طهير مهلا كيابرنكل كي "وہ جائے لے کر آئیں تو طبیر بھائی کی آ تھول میں تیرتی بے آلی اسیں مزید حیرت زود کر گئی۔ طبیر بھانی کو ایک کھر میں ہوتے ہوئے بھی میٹول بسن کا حال ہوچھنا کوارا نہ تھا۔ کمال خود آگران سے بات كرتا-وه اندرى اندر ولحد خوف زده بحى تعيس-" جائے تولی بی لیں مے کیوں نہ پہلے ضروری بات كىلى جائے " ظهير بعائى ان كى مشكل آسان كرتے موئے خود ہی بول الص "جى-"انبول نے مخفر جواب ديا-ونناء بہت باری بچی ہے۔ جول جول فہ بڑگا ہورہی ہے مجھے اس کی فکر زیادہ ہورہی ہے۔ و آپ بھول رہے ہیں بھائی۔ نباء اب بچی مہیں رہی۔وہ آب کانی بری ہو گئی ہے۔اس نے اپنی تعلیم مكمل كرلى ب اوراب وه اينا خيال ركھنے تے بھي قامل ہو کئی ہے۔ توالیے حالات میں آپ خوامخواہ ہی فطرمند ہورے ہیں۔"خود بخودان کی آوازش طنز بحر آیا۔ ''بالك<u>ل</u>\_اس كييم مي ابتابول كه كيول نه نباءاور توقیری منکنی کردی جائے"بالا خروہ اپنے معایہ کئے تھے۔ بانو کے چرے بربہ جھائی طنزیہ مسکراہٹ مزید

واوروه جوموصوف كي يمليدو تمن طرف بي ان كاكيا؟" انهول نے صاف كوئى سے كما مر عليم

بائے شرمندی کے قتصدلگا کے بنس راے '' یہ سب نوجوانی کا حصہ ہے۔ ایک بار شادی کی رنجر کلے رہ جائے۔ پھرسب کچھے تھیک ہوجا آ ہے۔" انہوں نے مکھی اڑائی۔ بانو کی آنکھوں میں ماسف اتر

"آب نے شایدوہ برانا محاورہ نہیں سنا۔ کہ عادت تھی نہیں چھوٹی۔ مرتے دم تک انسان کے ساتھ

"بيسب كتابي باتيس بين بانو- زندگي مين ان كاكوئي عمل دخل نميس-"طهيراوك

'دنچرجو بھی ہے نیاء توفی الحال یہاں ہے نہیں۔سو میں اس بارے میں چھ سیس کمہ ستی۔ ہاں نباء آجائے تو میں اس سے بات کر کے دیکھول کی۔" انهول في ماده ماجواب ويا-

وكيامطلب اب زندگى كات برك نصلي بم اول بول بر چھو ڈدیں کے "وہ بر ہم ہوئے

الباءاب بحي مهيں رہي بھائي۔وہ مجھے بھي زيادہ سمجھ دارے۔ وہ ای زندگی کے فیصلے خود کرسکتی ہے۔ اوردیسے بھی احمد کی بھی میں خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ائی زندگی کے ہرمعالمے میں آزاد ہو۔ بچھے ای بجی یہ بورا بحروسائي-"انهول في كويا بات على حم كردى

العار نحبك بسياتم مناسب للمجعو-الجعابيموتو كمال چليس-"وهاشيس الممتاديكه كريو\_ك " تى جھے كھ كام ب"بانونے جواب را۔ الجھے تم سے ایک اور ضروری بات بھی کران

'تی بولیں۔ میں من رہی ہول۔" بانونے کمڑے

'لا مِن سوچ رہا تھا کہ نباء آجائے تو میں نباءیا ممارے نام سے کچھ کمپنول میں شیئر خریدلول۔ ماکہ مماراوتت اوربييه برياد وني سي جائي " پہلے بھی توشیئر خریدے تھے۔ تب کتنا نقصان اواتقاله"انهول في جيسے بھائي كو كچھ يا دولانا جاہا"اس

وقت بجھے جاب اور پھرا پنا برنس بھی دیکھنا پر حمیا تھا نا۔ م کھ عرصہ بہلے ہی او شروع کیا تھا۔ "انہوں نے ڈھٹائی ک صد کردی تھی۔ ومهارے شیئرزے پہلے نہیں بھائی۔ بعد میں۔ آب شاید بھول رہے ہیں۔" بانو کے کہے میں سکنی

و خبر- چھو ژويراني ٻاتول کو-اب توميرا بھي کافي تجربه ہے اور نذرر (چھوٹا بھال) بھی کانی تیزے۔ بھر خود نباء منى سمجھ دار ہو كئى ہے۔"انہوں نے كما تو وہ صرف تاسف سراى بلايا عي-

"ویکھیں اللہ جو بھتر کرے فی الحال تو نباء کے آنے تک میں کچھ کمہ نہیں سکتے۔" بانو نے کچھ سويتي بوئي وابديا-

فصح چابھائی میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ آپ کو بیٹھناہ لو بينيس- يل آنى مول وله دريس-"انهول\_ف جيے جان پھڑا تا جاتی۔

و تميي مي چانا مول-شام كوايك ضروري ميننگ ے-" طہررسوچ نگاہوں سے بمن کاچرود مکھتے دہاں ہے اٹھ کئے۔ بانو تدھال می دوبارہ کری یہ ڈھے

الله ميرى مدو فرا-ميرى عزت ركف اورنباء كوسيدهي راه وكهانات آمين-"انهول في ول عي ول

"یاہو-میرابونس لگ کیا-"زی نے نورے تعو لگاتے ہوئے کما۔لیب ٹاپ یر کام کرتے مقتری نے تنبيبي تظرول سے اسے ديکھا تھا۔ وہ فورا" خاموش

نيه ليام لوك اس جلادے اليے ڈرتے ہو۔"ناء نے زینی کو کندھامار تے وقت سر کوشی کی-ودميس ياران كودسرب كرديا تاسمي "زيلي جواب دیا۔ تو نیاء مسکرادی۔ اس کھرے مسمی افراد ايكدومر على كتي يرواكرت ت

ماهنامه كرن 152

وا-نوزورے سروی-

راء نے صاف بات کی۔

دوروه رو تقى كيول-"نباء مزيد يولى-

وموصوف نے ابنی کاس کے ایک لڑے کی مدد

ے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بردھایا۔" زنی کی بات ب

نیاء کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ار تصنی خفا خفاسادونوں کو

الرحم خود جاكر كه ويت باتى جمع ساكا

ا جها اجها- چھوڑد اس بات کو- تم سيدھے

"يبليے مقتذى بھائى تورائے سے ہٹیں تب نا۔"وہ

''ارے بے و قوف اس کا مطلب ہے کہ بہلے

بوے بھائی کی شادی ہوگی سمجی اس کی باری آئے گ

نا۔"زین نے کسی بری بوڑھی کی طرح ہاتھ نچانجا کر

اور مقتذی بھائی کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ کوئی

اوی پندی میں آتی۔"زی بتانے کی۔کہ مائی ای

نے کتنی جگہ اس کے رفتے کی بات چلائی جاہی۔ مگر

"حالا تكه موضوف بيس كراس كريكي بين-كيكن

ومخيرتم زياده ثينش نه لو-الله جو كرما ہے بهتر كرما

ہے۔ اوکے" نباء نے اسے تسلی دی۔ تو وہ مجمی

"كيسي بوبانو-" بانوائي كي جائے بناري تھيں

نہ جانے کس حور پری کا انتظار کردہے ہیں۔" نباء کی

آ تھوں کے سامنے مقتدی کا خوبرو مرایالراکیا۔

"كيامطلب"ناءنا مجيت بول-

وحوو-"ناء سملائق-

مقتدى نے آرام سے منع كروا-

وهرست مهلاكيا-

سدھے آئیای سے بات کوں سیس کرتے ہمس بار

كوك-" نباء نے اے مزید چھیڑا۔ ارتضیٰ نے منہ

و مرابا۔ "اجانب ہی دل کے کسی کوشے سے نمیس سی انٹی وہ سبلاؤ کے میں بیٹھے بایا جان کے ساتھ سکر بیل کھیل رہے تھے جب کہ مقدی وہیں صوفے پہ بیٹھا اپنا کام نبارہا تھا۔

"به لومیرے ہوئے سونمبر- نباءے دو نمبر آگے ہوگیا میں۔" ارتضیٰ کی پر مسرت آواز پہ وہ جو تی۔ واقعی اس کے نمبرناءے زیادہ ہوگئے تھے۔ "انجمی تو میری باری باتی ہے جگر۔ دیکھو تو کیے تمہیں پیچھے چھوڑتی ہوں۔" وہ سانے رکھے لیٹرز( Letters )ےالفاظ سوچنے گی۔

وسی بیل کرول "تب ہی مقدی کی آواز پر وہ چو کی۔ وہ اس کے بیچھے ہی صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مگر کیا اس کی توجہ شروع سے نیاء پر ہی تھی۔ نباء وچ کے ہی اس کی توجہ سروع سے نیاء پر ہی تھی۔ نباء کی وگر کیا جیب سامحسوس کرنے گئی۔ نہ جانے آج کل ول کو کیا ہوا جا تا تھا۔ مقدی کی ذراسی بات پر گھوڑے کی طرح مرب جیسے اس کی طرف دو ڈرگانے کو مجل الحقاققا۔ مرب جیسے اس کی طرف دو ڈرگانے کو مجل الحقاققا۔ وجو لوتا۔ "مقدی دوبارہ بولا۔

"جی نہیں۔ نوچشنگ آو کے۔" زیٹی نے انہیں رن کیا۔

''ہاں۔مقتدی۔تم رہنے دد۔'' آبا جان نے بھی اسے ہری جمنڈی دکھائی۔

وہ وکے اوک میں تو زاق کررہا تھا۔ ورنہ نباء جیسی ذی لاس (پرجوش) لڑکی کو میری کیا ضرورت "
اس نے بیشہ کی طرح مقدی کے تیجے میں مسکر ایٹ ابھرتی محسوس کی تھی۔ تبھی وہ چو تکی تھی۔ اس کے باس دی لاس کے سبھی حرف موجود تصد مقتدی نے اس کے محمود کردی تھی۔ اب کے نعود گانے کی باری اس کے متحمود کی باری اس کے متحمود کی باری اس کی متحم ہے۔

" آہو۔ میرا بھی سوسے اوپراسکور بن کیا۔ یہ ویکھو۔" وہ خوشی خوشی سارے حروف ترتیب سے لگانے گئی۔ار تصنی اور زنی کامندین گیا۔ "اب تو شکل ہی ہے کہ ہم جیتیں۔" زبنی نے ار مانتے ہوئے کہا۔

المجمى توبوراكيم راجيار-"ارتضى فياس كى

ہمت بتر هائی۔ "چلیس ابو۔اب آپ کی باری۔" زبی نے مایا کو مخاطب کیا تو نہ جانے کیوں نباء کے سامنے ایک مرتبہ مجربابا کا سرایالہ آگیا۔

"آخر نمیرے بابا ان خوشیوں سے کیوں محروم رہے۔ ان کا کیا قصور تعلد صرف اپنی بیوی سے محبت دیاغ بجر کسی اور طرف بھٹکنے آگا۔ تبھی ملا جان نے اینالفظ لگایا تھا۔

"به توغلط ب آبو-" زبن جلائی- نباء نے دیکھا۔ آبا ابو نے لفظ ( Better ) لکھا تھا۔ مگر دو سرے E کی جگہ A لگادیا تھا۔ تبھی ارتضافی اور زبی کھل اٹھے تھے اس غلطی کا اسکور ان کو صفر ملتا اور اس طرح دوار تعنیٰ ہے کچھ بیچھے آجاتے۔

"ہل بایا ابو۔ آپ نے Spell غلاکیا ہے۔ مان لیس بایا ابو۔ آپ بوڑھے ہوگئے ہیں۔" نباء نے منتشر ہوتے ذہن کو دوبارہ سے یجاکرنے کی کوشش کرتے ہوئے کما۔نہ جانے کیوں اسے اپنے اندر تک تلخی سی تعلق محسوس ہوئی۔

"پلیز آیا ابو-میرے سامنے یہ جھوئی محبت نہ و کھایا کریں میں نے آپ لوگوں کو جب اس طرح ہی قبول کرلیا ہے تو اس سب کا کیا مطلب "اس کی جیز آواڈ اور تالح کہتے یہ دہاں موجود سب ہی نفوس کو جیسے سانپ سو کھ کیا تھا۔

"بہ کیا بر تمیزی ہے نباء"مقندی فورا" اپنے باپ کے اس پہنچاتھا۔

المرتميزي بيد تميزي نهيں مقلدی سوائی ہے ' کروی سوائی جب تک بابا زندہ تھے۔ان کی کوئی قدر نہ تھی۔ وہ کمال تھ' کیسے تھے کسی کواس بات ہے غرض نہ تھی۔ اور اب جب وہ اشتے سالوں قبل منول مٹی تلے سوکئے تواب یہ تحبیق یہ اقرار 'یہ اظہار کس کامرکا۔

تم لوگ می طرح مل جل کرخوشیال باشخ ہو۔ غم بیں آیک دو سرے کاسمار ابن جاتے ہو۔ میرے بابا بھی رزستے رہے ہوں گے اس سب کے لیے۔ تب تو تم بیں ہے کسی کو ان کا خیال نہ آیا۔ اور اب سب کے مل جی ان کے لیے ہمدردی اور محبت الحدی چلی آتی ہے۔ "وہ بولتی چلی گئی۔ متقدی کی ضبط کے ماد ہے آنامیس سرخ ہونے لگیں۔

"نباء بیٹا۔" دادد نباء کی تیر آواز من کرہانیتی کائیتی ں پہنچی تخصیں۔ نکست کر میں جسم سے ایس کی تعدید کا میں ایس کی تعدید کا میں کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید

م دی اور کس نے کھے کمہ دیا نیاء کو۔" وہ نیاء کے گردبازد پھیلاتے ہوئے باتی سب کو تنبیعی تظمول سے دیکھتے ہوئے بولیں۔

"جمجے کی نے کچے نہیں کہا۔ اور نہ ہی کچے کمہ سکتا ہے۔ بس مجھے آپ سب سے صرف اننا کہنا ہے کہ پلیز میں یہاں اپنے باپ کی جھے کی محبتیں سمیننے نہیں آئی 'نہ ہی آپ کے دلوں اور ضمیر پر پڑے ہوجھ سکے کرنے میں یہاں صرف اور صرف اپنے بابا کاخق گئے آئی ہوں۔ ایناحق لینے آئی ہوں۔

میں بہال مزید نہیں رہنا جاہتی۔ آپ سب کی محبوں کاشکریہ مگر بچھے ان سے سکون سے زیادہ درد محسوس ہو آہے۔ اپنے باباکی صروں کا درد اپنی مال کی محسوس ہو آہے۔

رویوں وروں ''یہ تمہارا قصور نہیں نباء بیٹا۔ تمہیں ہیہ محبتیں جھوٹی گئتی ہیں۔ درد دیتی ہیں ۔۔۔۔۔۔

بس کی بیات روردی بی سیست راس نه آئی ہودہ اس برار کی قدر کیا جانے گا۔" تعجی مائی ای وہاں آئی تقس۔ کالے دو پے کہالے میں ان کاپر نورچروجیسے چیک رہاتھا۔

'''ئی بلیز۔''مقدی نے انہیں روکنا جایاتھا۔ ''نہیں مقدی۔ جھے بتانے دو کہ سچائی کیا ہے۔ تعک کئی ہوں میں اس کی من گھڑت کمانیاں من من کر۔''مقدی نے بہت مشکل سے انہیں سنجالا۔ ''ار تعنیٰ۔ تم کل مبح کی تکث کنفرم کرواؤ۔اور نباء تمہیں چند دن کے اندر سارے کاغذات مل جائیں

کے۔ پھرتم جب چاہو آگر اپنا حصہ سنبھال مکتی
ہو۔ "مقدی نے دادد اور اپنے باپ کی نم نگاہوں کو
دیمجے ہوئے زم لیج میں اے نخاطب کیا تھا۔
دمیں یمال دوبارہ نہیں آتا چاہتی۔" وہ اس طرح
دبنی سیری اولی۔
دبنی شہر میں میرے باپ کے لیے کوئی جگہ نہ
مقی بیجھے وہال آنے کاکوئی شوق نہیں۔"
دیمجھے وہال آنے کاکوئی شوق نہیں۔"
دیمجھے مرف کیش جا ہیے۔ امیدے نم جھے جلد
مجوادد کے۔" وہ کہ کر رکی نہیں تھی۔ اور اپنے
مجوادد کے۔" وہ کہ کر رکی نہیں تھی۔ اور اپنے
مرے کی طرف جل دی تھی مقدی نے اور اپنے
باب کو سمارا دوبا تھا۔ اور آئی ای نے بردھ کر ذندگی میں
باب کو سمارا دوبا تھا۔ اور آئی ای نے بردھ کر ذندگی میں

000

ایک مرتبہ پھرائی ساس کے آنسوصاف کیے تھے۔

نباء واپس آئی تھی۔اس نے ای اور نائی کو بتادیا تھا کہ مقدی جلد اس کا حصہ کیش کی صورت میں جھیج دے گا۔ نباء نے دیکھا تھا کہ اس کی واپسی پہ نائی اور دونوں مامووں میں جس قدر جوش بھرا تھا۔ ای اتن ہی مایوس کلی تھیں اسے۔رات کو جب سب سونے کے لیے اپنے بورش میں چلے گئے تو دہ کچن میں برتن دھو تیں بانو کے اس جلی آئی۔

وکیاہواای۔ خیریت توہے۔ آپ جھے خوش نہیں ک رہیں۔"

مصوریں۔ وہ ان کے پاس ٹھمرکے پوچھنے گلی۔ بانو کے دل میں ٹیس ہی انتھی۔

''نمیں کچے نمیں نباء ''انہوں نے ٹالناچاہا۔ ''پلیزای بتا ئیں تو۔ ''وہ بھند ہوئی۔ ''اؤیا ہرلان میں بیٹھتے ہیں ''وہ ہاتھ صاف کرکے اے ساتھ کیے باہر صحن میں چلی آئیں۔ فروری کے اوا خر دن تھے۔ سردی بس الوداع ہونے کو تھی موسم کی خنکی اب طبیعت کو ناگوار نمیں گزرتی تھی۔ خصوصا ''رات کے پہلے ہرماحول فسوں خیز ساہوجا یا

اور تعبنم کی بوندس ول اور روح میں سکون ہی سکون

ماهاندكرن 155

بحردي تعين وه نباء كولي محن من يدى واحد جارياني "تم نے بتایا نہیں کہ تہیں وہاں کیالگا؟"ای

ئے اس کادایاں ہاتھ سملاتے ہوئے یو چھا۔ " بجیے نہیں یا ای۔ بس دعا کریں وہ لوگ آرام ے مارا حدوے دیں۔ جھے سے اب اموول کے مزیداحسان میں اٹھائے جاتے "وہ سادی ہے بولی۔ " پھر بھی بتاؤلوسی۔ مہیں وہ لوگ کیے گئے ان كارديه التهارك ساته ان كابر آؤ عمياحميس اس كمر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگا بیٹا۔وہ تو تہمارے بابا کا کھر تھا۔" انہوں نے نباء کی بات ان سی کرتے ہوئے لوجها-نباء كول كو محدموا-

"ال ای وال برکونے میں مرکوشے میں بالی یادیں ان کی ممکر جی ہوئی ہے۔ان کے کھرکے تمام لوگ مجھے اپنی زندگی مانتے تھے۔ اپنی محبتیں مجھاور كرتے تھے ليكن مجھے ان محبتوں كى ضرورت تهيں ای بہنوں نے میرے اتنے پارے بایا اور اتنی معصوم ال كومحروى اور تنالى كے آنگارول يطلا يا-" اس نے مطراتے ہوئے مال کا جروائے ہاتھوں کے یا لے میں لیتے ہوئے کما۔ بانو کو لگا۔ قدرت نے الهيس آج كثرے من كم اكروا تقا-جن محبول سے انهول نے اینے استے اچھے شوہراور خود کو محروم کردیا تھا۔ آج ان کی بٹی بھی محروم ہونے جارہی تھی۔ مرف ان کا اعتراف جرم ہی اُن کی جی کی قسمت سنوار سكناتقا- كيونكه ووالميني طرح جانتي تفي كهان كي مزيدورناء كى قسمت عقدى جيساستاره مثاكرتو فير جيسا بقرلكه عني تحي-

اليريح ميں بناء "ان كے منہ ب تكلتے الفاظ کے ساتھ ان کی آنگھیں بھی چھلک پڑی تھیں۔ وكيامطلب اي-" ناء انهين خرت سے ديلھنے

اجو کھ تم نے آج تک ویکھا محسوس کیایا ساوہ ب مرف تصویر کا ایک رخ تصے بے حد بھیانگ رخ ـ تريس آج مهيس اس تصوير كادو مرارخ دكهانا

عابتی ہوں بیٹا۔جوشاید سکے سے بھی زیادہ خوف ناک اور مسخ شدہ ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ اس سے تمهاري زندكي سنور جائية بس تم مجھ سے ایک وعدہ كرو-كر تم مب ولي سنف كي بعد مجمع معاف كردوكي-"نباءنا مجمى سائنيس وليص كي-"بولونهاء"-اي رئيس-

ورنسيس اي من بحلا آب تاراض كيم موسكتي موں۔ عربلیز آب کھل کربات کریں۔ آخربات کیا ے؟"والے مانول-

"تمهارے بایا ہے میری ملاقات بوتورشی میں موئی تھی تب مارے کرے حالات استے التھے نہ تصوه لى تورير أئ تصريحه ديات بن جاني انهيس كيامواكه انهول فياسى دن بجصحابنان كاظهار كرويا- يس في محى الهيس اينا الدريس بتاويا"- ووزرا رک کربولیں ""ای کو بھی شاید کسی ایسے رشتے کی تلاش معی- انہوں نے احدے ملتے ہی الہیں ای رضامندی بنادی-اب مرحله تفااحد کااینے کھروالوں كومناني كاراحه كالعلق أيك كعات ينية كمراني سے تقاریجھے اچھی طرح یادے۔جب احمد کی ضدے آمے ہتھیار ڈال کروہ ہارے کمر آئے تھے میں اور احمد دونوں ہی اس دن بے خوش تھے۔اس دن ان کے جانے کے بعد الل نے بھے سمجمایا میرے سرال کے لوگ مغرور لگ رہے ہیں۔ بچھے اپناتا ان کی مجبوری ب\_اس کے بیشہ ان سے ہوسیار رمول-یہ ملی بوند تھی مارے رہتے میں جس نے فنک سابو دیا میرے ول میں۔ چرجب می میری احمیہ ملاقات ہوتی میں یہ سوال ضرور کرتی کہ تمہارے محروالے تو خوش بين ناس رفيق - مراحد بيشه مكراكر كمنة كه جوونت مارے ليے بات دوسرول كى باول مِين ضالع نه كرو \_\_\_\_ الا مجھے بيشہ مثل

ماری شادی بے حدد حوم دھام سے ہوتی۔شادی كيدال كاتاجاتاهارك كريس بت زيادهوك لگا۔اور میں میں مجھتی رہی کہ کیونکہ میں ان کو بے حد

اورامال اس چيز كافائده انهات رب انبي دنول ميں نے احد كوائے حصے كا كھر ميرے نام کرتے یہ راضی کرلیا تھا۔ اور جب تمہارے دادی نے تمهارے داوا کی وصیت کی وجہ سے اس بات کو مائے ے انکار کیا تو اچر عمل طور پر متنفر ہو گئے۔ میں ایسا میں جاہتی تھی سین امال کی باتوں اور پھراحمہ کی محبت كاليك ي حق دار بنغ من جمع بحد خاص شرم بعي نه آئی۔احدے میرے کیے اپنی جنت کو تھکراویا۔ ابن کی ماں نے ان سے ملنے 'ان کو قون کرنے کی کتنی کو شش ك محروه اى ضدية قائم ربيب يجزاندري اندر بحل ان کو کھاتی رہی مخرمرتے دم تک انہوں نے اپنی انانہ

دوى بليزبس كروس" - نباء كونكاس كاول محت جائے گا۔اس کی آ تھوں سے آنسو بے جارے تھے۔ وميس في الل كي كنفير تهمارك باب كي موت کی اطلاع بھی ندوی تھی۔وہ توان کے کی دوست نے بهاني كوبتاديا اورتهماري دادو اور تايا الطحدن بي ادهر آہنے۔ وہ بار بارتم سے چلنے 'اور جمیں ساتھ لے جانے کی ضد کرتے رہے۔ مرامال نے ان کی خوب بے عربی کی"۔ نیاء پھوٹ پھوٹ کررورتی تھی۔وہ لتنياندهم تعياس أجباجلاتها

وميس نے مهيس جائداد لينے کے ليے وہاں شيس بعیجا تفار کیونکہ تمہارا باپ مرنے سے چند ماہ قبل ہی سارا حصہ کیش کی صورت میں لے چکا تھا۔ یہ جو ميرے بھائيوں كالتابراكاروبارتم وكيدرى موسيسب اس میںے کی دین ہے۔ تمہارے ماموؤں نے اس کے باوجود مجمى نه جهي ميري لسي ضرورت كاخيال ريكهانه تماری۔ مہیں یا ہے تمارے سارے تعلیم اخراجات كس في الفاتع؟" ووسواليه تظرول ت مال كود يليف اللي-

"مقتری نے اس نے ساری عمریس بردہ رہے کے یہ عزت کی زندگی کزارنے میں مدودی-ورنیہ یقین مانو نباء بھائیوں نے تو بچھے بھیک مانگنے کے لائق بنا کر عرز ہوں توالیادہ اس کے کرتی ہیں۔المال جب بھی آئی احرکے سامنے ای مشکلات بیان کرتیں۔ میں بے مدیریشان موجاتی شب احد میری دجہ سے ان کی بحرتم بيدا ہوئي توجيے ہاري زندگي عمل ہوگئ-

ت احد کی اسلام آباد بوسٹنگ موئی- وہ زیادہ تروین رے لئے مں اہم تک الی کیا تیں ملے سیں نکال سکی تھی۔ تم بھی بردی ہو گئی تھیں مگریش ہروقت کھر والول کے روبول کو بچ کرتی رہتی۔ میں جان بوجھ کرائی اں کے کہنے پر گھرکے کسی کام کوہاتھ نہ لگاتی۔ سكينه بهابي الميليةي سأرا كعرسنها كتين اوريس امال كو مغورے انداز میں گہتی کہ احمد کے خوف سے سارا هرمرے بھے جراے"۔

وای\_"نباءنے انہیں روکنا جاہا۔ مرانہوں نے بالقرك اشارىت اس منع كرديا-

الاتنی دنوں ای نے بچھے کما کہ ان کا میرے بغیر کزارہ نہیں ہو تا سومیں احمہ سے ضد کرکے ان کے یاس شفث ہوجاؤں۔ تبان کی بات مان کرمیں نے چلی دفعہ احمد سے جھوٹ بولا کہ ان کے بعد میراکوئی خال نہیں رکھتا۔ میں تناہوجاتی ہواور میری توقع کے میں مطابق احمد اکلی دفعہ ہی مجھے کے کر اسلام آباد شفت ہو گئے۔ان دنوں میں بے حد خوش می-

بحراحدوبال سب منع جارب تصيم جي ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ میں بھی جاتا جاہتی تھی مرامال نے بھے ان لوگوں کے ظاف احدے ول میں میل ڈالنے کے لیے نہ جانے کامٹورہ دیا میں نے ہمی احمہ ك سامن بول ظاهر كياجيم من ان لوكون سے سخت خفاہوں۔ان دنوں امال کی بدایت کے مطابق روز کی نہ کی بمانے ہے احمد کو بھڑکاتی رہی۔ کہ ان کے بعد وہاں میرے ساتھ کیا گیا ہو تا رہا۔ امال نے بھی احمد کو اپنا کھر مجھنے کا کمااور مجھے مجھی واپس اس جنم میں نہ جيخ كاعمد كيا-احمركوان محروالول سے نفرت سي ہونے لی۔ وہ مجھ یہ اندھااعتبار کرتے تھے نیاعہ ابنی السع بھی زیادہ۔انے سکے بھائی سے بھی زیادہ۔میں

تماری بائی کے مردرویے کی بھی می وجہے کہ لاکھ خدمتوں کے باوجود بھی ان کے حصے میں میرے جیسی محبت نہ آئی۔ میں نے تمہیں اس کیے وہاں بھیجا کہ سالوں سے غلط بیاتی سے نفرت اور کدورت کی جو كرد تهمارے ول يرجم كئى ب-دواس كھرك لوكول کی محبت ہے ہی صاف ہونہ کہ میرے لفظوں کی سجاتی ے مرضدا کوشایدی منظور تھا"۔ان کا سرچمکا تھا۔ اور آنگھولے آنویمہ رہے تھے۔

وميس تم سے شرمندہ مول ناعب تمہارے باب سے شرمندہ ہول۔ وہ تو شاید مجھے بھی معاف نہ كريس مريليزتم بجه معاف كردو- تمهارك امول ایک مرتبہ پر تمارے سے کاس کرلا کی میں آگئے ہیں اور تهماری شادی توقیرے کرنا چاہتے ہیں۔ساری عمر ان برسب کھے لٹاکر بھی میں ان کے مل میں جگہ نہ بناسكى اورجو مجھيه محبت بحاور كرنے كے ليے ترست رے بیں ان سے دور بھائی رہی۔ مرتم لوث جاؤ تباعب تمارے لیے محبوں کے دروازے ملے ہیں۔ میری طرح انہیں وحتکارو مت۔ ان کی طرف لوث جاؤ نباء" دەردتے روتے جب ہو كئي تھيں۔ اور نباءاي كى وجعے سوینے مجھنے کی صلاحیت ہی حتم ہو کئی تھی۔ "پاہے نباء مقتدی بھائی ہمیں تمہارے متعلق ہر خبر دية رك نباء في اليكيا ب اب نباء كالجيس ے ناء نے MBA كرليا ہے۔ وغيرو وغيرو"-اس کے کانوں میں زی کی آواز کو بھی۔

"روبول یہ ای غور کرتے رہے سے دلول میں مرف شک آگا ہے۔ اور جمال شک پیدا ہوجائے وہاں محبت کی جگہ تک رجاتی ہے۔" مقتدی کہیں آسياس بي مسرايا تقا-

"تم من توجهے ميرااحد نظر آناب" وادونے كتے

وجهاری بہن ہو تم-اب بھی ہمیں چھوڑ کے مت جانا"۔ ارتضی کی منت بھری آواز کو بھی۔اس نے ودنوں کانوں پہ ہاتھ دھردیے۔ ''نماعہ کیا ہوا میری بخی"۔ بازو تڑپ کے اس کے

"چورورسای چھوڑدی جھے آپ نے میرے ساتھ بھی کتنا برا کردیا آپ جانتی نہیں۔ آگر آپ ہے ب بہلے بچھے بنادیش تو۔اف میں نے ان سب کی

کتنی بے عزتی کی۔ کس طرح ان کی محبت کو گالی دی۔ ماؤں سے تعوکر لگادی ان کی طرف سے ملنے والی عقیدت محبت اور عزت کو۔ اور اب۔اب آپ التي بي كه من اوت جاول من في سبوروازم بذكرويد-اي-مبارك موآب كو-آب كي بنيك

بھی آپ کی طرح محبت کو زندگی سے خفا کردیا۔ خزاں بنادیا آب نے میری زندگی کو ای۔ برباد کردیا۔ مجھے میری بی نظرول می کرادیا آب نے..."

روتے روتے اس کی سائس پھولنے تھی تھی۔ سبعی امول ممانیال دو رقتے ہوئے آئے تھے۔

و کیا ہوا نیاء کو کیوں سی رہی ہے "سب ہی کے چرے بےزاری کے ہوئے تھے

" چلے جامیں آپ سب لوگ یمال سے۔ نفرت ے جھے آپ سب سے"۔اس نے خود کو ملے لگاتی نانی سے برے ہوتے ہوئے چی کے کما تھا۔ اور تعجی خود کوسنیمال نہ پائی تھی اور تورے قدسے نیان ہے آگری تھی۔ بانو متوحش ہوکر اس کی طرف برھی

٣٥٠ ... "سكينه لي نماز كي نيت باندھناي لكي تھیں کہ مقتدیٰ کی آواز من کرچونک کئیں۔ "كيابوامقتري-خريت توب نا"-مقترى ان كو بريشان ومي كرجرت مكراوا-

"كمال ب كيم بناجل جاناب آب كوكه عن بريشان مول؟ "ووان كياس زمين يه آكي بيره كيا-

"مال مول بيال مي نهيل معجمول كي تواور كون مجھے گا۔"انہوں نے شفقت سے اس کھنے بالول بہ

وای مجھے آپ سے اجازت لینا تھی"۔ وہ شاید تذيذب كاشكارتها

و کل کربولومقتدی "۔ انہوں نے اے ڈھارس

قاكرين "وه جرركا

کے خلاف ایک لفظ مجمی برا نہیں کما۔ آپ کا تصور تو والمساء كونروس بريك ذاؤن مواسب توهل ب بس اتنا ہے کہ آپ تب خاموش رہیں جب یمال سب میرے کانوں میں زہر کھولتے رہے میرے پا رول کے "يالله خير- ليسي عوه- تعيك توسي-"مين غلاف مصورتوميراباي جي الله في المدين اور آي ن لىل خاس كى آدهىبات ميسى توك ويا-كتنابيارا موقع دواتفاأن محبول كواين أتلهول اليخ الله ۱۶۶۶ می ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹرزنے چوہیں تھنے بائے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ نہیں کماجا سکتا میں جاہتا مل و داغ سے رکھنے کا۔ اور میں ان سب کو صرف وكھاوا قرار وے كرائے ياؤل على روند آئى"۔ اندر آتے مقتریٰ کے قدم ویں رک گئے۔ نباء کونم آواز ۴۰رے اس دفت بھی تم یوچھ رہے ہویا گل۔ تم جلدي نكلو-اور ويلهويتا ميس بانوك ساتھ كونى اور ب

في الصاداس كرويا تقا-"مجھ یہ جان مجھاور کرنے والے ان محبت کے امین لوكوں كے پاس بھلااب ميرى كيا جكمياتى رہ كئي -الله عن مرحالي-"وه رودي مي-والله نه كرم بيال الوسى كى باتي تنيس كرت الله برا غفور ب شكر كردكه اس ذات باك في حميس سب سے معانی انگ کرائی تظہوں میں سرخروہونے کا موقع دیا ہے۔ بیہ موقع خوش تصیبوں کو ہی ملکا

ے"۔ای نے پارے اس کے مرد اتھ بھرتے

وونہیں ای۔ آپ نے بھی مجھے میرے دوھیال

بھی کہ نہیں۔ سارا بندوبست کرے جانا۔ ہماری بنی

ے نام اے کھ میں ہوتا چاہے۔" اس نے

اور ہاں جمیس بتاتے رہنا ورنہ جین کمال آئے

الدتم زي سے كو تماراسلان تاركرے من درا

نماز حاجات ہی پڑھ کروعا کرلول۔اور نظتے وقت تم بھی

جھے دم کرواتے جاتا"۔ انہوں نے ہدایت کرکے

نيت بانده كى-مقتدى عقيدت سے اسيس ديكھا باہر

عقدت الى مادداوجال كمات حوم لي

اے بورے بیس کھنے بعد ہوش آیا تھا۔ ای مسل اس کے ایں رہی تھیں۔ مرتباء نے ان سے ات کے نہ کی تھی۔ وہ اسے بکارتی رہیں۔ معافی المين مرنباء حيب جاب أنسوبها ي جاتي-ائی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت کاس کر مقتریٰ بھی ای روزہے بیس ان کے ساتھ ہپتال م ب- اس بات نے اسے مزید شرمندہ کردیا تھا۔وہ فود کا سامنا بھی شیس کریارہی تھی۔مقتدیٰ آگراس کے ملئے آگیاتواں کا سامنا کیے کرے گی۔ یہ سوچ کر ال كى طبيعت پھرسے ندھال ہونے لگتی۔ "ناء مير\_ بح بليزمجه معاف كردوبيا-يس مماری گناه گار ہوں۔ مجھے اتنی سزا تونہ دو"۔اس کی ل چپنے بانو کو ترہیے۔ مجبور کردیا تھا۔





و سلام چاچا بوے دن بعد نظر آیا کیاہے ؟"
کمر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریر آمدے میں بیشے
غلام رسول بر پری تو دہ ایک اندازے پوچھنے گئی۔غلام
رسول نے آیک کمری نظراس کے بھرے بھرے
مناسب جسم اور ترو ہازہ چرے پر ڈالی اور کمری سائس

''نگیک ہوں' مجھے کیا ہونا ہے بھلا۔'' ''ویسے ہی پوچھ لیا جاجا اس عمر میں بیاریاں تو ہردم ساتھ گلی رہتی ہیں نا۔''شبو کی آنکھوں میں شرارت

من ایہ میری عمر کو کیا ہوا ہے؟ کرم ہے رب کا صحت مند ہوں۔ "شبونے اس کی دکھتی رگ برہاتھ رکھ دیا تھا تر نیا تولازی تھا اور وہ مزے ہے اس کے تر شیخ کا نظارہ کر رہی تھی۔

" توسائیسی ہے تو؟اور یہ کیا ہروقت گھرسے ہاہر گھومتی رہتی ہے 'اب تو بچی نہیں رہی گھر میں ٹکاکر' تم نے اسے بچھ زیادہ آزادی نہیں دے رکھی خیرو؟" آخر میں اس نے روئے بخن شبو کے باپ کی طرف موڑ لیا ورنہ جواب میں اس سے جانے کیا سننے کو مل جاتادہ اس کی زبان کی کاشہ اچھی طرح واقف تھا۔

000

دوکب سے تیرے انظار میں بیٹے ہوں اور تواب آرہی ہے۔ "جان محر عرف جانو جو انظار کی وجہ سے کوفت میں مبتلا ہوچکا تھا شبو کو دیکھتے ہی جسنمیلا کر بولا۔ د"آئی ہوں اسی کو کانی سمجھ 'تیں حال رہانو آئندہ در سے بھی نہ آسکوں گی۔ "شبو کے تھکے تھکے لہج میں اواسی کی جھک نمایاں تھی۔

و می به جادی که رسی ہے؟ جانو ہے چین ہو تمیاشبوت نہ ملنے کاخیال ہی انتاجان لیوا تھا۔ ''موناکیا ہے وہ تیرا جاجا ہے ناپانہیں امال ایا کے کان میں کیا کیا کھسر پھسر کر نارمتا ہے 'امال نے کمیدویا ہے اب واکملی باہرنہ جاہا کرجس سہملی نے کمناہوگا آکر تجھ سے مل جاہا کرے گی یا پھر میں تجھے ملانے لے

جاوں گی۔" اس نے بے زاری سے امال کی پارت دہرادی۔ دررادی۔ دررادی۔ در آیا کمیے نہیں کروں گی کوئی روک سکتاہے کیا مجھے اور وہ تمہارا جاجا اس کو توجی ایساسیق سکھاؤں گی کر یاد کرے گا۔" جان محمد کے لیجے کی ادائی پر شہر ار بھی ہوا تھا جان محمد کے لیوں پر مسکرا ہمت دوئیہ ار بھی ہوا تھا جان محمد کے لیوں پر مسکرا ہمت دوئیہ حانیا تھا کہ وہ جانیا تھا شہوجو کہتی ہے دو کرتی ہے اور رہ بھی جانیا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے دور نہ آب سے برائی ہو چکی ہوتی۔ سے برائی ہو چکی ہوتی۔

" آجا تن اجانک کیوں بلایا بھے؟" " ارب ہاں بیرو کھے میں نے شہرے تیم لے کیا منگوایا ہے۔ "شبو کے پوچھنے پر جانو کو جیسے پھی یاو آیا جیب میں ہاتھ ڈال کرایک کاغذ کا پیکٹ نکال کرشبوکے ہاتھ میں تھادیا۔

مرین میرود. "به کیاہے؟" شبوکے لیج میں اشتیاق نمایاں

دربت خوب صورت مبت ہی خوب صورت " شبو کے لیجے میں مجت کا تخر جھلکنے لگا۔ جانونے اپ ہاتھوں سے اسے وہ دونوں چیزس بہنادیں بہنیں کمر جانے سے پہلے اتار کر دوبارہ لفائے میں رکھتے ہوئے شبونے اپندو ہے کے بلومیں چھیالیا تھا۔

جان محراور شانہ قربی رشتے دار تھے 'براور گا۔ رواج کے مطابق بچپن میں بی ان کارشتہ طے کردا گا تھا۔ شبواور جانوا کے حوسرے کی ضد تھے شبوا بی ا<sup>ین</sup> منوانے والی فصے کی تیز اور نڈر قتم کی انگاری دوسری طرف جانو کم کو حدسے زیادہ موت رسیحیدالا

وكا تما ليكن أن وونول مي أيك بات مشترك تفي ونوں ایک دومرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ماذا ہے وصبے مزاج کی بدولت محبت کے اظمار میں می رسکون بهتی ندی کا سا مزاج رکمتا تفا جبکه شبو ورياتي اراتي بل كهاتي اروال كى التدمن على تعى-مانوے ہاں باپ عرصیہ ہوا اس جہان فائی سے رخصت ہوئے تھے اور وہ اکلوتی اولاد ہونے کی بتایر مال باپ کے مانے کے بعد اکیلا مہ کیا تھا ایسے میں شبو کا وجودہی اس کی تمام تر محبت اور توجه کا مرکز تھا۔ووسری طرف نیو بھی اینے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی ہر مبح اتنازاور مردن كالفتام جانوكي خيال سي بي موتا تمااورده این اس زندل می بے حد من اور خوش تھی۔ غلام رسول جانو کا سکا چچا تھا اور اس کا تھرجانو کے تھر ہے کھی ہی فاصلے پر تھا۔ یہ اور بات کہ سیدھاسادا جانو د جانے كون الينے جاكوايك الكه نه بھا باالبتہ وجي كا روبه كافى بستر تفااى انداز من زندكى آسے بردهمى جلى جا

000

"ایاں کہ رہی ہے کھانا کھانا ہے تو آجاؤورنہ پھردہ سوجائے گ۔" و قاص نے کمرے میں جھانک کر پیغام پنچایا اور دوسرے ہی کمچاس کا سردروازے کے پیچھے غائب ہو کیا۔

"سوجائے گی۔ نواب کی بچی ایسے ہی سوجائے گی۔" نملام رسول جو کائی دیر سے کسی مسلے پر سوچ بچار کر رہاتھا اس راخلت اور الفاظ پر جھلا اٹھا لیکن پھر گھڑی کی طرف نظرائھی تو واقعی کائی دیر ہورہی تھی وہ مواسم خرب کے بعد رات کا کھانا کھالیا کر اتھا لیکن گزرات کے دس بج گئے تھے اور اسے کھانے کاخیال تکرات کے دس بج گئے تھے اور اسے کھانے کاخیال تکرنہ آیا تھا۔

کی ب سوچناہوا وہ گھرکے اندرونی جھے میں بے لیئے کمرے میں جلا گیا جہاں آسیہ اس کی منتظر تھی۔ لتے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور باور چی خانے سے کھانالا کر اس کی چارپائی پر رکھ دیا وہ بھی خاموشی سے ہاتھ دھوکر

کھانے میں مگن ہوگیا اس دوران تسبہ نے کوئی ہو۔
بات کی نہ ہی غلام رسول نے اس کی طرف کوئی ہوجہ
دی۔ کھانا کھاکر اس نے ٹرے پرے سرکائی ہو آسیہ نے
بردھ کر ٹرے اٹھالی اور باور جی خانے میں رکھ کرلوث
آئی تب تک غلام رسول بایاں ہاتھ سرکے نیچے رکھے
ابنی چارپائی پر لیٹ چکا تھا اب اس کی نظریں چھت پر
جارپائی پر جیٹی آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور
جارپائی پر جیٹی آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور
جارپائی پر جیٹی آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور
ماس کی کلا تیوں میں بڑی چوٹیاں بچا تھیں اور غلام
رسول اس آواز سے چوٹک اٹھا۔
رسول اس آواز سے چوٹک اٹھا۔

W

W

" و بمجھے آپ سے عجمہ ہوچھنا ہے۔" آسیہ نے اتنی سی توجہ سے ہی فائدہ اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ نظروں کا زاویہ بدلتاا بی بات کمہ ڈالی۔

ر ال بوچ کیا بوچ مناے تو نے "غلام رسول نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا' لیج میں ہے رخی کی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا' لیج میں ہے اور انداز پر مسلم کی مسلم کی مسلم کی ہوئے گئی ' چھلے کچھ میں ہوئے گئی ' چھلے کچھ میں ہوئے گئی ' چھلے کچھ میں میں سے آسیہ بھرے میں ہوئے گئی ' کھلے کچھ میں ہوئے اس کالجہ ایسا ہی ہے والی آبک دلکش عورت بھرے جم اور صاف رنگت والی آبک دلکش عورت میں سال بعد بھی اپنے اندر ہے بناہ میں میں مال بعد بھی اپنے اندر ہے بناہ نظریں رکھتی تھی ' مگر نہ جانے کیوں غلام رسول کی شور سال کی تھیں۔

نظرس بدل کئی تھیں۔ " پوچیہ بھی کیا پوچھنا ہے؟"اس کی طرح سوچوں میں گم ہونے پرغلام رسول نے ذرااونجی آوازمیں پوچھا تووہ خیالوں سے چونک گئی۔ " دعمیں نرگائیں کے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آپ

دمیں نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آپ آپ دوجاویاہ (دوسری شادی) کرنے گئے ہو۔ " دیاں بالکل تھیک سنا ہے تو نے گر رہا ہوں میں دوجا ویاہ گوئی نیا کام کرنے لگا ہوں کیا؟ ہمارے خاندان کے کتنے ہی لوگوں نے دو 'دو تین ' تین شادیاں کرد تھی ہیں ' خود جیرے بھائی ریاض کی بھی تو تیسری شادی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ چو تھی کے لیے شہر کے چکر کاف

ماهنامه کرن 163

رباہے۔"فلام رسول نے ذرامی بات رکھے بناصاف بتاتے ہوئے آخریس آسید کے بھائی برچوٹ کی۔ " بجھے بھاریاض ہے کچھ لیتا دیتا شیں میرا تعلق تو آب ہے 'جھے توائے کھر کا سوچنا ہے تا۔' " کچھ سیں ہورہا تیرے کمرکو تیری زندگی میں کوئی فرق میں برنے والا 'آرام سکون سے زندگی گزار تو الیں۔"وہ اس کے ول میں اگ لگا کر سکون کا مشورہ الفاكراية كردلييث ليا-

> " يَا لَك جائے كا تجھے ہمی جب كروں كا شادى-چل اب رات بهت ہو گئی ہے ' بچھے سوئے دے اور تو بھی آرام کر۔"وہ نظریں چراتے ہوئے کوث بدل

بظاہر آ تکھیں بند کرکے لیٹا غلام رسول دراصل سوچوں میں کم تھا۔ آج اجا تک ہی اسے پچھ ماہ سلے کاوہ ون آیا جب وہ خروین کے کمر کیا تھا۔ اور -وروازے ير وستك ويے بنااندر جلا آيا۔ سحن من دروازے کی طرف پیٹھ کے شبوبرے من انداز میں باورجی خانے کی کجی دیوار پر کیائی کرنے میں مصوف تعى-اس كادوينا سائه رطى جارياتي بريزا تفااور شلوار كے اِستح مور كراوركى طرف كيے ہوئے تھے۔وہيں ریڈیو یر گانوں کا کوئی بروکرام چل رہا تھا۔ وهوب نے ابھی دیواروں سے سے از کر سمن میں پھیلنا شروع ہی کیاتھا، مرکری ابھی سے سانے کلی تھی۔وہ یقییاً" بهت درے اس کام میں معوف تھے۔ تب ی اس کی المص لینے میں بھیگ کراس کے جم سے چیک کی تھی۔ آنے میں اس کے جسم کے نشیب و فراز بروی وضاحت ہے اینانظارہ کروا رہے تھے۔ غلام رسول کی آنکھیں اس وجود سے چیک کر مد کئیں۔ اس کی تظرون كاندازيدل كميا شبوجو ومجهددر يهطي تك صرف ان کے مالا نق بھیجے (ان کی تظرمیں) جانو کی متعیتر تھی۔ اب صرف ایک خوب صورت لڑکی رہ کئی

جانے کتنی در کرر کئی ریڈرور چلتے گانوں کے بولوں کے ساتھ آواز ملائی محویت سے کام کرتی شبوعافل ہ رہتی اگر جو بلی کو تمرے کی طرف جاتے دیکھ کراہے بھانے کے لیے پیچھے نہ مرتی 'بت بے غلام رسول کی آ تھوں کے بدلتے ر تکوں کو اس کے اندر کی مورت نے ایک مع میں بھانب لیا تھا۔ دوسرے ہی کمع مل بعرے ہاتھوں کاخیال کیے بنااس نے چاریائی پر برااوریا "كيابات ب جاجا" تج مع مع ادهركي آلكا؟" شبوكالبجه خودبه خود سخت موكياتوغلام رسول الي حوري

كاخيال كرك بو كھلائے ہوئے كہم من بولا-" مجمع خروے کھ کام تھا کمال ہوں۔" "مال اور باباسورے سورے بھو بھی کے کھر کے

میں اے رات بخار آیا ہواہے" "چل فيريس چال مول مجم كسى چيزى ضرورت ا

'' مجھے بھلا کس چزکی ضرورت ہوتی ہے۔'' نہ پیلے بهى بيربات كهتاتوبيه عام سي بات موتى الميكن آج غلام رسول کے انداز اور کہجے پر شبو کے اندر تک مخی از مئی۔غلام رسول کچھ کھے اِس کے چیرے پر چھالی ہے زارى اور أعمول سے جملئے غصے كور يكت رمائيم كم کے بتایا ہرکے وروازے کی طرف بردھ کمیا۔ شبولے اس کے کھرہے نظتے ہی دروازہ بند کرے کنڈی نگال اور سكون كاسانس ليا-

"جاتے جاتے بھی المال کمہ مئی تھی۔ کنڈی ضرور لگالیما الیمن میں مول کہ.... "خود کوڈا نشتے ہوئے اے ایک بار پھرغلام رسول کے چرے کے تاثرات یاد

" كى قوم-" دەغصے بديرانى " كرمنى كے الله وهونے تلکے کی طرف بردھ گئ-

"توروز شرے کروایس آیاہ وہی اس الل کوارٹر کے کر کیوں نہیں رہ لیتا۔ وہ بنے بھی بھیں کے

الم أمن كے تيرے "جالوت اين موش من ملى ع عاطاكوات مين كمج من بات كرت ساتقاب النيخ المنتج كي بعلائي ك لي سوچ رباتها-اس مهراني ر مانو خوش ہونے سے زیادہ حران ہورہاتھا۔ "ليكن جاجا وبال ره كرميرے خريج براه جاتي مريال اينا كرب ويال كوارثركاكرابيد ديناموكا- بعض جن بھی صرفی نیادہ منگی ہیں اور پھر کھرے کالج دور ى كناب سائكل ير أده يون كفي كاسترب بن جان محر كاباب سركاري كالج من چوكيدار تقابياب ے مرنے کے بعد اس کی جگہ جان محمد کو توکری مل کئی

تاری میں لگ کیا۔ ال کے مرتے کے بعد کھے عرصہ وہ

شبوے کھر کھانا کھا تارہا۔ مجراسے خود ہی احساس ہواتو

انا کھانا خود بنانے لگا۔ شبو ۔ اور اس کے مال باب

كالكه اصرارك بعدمهماس فان كي باست ماني

تحى كدده تين ثائم كهاناان كي طرف كهالياكر بالبيته

ہنتے میں ایک بار شبوائی ماں کے ساتھ آگراس کا گھر

سمیٹ جایا کرتی اور بغیرد ھلے کیڑے دھو کر استری کر

كركه دي-اس يرجمي جانونات منع كياتفا- مر

مبونے ناراض ہونے کی وصملی دے کراسے اس بر

راضي كرليا تھا۔ان ہی خيالات ميں تھويا ہوا جان مخمه

بناكام كرربا تفا- ووسرى طرف غلام رسول غصے ميں

ويلمو بهن بيرتو جميل بتاب ياتم جانتے ہو كہ شبو "ایک تو آج کل کے دور میں کسی کا بھلا سوچناہی کتنی نیک شریف بچی ہے۔ کیکن آخر بچی ہی تو ہے المجه ب البھی ایسے میں جان محمد کاروز روزوقت ب مصبت ب ندتونه سهي من تواس کي مشوره ويخ وتت تنهارے کھر آناجانااور شپو کااس کے کھرجا کر کام طا آیاکہ بھی بیانہ کے کہ چاچائے بھی میرے کیے كرنالوكول كوباتيس بنانے كاموقع توسلے گابي بلكه ميں موج السيس -" جان محركى بات كے جواب ميں غلام نے توبیہ بھی سناہے کہ۔" ر سول کے ذہن میں اور کوئی سوال نہ آیا تو وہ بھڑک اٹھا اورباتیں سنا تا دہاں سے رخصت ہو کیا۔ جان محرجاجا كے بل بل بدلتے مزاج ير حران مو يا كھانا يكانے كى

ی طرف آگیا۔

ودكيا سنا بي توقي بتانا-"غلام رسول جان بوجه كر خاموش ہوا 'کیکن پیر خاموشی شبو کے ماں'باپ کواور بے چین کر می "آخر خیرو یول روا۔

میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد غلام رسول اینے مقصد

ودكيامطلب كيسي باتيس؟ سارا كاؤس جانيا ہے كه

شبوجان محمری منگ ہے۔"شبوک ال نے جواب دیا'

جبكه خيروحيب جاب ان كى باتيس من رباتفا- كيكن اس

"بات بے نوری بمن کہ مارتے کا ہاتھ بکڑا جاسکتا

ووليكن أخر كاول والول كواعتراض كسبات كاب

کی آ تھوں سے تشویش جھلکنے کلی تھی۔

ہے۔ لیکن پولنے کی زبان نہیں۔"

و کاوک میں باتیں ہورہی ہیں کہ شبوادر جان محمہ بند کھوہ (بند کنویں) کیاس تنائی میں ملتے ہیں۔" ولعنت ہے گاؤل والول پر علاوجہ میری بے جاری

معصوم بچی برالزام لگاتے ان کی زبان کو آگ نہ لگ گئی وضروريه باليس مغرى في ميلائي مول كي وبي عاليا لتنى ہے گاول میں۔

"بياتي كس في بعيلائي بين مس في نسين اب اس بات كوسوچنے كاكوئى فيده (فائده) نئيس ب نوری بات کا کیا ہے 'منہ سے نکلی جوبارے جرجھی ہمیں تواس کاحل سوچنا جاہے ہیں۔" "فیرتونی بتادے غلام رسول که کیا کرنا چاہیے۔" و کرنا کیا ہے شادی کردیتے ہیں شبو کی جانوے

سب کی زبانیں آپ ہی بند ہوجا میں گ-"ارے اتن جلدی اتنے بوے بوے نصلے نہ کروا ابھی جانو کی نوکری کلے قیم ہی کتنا ہوا ہے ، تھوڑا جمع کر

ال کھا یا شہو کے کھر جا پہنچا۔ شبواس وقت ابنی ایک

میل کے کھرٹی ہوئی تھی۔

"میں نے سام گاؤں والے اپنی شبواور جان محمد

و لے کر بروی باتیں بنانے کے ہیں۔" رسمی علیک

ملیک کے بعد کھے در محاول والول اور فصل کے بارے

لے فیرشادی کاسوچنا 'اہمی شادی کرنا تو شبو کی زندگی مصيبت بناناى موكا- آخريس جاجا مول اس كا 'اس کے بھلے کا ہی سوچوں گا'اہمی تو تم بس اتنا کرواسے سمجما كركهر آلے ہے منع كردداور شبوكو بعي سمجمادد شادی تک اس کے گھرنہ جائے 'نہ اس سے طے 'خود ى سى مُحيك موجائے گا۔"نوركى بات يربدحواس مو ماغلام رسول جلدي جلدي بولتا جلا كميا-"بات تواس کی تھیک ہے مشبوکی مال ایک وایک

تودمی ہے این کون سی جلدی ہے اسے ٹورنے کی۔ (رخصت کرنے کی)"خبرو کے کہنے پر نوری بھی سر بلاتے ہوئے اس کی بال میں بال ملانے کھی تو غلام رسول بھی سکون کاسانس لیتاسیدها ہو کربیٹھ کیا۔اس نے سلا مرحلہ بخولی طے کرلیا تھا اسے اپنی منزل زیادہ دورو کھائی نہوے رہی طی-

" آج میری کیے یاد آگئی چوہدری صاحب جاجران کی فالم رسول کے بلاوے پر آنو کئی تھی۔ کیکن اس تنے برانے روپے کی خزائی جمانا حمیں بھولی۔ "یاولو تمهاری آتی ہی رہتی ہے حاجران بیس بلاوا آج بھیجا ہے۔"غلام رسول نے معنی خیزی سے ہیستے ہوئے جواب دیا تو وہ بھی ہس بڑی۔ " یہ پکڑ کچھ پیسے ہیں " کچھ کیڑے وغیرو بنالیما "کیا

مال بنا کے رکھا ہے تونے اپنا۔" کچھ لوث اس کی طرف بردهاتے ہوئے وہ اپنائیت اور بے تکلفی سے

"اتى مرانيال الله خركرے كام كوئى خاص لكا ہے" پیرول کو دویئے کے بلو میں باندھتی حاجرال ايكسبار فيرمتى خيزى سے بول-

" پوچھ تو ایسے رہی ہے جیسے پکھے جانتی ہی نہ ہو' گاؤں کے کس کھری کون سی بات ہے جس سے آج بے خرب "حاجران واقعی چلنایرنه قتم کی عورت تقی-گاؤں کے ہر کھریس بعدردی کالبادہ او ڑھ کے واقل موتی اور اندر تک کی خبرین نکال لاتی ' پراسیں جب

جہاں جیسے ضرورت برقی استعال کرتی۔ " تو یہ سے کہ آپ کی نظر نوری کی دھی شبور '' ہالکل سے ہے' اب تو ذرا اپنی زبان کا جادد جلا اور

خرواور لوری کواس دشتے کے لیے تیار کر۔" "بال كول سيس ميس توتوكرمول آب كي أورا آب ی ہم غربیوں برسے نظر کرم مٹالیتے ہیں۔" "اجهاجل" أب زياده باتس نه بنا سيبتاميرا كام كين

ون من موجائے گا؟"

"کام تو منجموبس ہو گیا۔ چوہدری صاحب "آپ بے فکر ہو جائیں 'اب میں جانوں اور شبو کے مال' باب ویے بھی احمیں آپ سے اچھادا اواس دنیا جی كمال لمناب-" آخر مين وه لمصن لكاتي بوت بولي" جس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا 'غلام رسول مو تجیں موزتے ہوئے مکرانے لگا۔

"ارىبال ياد آيا جوبدرى صاحب مي خودايك دن میں آپ کے پاس حاضر ہونے والی تھی میرا مجھلا بیٹا گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ بھر پھرکے آوارہ ہو ماجا رہاہے میں سوچ رہی تھی آگر آپ تھوڑی مہالی کر دس تواہے سبزی کی دکان تھلوا دوں و میسے کمانے لگے گاتو ہو کھرلے آول ک۔ذمدداری سربریاے کی او خود اىسدهرجائےگا۔"

"بالمابري تيز چزے تو موقعے فائده اتفاناتو كولى تھے سے سیکھے ، بلی سیاست دان ہے۔ بھیج دینا اپنے لڑے کوڈرے یہ ویکھتے ہیں اس کاکیا کرسکتے ہیں۔" "بس جي آڀ بي ائي باپ ٻي ' ۾ مشكل مي آپ کی طرف ہی دیمنا ہے ا۔" حاجرال کے لیج علی عاجزى وانكسارى كوث كوث كرمحرى مونى سحى-"اجمالة فيريس جلتي مول "أيك چكر آج بي لكالكي ہوں اوراں کے مرکا۔"غلام رسول سے اور بدایات لينے كے بعد حاجرال وہال سے رخصت ہو كئي اور غلام رسول آمے کے بارے میں منصوب بندی کرے لگ

وكيابات إحاجرال بركون بعد حكراكايا ممل

در بس کیا جاوں نوران محمرے کام کاج جان جوزس تولمیں نکلا جائے ' مجھے تو پتا ہے کھر میں کام فرے دالے ہم دوی جی ہیں ایک میں والک میری ہو'ں نین مہینے سے اپنے مال ' پیو کے کھر کئی ہوئی ے بیاہوا ہے اس کے کھراتوبس اب کھر کی ساری زدری آردی مجھ بردھیا کے سرایے میں کیا کسی کی

"ارے مای تو کمال سے بوڑھی ہو گئ "اہمی بھی جانوں سے زیادہ جوان دھتی ہے۔ اگر تو کھے تو کمیں رفية كى بات جلائي تيرى؟ "ان كى باتي سنتي شيو ئے شرارت سے حاجران سے بوچھا تو حاجران اور

زراں دونوں ہنس برمیں۔ "چل تواہنا کام کر' گنتی واری سمجھایا ہے برموں کے المحين نه بولا كراور بري بري اليس توبالكل نه كياكر عجل جاکے سالن چڑھا 'تیرے ابے کے آنے کا ٹائم ہو گیا

"تو"تو بجھے ایسے بی ڈانتی رہتی ہے الی میں نے تو مان یکا بھی لیا ہے ' بلکہ کل والے جوڑے بھی وھو کے پھیلاوے ہیں اب میں کچھ در کے لیے لالی سے لنے چلی جاؤں؟"نورال کی ڈانٹ بردہ سورتے ہوئے تفسیل سانے کے بعد جانے کی اجازت مانکنے کلی تو نورال نے جانے کیاسوچ کرا ثبات میں سملا دیا اور شبو الك منك بعى در كے بناوردازے كى طرف دو الكا دى اسے در تھا كہيں الى كوچاہے غلام رسول كى ياتيں شیار آجائیں اور وہ اسے جانے سے روک و ہے۔ جار لان ہو گئے تھے اسے جان محرے ملے ہوئے۔ اب وہ اں سے باتیں کرنے کو بے باب تھی۔اس کیے اپنی مرازلال کانام لے کر کھرے نکلی آئی تھی۔

"الله يظريد سے بيجائے۔اشاءالله بري سومني كرى لا ہے تھے رب نے شریف نے سلقہ مند بھی ہے

بحل کھرجائے کی جانن کردے گی۔" "اربے جانا کمال ہے حاجران مجھے تو بتا ہی ہے بان حمر کی بچین کی منگ ہے اواس کے تعریائے گی

" برا نه ماننا نوران " ليكن زمانه بهت بدل كيا ہے۔ اب كون التاب بحين كى منكنيول كوسبات بحول كاجملا براد مي كرفيمله كرتي بي-"حاجرال فيرو احمینان سے بہلا تیر چلایا اور نوراں کے جرے کا جائزہ

"تو تھک کہتی ہے ، مرجان محمد میں کیا کی ہے۔ اجھالڑکا ہے "سمجھ دارہے۔ سرکاری نوکری بھی اور سب سے بروہ کرہاری شبوکی قدر کرے گاساری عمراً

"بال بس قدر بي كريار ب كاساري عروط اجرال في الربار باك جرها كرزان الرات ليح من كما تو

"تيرامطلبكياب حاجران سيدهي بات كراتو كهناكياجا متى ہے؟

'' و کھی نوران'میں توخدا لگتی کہوں گی'جانو کے پاس نه زمین ربی 'نه جائیداد ' لے دے کے بیرایک کھرہی بچاہدہ مجی جانے کب کرجائے۔اس کے بعداس مِينِ اتني لنجائش بھي مهيں كه ايك يكا كو تھا ہي ڈال سے۔ نوکری سرکاری سمی عمروہ کون ساکوئی افسرلگا ہے۔وہی رو طی سوطی کھلائے کا تیری دھی کو بھی جو خود كها باب جهياتويد سمجه شيس آني كه تواين محولول جیسی نازک بیٹی کواس جنم میں ڈاگنے کے لیے تیار سے ہے؟ تو ال ہے - ذرا مل یہ ہاتھ رکھ کے سوج تیری ایک و ایک وهی ہے اور پر ایک ایسی خوب صورت جوان لڑی کو رشتوں کی بھلا کیا گی۔ اچھا چل میں اب چلتی ہول محانی درے کھرے تھی ہوئی ہول كمرجاك رات كالحانا بحى بناناب اب عبايك و به من كادرد جين ميس لين ريا اجما فيرتوسوچناميري بات يه 'الجي سب ولحه تمهار العالم من م-" كفت رہاتھ رکھ کراسے ہوئے اس نے ایک بار چرنورال کو سوچے رہ مجبور کیااوراے سوچا چھوڑ کرائے کھر کی راہ



وی جی سی۔

نوران سارا دن حابران یا تین سوچتی رہی تھی اور

شام تک وہ اس کی باتوں سے پوری طرح متعق ہو چکی

تھی ہمران کی طرح اسے بھی اپنی بٹی کو کہنوں سے سجا

میکے نے کی خواہش تھی۔ خیرو سے جب اس نے بات کی تو

میلے تو اس نے کافی غصہ کیا۔ لیکن توران بھی اپنی تام

میلے تو اس نے کافی غصہ کیا۔ لیکن توران بھی اپنی تام

میلی ہی تھی۔ اس نے میں آج تک ہو گاتو وہی تھاجو تو رال

واپنی تھی۔ اس نے ہی و گاتو وہی تھاجو تو رال

واپنی تھی۔ اس نے ہی وال نے حاجران کو بلوا بھیجا

واپنی تھی۔ اس نے ہی منظر تھی۔ سودو ڈری چلی آئی۔

واپنی بلادے کی منظر تھی۔ سودو ڈری چلی آئی۔

واپنی بلادے کی منظر تھی۔ سودو ڈری چلی آئی۔

ماجران نے انجان بنے ہوئے پوچھا تو توران نے

ماجران نے انجان بنے ہوئے پوچھا تو توران نے

ماجران نے انجان بنے ہوئے دی چھا تو توران نے

ماجران کے انجان بنے ہوئے دی چھا تو توران نے

ماجران کی تلاش کاذمہ بھی حاجران کوہی دے دیا۔

کی تلاش کاذمہ بھی حاجران کوہی دے دیا۔

" لوجی رشتہ و مونڈ نے کی کیا ضرورت ہے۔ رشتہ او ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔" حاجزال نے ہشتے ہوئے کما تو نورال نا سمجی سے اس کی طرف دیکھنے

سے ان چوہدری ہے تا چوہدری غلام رسول۔ " در اہوش کر سے بول عاجرال کمال میری چھول کی ہی زراہوش کر سے بول عاجرال کمال میری چھول کی ہی کمال وہ عمر میں اس کے باپ کے برابر ہی ہو گااور پیر میری و حمی واسطے "نوران کا موڈا جھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ لیکن سامنے بھی حاجراں تھی 'جے موڈ بدلنے میں کمال حاصل تھا۔

المان المرائ بول ہول ہے ال عمر میں تعوالہ است فرق وہ ارے یہاں عام می بات ہے وہ ہے ہی است فرق وہ ارے یہاں عام می بات ہے وہ ہولوں ہیں وہ میں جاتی ہے تیری بھولوں ہیں وہ می کو پھولوں کی طرح ہی سنبھال کے دیجے گا۔ میں منبھال کے دیجے گا۔ میں سنبھال کے دیجے گا۔ میں سنبھال کے دیجے گا۔ جم ہے ہیں تو ہوں کی است ہوئی کہ تیمی شہوری کے ہواورول پر دائے کرے گی اچھا کھر خرم ہے ہیں گئے ہوتے ہوئے اس کے ہاں۔ "حاجراں فرم ہوئی کہ وہ ایسا نقشہ کھینچا کہ نوراں کو یہ رشتہ قدرت کا انعام دکھائی دیے نگا۔ دی است کی است میں کے خوال میں کے ایسا نقشہ کھینچا کہ است کی است میں کے خوال میں طرف سے دوز کو دی ہے جائے ہو اس کے اس کے اس کے است کی است میں کے خوال کی طرف سے دوز کو دی ہے جائے ہو اس کے اس کے دوز کو دی ہے تھو ہا کے دوری کردی۔ است شوری کریں سکتی دے دوری کردی۔ است شوری کریں سکتی دے دوری کریں سکتی دی دوری کریں سکتی دے دوری کریں سکتی دی دوری کریں سکتی دوری کریں سکتی دی دوری کری گھوں کریں سکتی دوری کری گھوں کریں سکتی دی کری گھوں کری گھوں کی دی کری گھوں کی دی کری گھوں کری گھوں کری گھوں کا دوری کری گھوں کی دی کری گھوں کی کری گھوں کری گھوں کری گھوں کی کری گھوں کری گھ

ریا۔
اگلے بی دن غلام رسول کچھ قربی رشنے داروں کے ساتھ پھلوں کے کریٹ اور مٹھائی کے ڈیوں کے ساتھ متلئی کا سابان کے کرواضر ہو گیا۔ شبو کو ابھی تک اس متلئی کا سابان کے کرواضر ہو گیا۔ شبو کو ابھی تک اس متلئی غلام رسول کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے باری ہے تو اس نے اک طوفان اٹھا دیا رو اس نے اک طوفان اٹھا دیا رو اس کے اس کے ساتھ کے باری ہے تو اس نے اک طوفان اٹھا دیا رو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے باری جاتم ہوگئی والے میں بند ہو گئی والے میں بند ہو گئی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کئی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کئی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کئی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کی اور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مرفعالم رسول کے ساتھ کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی مشال کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی دور مہمانوں سے ملنے تک نہ گئی تحریف کی تحریف کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ دور کی دور کی

اں کی پہات بھی ٹاگوار نہ گزری 'وہ جلد از جلد اس من کی ملکہ کواپنے گھر کی الکہ بنائے کو بے تاب تھا۔ مدر سامد

جان محر کوجب اس رشتے کا پہا چلا تو وہ سید ها اپنے عاجا کے پاس پہنچ کیا۔ " دخرے 'کسے آنا ہوا۔"غلام رسول نے اسے دکھیے

کرانجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ان کا میں انہو کی اسا

" پہتو نے اچھا نہیں کیا چاچا " تیرے برے سلوک کے باد جود میں نے بیشہ تجھے اپنے باب کی جگہ سمجھا ہے اور تو میری ہی منگیتر سے شادی کرنے چلا ہے۔ تجھے شرم نہ آئی اپنی ہونے والی بہو کا رشتہ جھیجتے ہوئے " بیشہ دب کر رہنے والا سر جھکا کے بات کرنے والا جان محر آج تن کے کھڑالعن طعن کردیا

"او کے حیب زیادہ بھواس نہ کر 'مجھے شرم ولا آہے' مجے شرم میں آتی اپنے جاجا کے سلمنے او کی آواز م بولے ہوئے اور جمال تک میرے رہنے کی بات ب سراحت بمیری مرضی ہے میں گاؤں کی کسی بمیٰ لاکی کے کیے اینارشتہ بھیج سکتا ہوں 'تو کون ہے مجھے روکنے یا شرم دلانے والا 'اگر شبواوراس کے گھر والول نے بیر رشتہ تبول کیا ہے تو مجھ دیکھ کرہی قبول کیا ع، عن مي كياتير عاس ووظم كاچوكيدار نه رہنے كو إمنك كأفرنه كعافي كواجها كهانا ابني اوقات ومجهاور فرکھ بول۔"غصے سے بولٹا غلام رسول ایک کمے کو ماس لينے كور كا مجرزراد جيم ليج ميں كہنے لگا۔ "ديك جانوررشت تواب ميراموي كياب اللدكر ا جلدی شادی بھی ہو جائے گی " تیرے کیے میں بہتر 4 كەرپ چاپ اينے چاہے كوخوشى ميں شاہل ہوجا النه ہوتا ہواتا دیسے بھی کچھ نہیں ہے۔" مو مجھول کو للاسية بوئ غلام رسول فياسي مخصوص تفحيك المزليج من كماتوجان محريل كحائج روحميا-" قامیری منگ ہی نہیں میری محبت بھی ہے 'جاجا

الک ارده جھے ہی کرے کی مبترے توانی حرکتوں



W

(طل عاد عادي

فَاخُوْجَبِينَ فَاخُوْجَبِينَ فَبِت-/400 ردي

بذر نیم ڈاک منگوائے گئے گئے مکتبہ ءعمران ڈانجسٹ 32216361 اردد بازار، کراجی فران: **32216361** 

ماهاند كرن - 169

سے باز آجا۔" سرد کہے میں جواب دینا جان محمہ آ محموں میں غصے کی سرخی کیے دہاں سے رخصت ہو سمیا۔

"اوند..."غلام رسول سرجمنك كراين كام من مصوف بو كيا- اس كى نظر من جان محد كى باش ديوان كى بوت زياده ابميت ندر كلتى تحيين-

\* \* \*

''آسیہ او آسیہ 'کمال رہ گئی ہے 'جلدی ادھرآ۔'' ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر ڈیلے گھر میں واخل ہوتے ہی غلام رسول نے آوازیں لگانا شروع کر دی تھیں۔خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ ''جی آگئی باور چی خانے میں تھی ' یہ سب کیا ہے'' غلام رسول کے ہاتھ سے شاپر تھامتے ہوئے اس ڈسال کیا۔

مع حوال ہے۔

رکھ لے اور ہاں من کل تو بھی میرے ساتھ شہرچانا'
اپنے اور بچوں کے کپڑے بھی لے لیتا اور زیور بھی کل
اپنے اور بچوں کے کپڑے بھی لے لیتا اور زیور بھی کل
این خرید لیں گے۔ میں آج گیا تھاد کان پر 'لیکن بچھے تو
اپنے سنجھ ہی نہیں گئی کہ کیالوں اور کیانہ لوں 'کل تیار رہنا' دس بچے لکیس کے۔ ''شار اس کے ہاتھ میں
مینا اور مجن سے ہی واپس پلنتا ہوا کہنے لگا۔
میں اور مجن سے ہی واپس پلنتا ہوا کہنے لگا۔

مرابعی کمان جل دیے کھاناتو کھاتے جائیں۔" "کھانامیں نے کھالیا تھاشرمیں ابھی بہت کام ہیں ' مارا کچے مجھ اکیلے نے ہی دکھناہے 'یہ نوکر توسارے حرام خور ہیں 'نظرنہ رکھوتو ہرکام الٹاکردیے ہیں۔" وہ نوکروں پر غصہ نکالتا باہر چلاگیا۔

اوروں رحمہ رہا ہا ہوچا ہے۔ آسیہ کواس کیے جان محراور شبور ہے حدیر س آیا موس نہیں ہو رہا تھا۔ بلکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اکثر ماں 'باپ رشتہ کرتے ہوئے دھن دولت 'جائیداد' کھر اور خاندان سبھی کچھ دیکھتے ہیں ' مگریہ دیکھنا اور سوچنا اور خاندان سبھی کچھ دیکھتے ہیں ' مگریہ دیکھنا اور سوچنا بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی کیا ہے رشتہ ان کے بچوں کو خوشی دے بائے گا؟ان کو ایک

خوب صورت زندگی اور مستقبل دے سکے گا؟ گراہ کون سوچناہے 'ضرورت بھی کیاہے۔ اس نے بیل سے سوچا ان سوچوں نے آسیہ کے اندر کی ادائی میں کو رکھنے گلی چیزوں سے بھرے شاپر زیفیتا " بھاری شھے لیکن اپنے بھاری نہ تھے جھنے اس وقت آسید کو محسوس ہو رہے تھے۔ آنھوں میں آتے آنسودی کو بچھے دھکیلتی وہ شاپر اٹھائے کمرے میں جلی آئی۔ اگر انہیں محفوظ جگہ رکھ سکے۔

0 0 0

" روئی کھالے شبو "اتی ضد الحجی نمیں ہوتی الزکیوں کے لیے "بہت سمجھانے پر بھی جب شبولے کھانانہ کھایا تونورال نے ذراسخت کجہ اپنانا بھر سمجھا ہے ۔ اہماں تو ہی سوچ 'ضد میں کر رہی ہوں کہ لوالو میرے ساتھ میرے ساتھ ایسانہ کر 'مجھے اللہ رسول کاواسطہ۔"التجاکرتی وہ ترب ترب کررونے کی تونورال کاول پھرموم ہونے لگا۔ ترب کررونے کی تونورال کاول پھرموم ہونے لگا۔ "در کھی شبو 'ہم تیرے مال 'باب ہیں 'تیرا بھلائی سوچیں سمے نا 'میرا یقین کر تو بہت خوش رہے گی

وہاں۔
الل یہ بات تو بھی اچھی طرح جان محرکے ساتھ ہے
الل یہ بات تو بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ لیکن اپ نہ
جانے کیوں اس بات ہے انکار کر دہی ہے۔
"جان محرکانام مت لے میرے سامنے اب ادارا
اس سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔" نوران اس کی محرار پر
جسنجا گئی۔ دو دن سے سمجھا سمجھا کے تھک گئی۔ دہ
مختی کہ بان کے نہیں دے دہی تھی۔

مقی کہ مان کے نہیں و ہے رہی تھی۔
''آج تو جان محر کا نام لینے سے بھی منع کر رہی ہے
اماں 'لیکن میں تو بھی ایک نام سنتے سنتے جوان ہو کی اول اس کے ساتھ زندگی گزار نے کے پنے دمجھے ہیں اور اس کے سپنے و کھنے کاحق بھی تو تم نے تی بھی و یا تھا نا' اے میرا مگلیٹر بنا کے 'اب تو کہتی ہے جمال جادل' بنا کسی قصور کے 'اب تو کہتی ہے جمال حادل' بنا کسی قصور کے 'اب چھوڈ دول ا

میں ایسے کیسے کروں 'امال بتا مجھے کیسے کروں۔'' وہ سکیوں کے در میان بولتی چلی تی۔ دجسے وہ تجھے بھول کیا ہے 'ایک بار آما تھا جارے

"جیسے وہ تجھے بھول گیا ہے ایک بار آیا تھا ہمارے کم "تیرے باپ نے کہ دیا ہم نے رشتہ تو ڈروا 'وہ بھی اس کے لیے اپنے ال 'باپ کے سامنے کھڑی ہو رہی اس کے لیے اپنی طالت خراب کرر تھی ہے۔ ایک درے جو آرام سے تیراساتھ جھوڈ گیا ہے۔ آگر اسے جھے ہے کوئی لگاؤ ہو یا تو یوں آرام سے نہ بیٹھا '

"تو یوں مجھے طعنے نہ دے اہاں میں جانو کو بہت اجھے سے جانتی ہوں ' وہ چپ ہے تو صرف ہماری عزت کے واسطے ' وہ بول نہیں رہا ' لیکن اس کا ول بھی میرے لیے ایسے ہی ترب رہا ہوگا۔ تجھے اور اہا کو ال ہاب کی طرح شبحتا ہے وہ ۔ اگر آج وہ جھے ایک بار اشارہ کردے تا اہاں تو میں ایک منٹ بھی نہ لگاؤں اس کے ساتھ گھرسے ہما گئے میں اور ۔ "

" بناخ ..." زندگ من پہلی ار توران کا ہاتھ اپنی اؤلی بنی پر اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ کیا۔ جرت اور دکھ کی شدت ہے شبو کی آتھوں کے آنسو جے جم ہے گئے۔ نوران بھی اپنی جگہ کم سم تھی۔ تب ہی نوران کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ تیزی ہے کرے ہے باہر جل گئے۔ دو سری طرف شبو بھی شدید جرت اور دکھ کی کیفیت ہے نکل آئی تھی اور آنسو ایک بار پھریوی روانی ہے اس کے گالول پر بہنے لگے۔ ایک بار پھریوی روانی ہے اس کے گالول پر بہنے لگے۔

000

وہ رات خودا حسالی کی تھی۔ کمرے میں شبوطاک ری تھی تو نوراں کی آنکھوں سے بھی نیندغائب تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں شبوکی کئی باتیں کوئے رہی تھیں اور اس کی آنسوؤں سے بھری التجاکرتی آنکھیں اس کے سامنے آگھڑی ہو تیں۔ وہ کروٹ یہ کروٹ برلتی رہی بھر کسی طرح چین آکے نہ دے رہا تھا۔ آخر وہ تھک کر سیدھالیٹ گئی اور تاروں بھرے آسان کو

دو آخردہ میں ہی تو تھی جسنے آج تک ہر موقع پر برے چڑھ کر شبو کو بیا احساس دلایا تھا کہ جانواس کا ہوئے والا گھر والا ہے۔ اب جب وہ اپنی آ تھوں میں خواب سیا بیٹھی تو میں ہی ان خوابوں کو نوچنے میں سب سے بھلائی کے لیے ہی تو کر رہی ہوں 'اس کی بھلائی کے لیے ہی تو کر رہی ہوں 'جانو بھلا کیادے پائے گا اے ؟ شاید بہت سابیسہ اور عیش کی زندگی نہ دے گا اے ؟ شاید بہت سابیسہ اور عیش کی زندگی نہ دے سکے 'مگر محبت اور سکون کی دولت سے تو مالا مال کردے میں مسکر ایٹ تو قائم رہے گی۔ لیکن غلام رسول بھی اسے مسکر ایٹ تو قائم رہے گی۔ لیکن غلام رسول بھی اسے مسکر ایٹ تھوں کے دولت سے تو مالا میں کھر گھا۔ "

" در الله" والب ساتھ تکرار میں معوف تھی کہ اس کی آخری بت پر اس کے اندر کوئی اس پر ہسا ہے وہ جب کی اندر کوئی اس پر ہسا احساس اسے خود بھی تھا۔ نوران نے برونت دل اور گھر کے بینے کے فرق کو سمجھ لیا تھا اور وہ فیصلہ کیا تھا جس کے بینی کی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی تھی۔ نیملہ کرکے وہ جلدی سے جارپائی سے اٹھی اور شہو کے نیملہ کرکے وہ جلدی سے جارپائی سے اٹھی اور شہو کے کمرے کی طرف بردھی۔ ناکہ اسے بھی یہ خوش خبی میں اور اس بھی یہ خوش خبی ساری رات اس اور طربی تھی۔ ناکہ اسے بھی یہ خوش خبی ساری رات اس اور طربی تھی۔ ناکہ اسے بھی ہمراہ لائی سے اس کر در گئی تھی۔ نیمس کر در گئی تھی۔ نسمی کی اسورج بھی ہمراہ لائی تھی۔ نسمی۔ نسمیہ نسمیا نسمیہ کی اسمیہ کی نسمی کی نسمیہ ک

0 0

| **   | 1 .      |
|------|----------|
| حقيت | سرورت کی |
|      | 00-9     |

ماول \_\_\_\_ رانيه خان ثرانسهيونني \_\_\_\_ موى رضا ميك آپ \_\_\_\_ دون يوفي بارار

العامد كوين 17/

سامناسر كرن - 170



المياچميا ہے؟ اس كى نظرين عليذ بے چرب ير مرى موكتيں۔ "دل آور "اس كے مونث دھيم سے كيكيا ئے۔ الاورول آور میں کیاچھیا ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے سوال بردھتے جارہے تھے۔ "علیزے کی محبت، "علیزے بھی بوے جم کے جواب دے رہی تھی۔ "تو پھراس محبت سے دور کیول ہٹ رہی ہو؟ قریب آؤتا۔ "ول آور نے ہاتھ برمعا کے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ "قريب ي لو آناجا بني مول-"عليد كى آواز ارزى مى-و کتنا قریب؟" ول آور کی آواز کی تبییر تا بھی کچھ کم نہیں تھی۔علیدے کی دھڑ کنیں ہے تر تیب ہو گئیں اور اس کی دھڑ کنوں سے جیسے پورا ماحول ہی دھڑک اٹھا تھا۔ کمرے میں فسوں خیزی برجینے کئی ھی۔ "اتنا قریب کدد میال کھے مدر ہے ۔ "علیدے کہتی ہوئی اس کے قریب ہوئی تھی۔ " يه قريب موناجمي كوئي قريب مونابي "ول أورني الحال است شرم دلا رباتها ميونكه ان دونول كے بي ايك قدم كافاصله اب بهي حائل تعااوروه بيرفاصله بهي تهين جابتا تعاب "تو پھر کیسا قریب ہونا ،قریب ہونا ہو آے؟"وہ جھجکتے ہوئے بول۔ "بيرتو حميس بنا ہونا جاہيے" ۔ تھا۔ جس پہ عليوے كواس كي لا پروائى ديكھتے ہوئے خود ہي جھيك كا دا س چھوڑ تا پڑا تھا اور وہ اپنے اور اس كے بچ كا فاصِله مٹائے ہوئے ہے حد آہستگی سے اس کے سینے سے لگ کئی تھی اور دل آور کو بول لگا جیسے اس کی صدیوں سے بھنکتی اور تزیمی روح کو قرار مل کیا ہو جھے ایک وم سے ہر چیزشانت ہو گئی ہو۔ جھے اس کی ذات یہ چھائے عذاب اور اس عذاب سے نکلتے ہی اس کی روح بلکی پھلکی سی ہوگئی تھی۔اس کا تن من سرشار سا ہو کیا تھا اور اس سرشاری اور خماری کے ہاتھوں جملتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے کلی علیدے کو اپنے مضبوط بازدوں کے شکنے مں انتائی زورے بھینج لیا تھا۔ استے زورے کے علیزے کولگادہ اس کے سینے میں پیوست ہوجائے کی۔ "اور زورے \_ "علیزے کی بسلیال ٹوٹنے کو تھیں جمر پر بھی وہ جاہتی تھی کہ وہ اسے نورے جینیخے کی حد کر "مرجاؤك-"وواس كے كان كے قريب سركوش سے بولا-"مرحانے دو-"وہ اس سے بھی زیادہ سر کوشی سے بولی تھی-"ايكسار كرسوچاو-"وهاسائي بانهول من مرتم بوع اور جيج بوس يوچور باقعا-"سوچ كرى تو آئى مول-"عليزے نے كتے موئے اس كے كريان من جرو جمياليا تھا اور اس كے چرے كا س ول آور کے سینے سے ظرانے لگا تھاجس سے ول آور کی رگوں میں سر پنختا جذبات کا جنون اور بھی مند زور "میرے جذبات کی شدتوں کوسمہ سیں یاؤں گ۔"اس نے علیدے کو بازدوں کے حصارے آزاد کرتے ہوئے اس کا چرواہے دونوں ہا تھوں میں تھام کرعین اپنے چرے کے سامنے کرلیا تھا۔ "ماني شدتيس آزاؤتوسى-"عليزے كالجه بھى يو تجل بورباتقااوراس كےالفاظ بيل... "میری شد توں سے پہلے میری شرائط تو تم نے سن ہی تہیں۔" وہ اپنے اِتھوں کے اعمو تھوں سے علیدے کے "مجھے تمہاری سی بھی شرطے انکار نہیں۔ چاہے توسائن کروالو۔"

" بال الرون في يوري مرور كرون في متم شرائط ركمولوسي ؟" عليذ التي جان سے رضامند محى-اس جلو\_ایک بار پرسوچلو-"وہ سجیدگی سے کہتا عین اس کے سامنے آر کا تھا۔ الم تحصلے جو بیس ممنٹوں سے تمہارے سوااور کوئی سوچ آبی سیس رہی میں اور کیا سوچوں؟" وہ اپنے سامنے کورے دل آور کو اس نظرے و ملدرہی تھی جس سے اسے بعین تھاکہ وہ اسے کھڑے کمرے کم كرالے كى- كيونكه اس كى بيد نظرزندكى كى پہلى اليمى نظر تھى جس سے دو تسى مرد كود ميدربى تھى تو پھريد كيسے ممكن تھا كدوه مرداس كاس مخور تطريع في جا ما ادراس به الرند موما-' مراری دنیا سے نا باتو ژلوگی؟ میری خاطر؟ یمال محک که بردی حویلی دالوں سے بھی۔۔؟ "وہ اس کے چرسے پی تظرين جمائي موئي وجدر بالقا-الله المراس المراس مي المراس مي المراس مي الماجور في من المرس سب من الماتور في من المرس سب من الورف كي الميت ر تعتی ہوں ... کیونکر آگر میری مما آسید آفندی اپنے ہزیبنڈی خاطر ملک حویلی والوں کو چھوڑ سکتی ہیں تو میں بھی مچھوڑ سکتی ہوں۔۔ بلکہ یہ کمنا بھی تھیک ہی ہو گا کہ میں بھی اس دنت بڑی حویلی دالوں کو چھوڑ کرہی آئی ہوں۔۔ وہ میں علیزے نے بوے سکون اور بردے اطمینان سے اسے جواب دیا تھا۔ مراس کے اس ایک جواب مل آور کی نسلی نہیں ہونےوالی تھی۔وہ چھواور بھی سنتا جا بتا تھا۔ "توكياسارى دنيات كت كرولوكى ؟اتناحوصلى عن من ؟"وه بقي جوابا "سنجيد كى سے بى يوچەر ماتھا-" مجھے اتنا حوصلہ بخشنے والے بھی توتم ہی ہوتا؟ میں ساری دنیا ہے کمٹ کے رہ عتی ہوں یا نہیں ہے بات تم ہے بهتر کوئی بھی مهیں جانتا... ہاں یہ بات اور ہے کہ اب کی بار تو میں خود جاہتی ہوں کہ تم بچھے ساری دنیا سے کاٹ کر سب سے الك بيسمنك من قيد كرر كهو يجال تمهار ب سواكس كاجمى آناجانانه بوي جمال صرف عليذ بويداوراس علىذى كيابي بمك بمك يحاب ول أورك ول كويجه بوا تفااوراك منه زورجذبات كالراس كالس نس میں دوڑ کئی تھی کیونکہ دہ بیے۔ ہی اعتادے اپنے اور اس کے پیچ کے فاصلے مٹاکر اک بالکل ہی نئی اور لودیق قربت كاحصار ساباند هي جاري هي-ومیری بوی بن کررموکی؟ یا میری امال کی بهو؟ وه ووقدم افعا تامزیداس کے قریب آگیا تھا۔ "تمهارى المال كى بهوين كررمول - "عليذ ب كياس كو برجواب يملي سارتها-و كول؟ اس كى نظرين ول آوركى سواليد نظرون سے ليث كر جفك كئيں۔ "كونك تهارى الى كى بموينغ من برا فائده ب-"اس كے شفاف بونوں يا بھرتى دھم مسكراب ول كى نظرول سے تحقی سیں روسی می "كيمافا تده؟"وه مزيد آكي برسما-" تہماری امال کی بسو بنوں گی تو میرائم پہ رعب رہے گا۔ اور آگر تمماری بیوی بن کے رہوں گی تو تممارا مجھ پہر رعب رہے گا۔ اور اس رعب کی وجہ سے میں بھیشہ تم سے ڈرتی بی رہوں گی۔ "وہ بڑی دور کی سوچس سوچ رہی میں "رعب وتم مجھ یہ بیشہ سے جماتی ہو۔ بیشہ تم نے مجھے ڈرائیور سمجھا ہے ول آور نہیں۔"وہ اور آمے برسا اورعليز اسات اسات قريب وكيوكرب ماخت جحك كدوندم يحيه مل محل-"مهيس كياياكداس ورائيورمس كياچميا يه و بساخة مسكراالحي-

' پلیز ڈرا 'پورپلیز ۔ بس کرو۔ میں پاگل ہوجاؤں گی۔'' علیز ے اپنے چرے یہ ہاتھ رکھتے ہوئے احتجاجا''
چلائی بھی ۔ کو مک اور نے اسے واقعی پاگل کرڈالا ، اٹھا۔۔ وہ چند جسار توں یہ ہی یو کھلائی تھی۔
''او کے ۔ او کے ۔ اب کچھ نہیں کرنا ۔ تم بس مجھے سلانے کی کوشش کرو۔ اور میں تہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں ۔'' وہ معنی خیزی سے کہتا اس کے چرے کے قریب جھک آیا تھا۔ اتنا کہ ان کی سانسیں ایک دو سرے میں رچنے گئی تھیں۔ جس پہان دونوں کے ہی اعصاب اک عجب سے سحرکی ذو میں آگئے تھے۔
''کہا سطلب؟'' علیز ے کے حواس بھرنے کے تھے۔ اس کا لیجہ اور اس کی آواز دل آور کو پاگل کرنے کے لیے کانی تھے اور اس کے مبراور صبط کا وامن چھو مخے لگا تھا۔

لیے کانی تھے اور اس کے مبراور صبط کا وامن چھو مخے لگا تھا۔

گل کرچکا تھا اور علیز ے نے بوے سکون سے اور پوری آبادگی کے ساتھ ایک گہری سانس تھیچتے ہوئے خود کو بھٹ بھٹے ہوئے کو کو اور اس کی اس سپردگ یہ کہری سانس تھیچتے ہوئے خود کو بھٹ بھٹے ہوئے خود کو بھٹ بھٹے ہوئے کو کا کی رات بھی بھٹے ہوئے کو کے اس ۔ کے حوالے کرویا اور اس کی اس سپردگ یہ کہری سانس کی تھا ہوئے کا کی اس سے تھری ہوئی کا کی رات بھی بھٹے ہوئے کو کو کی اس سے تھری ہوئی کا کی رات بھی بھٹے ہوئے کو کو کی اس سپردگ یہ کرب سے تھری ہوئی کا کی رات بھی کی بھٹر بھٹے کیس سے تھری ہوئی کا کی رات بھی کو کھٹوں کی کی ساتھ ایک گھری ہوئی کا کی رات بھی کو کھٹوں کی کی ساتھ ایک گھری ہوئی کا کی رات بھی کی ساتھ ایک گھری ہوئی کا کی رات بھی کی سے کھٹر کی کھٹوں کی کھٹر کی کو کی کی کی مصاب کی بھری ہوئی کا کی رات بھی کی سے کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کے دوالے کرویا اور اس کی اس سپردگ یہ کس سے تھری کی کور کو کی کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے دوالے کرویا اور اس کی اس سپردگ یہ کی سے کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کے کو کو کی کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کی کی کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کی کھ

کیونکہ ان کا یہ لمن ہوے مبر ہوئی ہرداشت اور ہوے صبط کے بعد ہوا تھا۔ ہوئی اذبیق اور ہوئے عذاب ہوئی۔ ان کا یہ لمن ہوے مبر ہوئی ہرداشت اور ہوے صبط جھلے تنے انہوں نے اس لیے اس وصال کی رات یہ تواب پورا بورا حق تھا ان کا اور اس حق کو پورے استحقاق سے وصول کرنے میں وہ دو توں ہی گم تنے۔ اس طرح کہ کا نتات کا باقی ہرا حساس ہی پس بشت ڈال دیا تھا۔ سوائے ایک دو سرے کے لیے اس کا ڈرا کیور۔ اور ڈرا کیورکے لیے اس کی علمذے ایک دو سرے کے لیے اس کا ڈرا کیور۔ اور ڈرا کیورکے لیے اس کی علمذے ہی کل کا نتات تھی۔

ول کی بوچھتے ہو تو پھر من لو۔ ہم نے مجھٹا تہیں قیامت تک دہ کیڑے چینج کرکے فجری نمازادا کرنے کیجد بیٹر روم ہے با ہرنگل آئی تھی۔حالا نکہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے اے اب بھی بودی دقت ہوتی تھی جھر آج اس کا موڈ فریش اور خوشکوار تھا۔ اس کے دود دقت کے باد جود بھی رینگ کا سمارا لے کر سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ اس کا رخ با ہمرلان کی طرف تھا۔ اور عبنم آلود گھاس پہپاؤں رکھتے ہی اس کی روح سرشار ہوا تھی تھی۔ اس کا من مبح کی ایسی تازی پہ جھوم کیا

مامنامه کرن 17/1

"مائن بھی کرداؤں گا۔ تمرآ فری شرط کے بعد جوسے نیا دہ اہم ہے۔" " آخری شرط ؟ و کیا؟" علیدے کو چران مولی-"مادول؟" والقديق عادريا تعا-"باں۔"اس نے اثبات میں سرملا دیا تھا۔ ومیں جاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کو۔ اورا تی شدید محبت کرد کہ باتی ہرشے کو بھول جاؤ۔ یمال تک کہ اینے آنےوالے بچوں کو بھی۔"ول آور کی شد تیں اس کے اظہارِ اور اس کے الفاظ سے ہی طا ہر ہور ہی تھیں۔ البجوں کو بھی جو چران سے محبت کون کرے گا؟"علیدے کو حقل ہوئی تھی۔ ومیں کس لیے ہوں آخر؟میں کول گاان سے محبت ہم صرف جھے محبت کو کی صرف مجھ سے۔ شرط منظورے توبات کرو۔"ول آور کی نظریں اس کے چرے کے اگ اک نقش کوچھور ہی تھیں اور اوسے دے رہی "لاؤ كاغيز علم من سائن كرتي مول-"وويه شرط مان كو مجي تيار تهي-و کافیز قلم لانا ضروری تو نسیں۔۔ سائن تو تم کسی بھی جگہ کسی بھی چیزیہ کر عتی ہو۔۔ بلکہ یوں کمنا ٹھیک ہو گاکہ مر مجى لگا عتى ہو۔" مل آور كا اشارہ اس كے گلائي شفاف ہونٹوں كى طرف تھا اور عليذے اس كا اشارہ سمجھ كربے ودليكن ۋرائبورية "اس في احتجاجا" كچھ كهناچا باتھا۔ واب تم محبت کی ای بحر چکی ہو۔" ول آور نے کہتے ہوئے اسے مجھ بھی کہنے کی معلت میں دی تھی اور اس كے سارے احتجاج اور سارے الفاظ اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لیے تھے اور وہ مجھی اینی شدت سے کہ علیوے اس كى شرك اين منصول بين ديوچى رە ئى تھى۔ كيلن چوچى اپنا آپ چھزا تهيں سكى تھى۔ ور ائیوں۔" بڑی مشکل ہے بڑی در بعد اس کے کھوئے ہوئے الفاظ واپس آئے تھے اور وہ بڑی کو مشول کے بعد کھے کہنے کے قابل ہونی تھی۔ "جی ڈرائیور کی جان۔ کمو۔ میں من رہا ہوں۔"اسنے چکراتی ہوئی علیدے کوایک بار پھرانہوں میں لے لیا تھااوراس کے بعد بے حد سلی بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اسیں سہلایا تھا۔ العين رات بحرمين سولى يصحفيند آربي ب "وهبيريشنا جابتي تعي-"میرانجی بیر حال ہے۔"وہ گبیر آواز میں کہنا اس کے بالوں کو اور کرون کو سرمی سے جھورہا تھا اور اپناچرو چھیانے کی کو حش کررہاتھا۔ ''تو پھرسونے دونا مجھے؟''علیزے \_\_\_\_ اس کی سانسوں کے کسب کسمسائی تھی۔ ''اوسلا تا ہوں تہیں۔'' دواسے یوں ہی باسوں میں لیے بیٹر پہیٹھ کیا تھا اور بے حد تری اور بے حد استعل ے اے بیرے لٹاہمی دیا تھا۔ الورتم؟ عليز \_ كواب اس كاخيال آيا تعا-"تم بناؤ من كياكون؟ جأكما ربول يا سوجاؤل؟"وه اس كے داكيں باكيں بير يدونوں باتھ جمائے اس كے "موجاؤ ..."علیزے نے کہتے ہوئے اس کے ملے میں بازوحما کل کرویے تھے۔ ومعربا كل نهيں ہوں كه آج كى رات بھى سوجاؤں-"ودائترائيے سے ليج ميں بولا تھا۔ ودكيون؟ آج كى رات كيول نهيس سوكتة؟"وونا مجى سے بول-

پرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ

💠 ۋاۇنلوۋنگ سے پہلے اى ئېك كاپرنٹ پر يويو

ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ ک

ساتھ تبدیلی

المشهور مصنفین کی گت کی کممل رینج ♦ هركتاب كاالكسيش

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالشيء مار مل كوالشيء تميرييذ كوالشي

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکو ڈی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں کئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور آیک کلگ سے کتا

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETYZOOM

Online Library For Pakistan





تھااوروہ آہستہ آہستہ پھولوں کی کیاربوں کے پاس چلتی چند نوخیز پھولوں کوچن چن کرانی جھولی میں بحرنے کلی تھی اورایی بےدھیاتی میں اسے بتاہی نہ چلا کہ اس نے کتنے ہی پھول چن ڈالے تھے۔ 'زری! تم یهاں... تم خود آئی ہو کیا؟' نگارش بھی تعوری در بعد نماز دغیرہ سے فارغ ہو کرنیجے آئی تھی اور ييچلان من سلتي زري كود مله كروو سخت حيراني اور خو مشكواريت كاشكار موني تهي-''ہاں میں۔۔'' زری مشکراتی ہوئی اس کی طرف پلٹی۔ ''لیکن تم یہاں کیسے؟'' نگارش کووا قعی حبرتِ ہورہی تھی 'کیونکہ زرِی ابھی بھی چلتے ہوئے لڑ کھڑا جاتی تھی۔ اس کے قدم ابھی جم سیس رہے تھے اور نہ ہی ان کی مضبوطی قائم ہورہی تھی۔

'میں یہاں خود آئی ہوں۔ بغیر کسی سمارے کے۔ "زری نے خوشی خوشی بتایا تھا۔

"لیکن کیوں زیری؟ تم نے ایسا رسک کیوں لیا؟ اگر تم سیڑھیوں سے کر جانیں تو۔؟" نگارش کو سوچ کرہی

وارے ڈونٹ وری بھابھی۔ کچھ نہیں ہو تا میں نے بیدرسک اپنے آپ کو آزمانے کے کیے کیا ہے۔ اپنی مت اور اپنا حوصلہ دیکھنے کے لیے کیا ہے یہ سب اگر آج میں کسی قدم پہ کر جاتی تو آپ نہیں جانتیں کہ میں زندگی بحراثھ نہیں علی تھی۔ سنجعل نہیں علی تھی۔ اپنے پیروں پہ چل نہیں علی تھی۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ میں کمیں بھی نمیں کری۔اس کیے سمجھ لیں ۔۔۔ کہ سنبھل کئی ہوں۔اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہوں ... میرے قدم کزور نہیں رہے ... مضبوط ہو گئے ہیں ... اب میں کسی بھی سمارے کے بغیر چل علق ہوں۔ اکملی چل عتی ہوں۔ خوداکیل۔ "زری نے کچھاس اندازاور الفاظ میں اسے مجھانے کی کوشش کی تھی كەنگارش قوراسىي چونك كى تھى... دىميابات بىجىمايساكيوں كمەرىي بوجىيابوا بىج "نگارش پوچىھى بغير تىميل

'میں اس کیے ایسا کمہ رہی ہویں کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ بہت زیادہ خوش۔ " زری کی خوشی ایسی تھی کہ اس کے کہجے جمی جھلک رہی تھی۔

''کیوں۔ ؟ابیاکیا ہواہے آج کہ تم اتن خوش نظر آرہی ہو؟''نگارش کو حیرت یہ حیرت ہورہی تھی۔ "كيونك عليزے ول آورشاه كياس والس آئي بـ اين تھرداين شومركياس اور مجھاسك آجانے کی بہت خوشی ہوئی ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا گھرٹوٹے سے بچ گیا ہے۔ اور دل آورشاہ کواس کی علیدے واپس مل کئی ہے۔ اس کیے آج مجری نماز کے بعد صرف ان دونوں کے لیے بی دعا کی ہے کہ اللہ ان کا بیر ساتھ بیشہ سلامت رکھے میری چوپھو کی علیزے ہمیشہ سماکن رہے "آبادرہے "اوران کی جھولی ایسے خوب صورت

زری نے کہتے ہوئے اپنی جھولی میں بھرے چھولوں کو بڑی ٹرم نگاہوں سے دیکھا تھا اور سارے بھول نگارش کی جھولی میں ڈال دیے تھے اور خود دھیمے قدم اٹھائی اندر کی طرف بردھ کئی تھی۔

" بھابھی! میں سوچ رہی تھی کہ ہم عبل حیات اور دل آور شاہ کو کھانے یہ انوائیٹ کرتے ہیں۔ اس طب انہیں این اپنی فیصلیز کے ساتھ آنے کا موقع مل جائے گا اور عبداللہ بھائی بھی اپنے دوستوں ہے مل کرخوتی ہوجا میں کے۔کیاخیال ہے آپ کا؟"وہ جاتے جاتے بلٹی تھی اور جوابا"نگارش تھن سرملا کرمہ کی تھی۔

انايرست بول

اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ میں جمہیں بھی بھی قید کرکے یا دنیا سے کاٹ کے نہیں رکھوں گا 'بلکہ نمائی پوری آزادی سے اپنی مرضی سے اور اپنی حکمرانی سے زندگی جیوگ ۔ یہ کھر تمہارا ہے۔ میں تمہارا ہوں اور مراب کھے تہارا ہے۔ تم جو جاہو کر عتی ہو کیونکہ اب تم مالک ہو میری بھی اور میری ہر چزی بھی۔ "ول آور نے کوئی بھی کی لیٹی رکھے بغیرصاف مدویا تھااور علیزے ہے ساختد اٹھ بیٹھی تھی۔اس کی آتھوں میں ولیکن ڈیرائیوں میں بری حو ملی شمیں جانا جا ہتی۔ "اس نے تفی میں سرملایا تھا۔ "كون؟كون ميس جانا جائين؟"وه بهي اس كيرابراي الحو كربيرة كيا تفا-"كيونكداس طرح جاني نه تمهاري عزت عزت رب كي اورند ميري-" التي عليه "ول آورسواليه نظمون عي ويكيف لكا-"اكربدى حويلى والول كومارى كوئى قدريا ضرورت يونى توانسين مارے كمرخود آنا موكا ميسانے كم بلانا ہوگا۔۔ورنہ اس طرحین بلائے میں بھی سیس جاؤں کی بھی بھی سیس-اس نے محتی سے کہتے ہوئے انکار کردیا تھا اور دل آور اس کا اتنا عقل مندانہ فیصلہ من کر پہلے چند سیکنڈ ذکے لے دیپ ہواتھا۔ پھر جیران ہواتھااور پھربے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ "اس كامطلب كرية بهت الى موكئ موج "وه اسے قريب كرتے موت بولا تھا۔ "جوعورت اپنے کھراور اپنے شوہرہے محبت کرنا جان لیتی ہے نا۔وہ سیانی ہوہی جاتی ہے۔"علیدے اس وتت خالفتا "بيوبون والے روب ميں نظر آربي تھي اور مل آور كے مل ميں عجيب شرارتي ي كمديد مونے فلي "نه كرديارنه كرد... تمهاري اليي محبت ياش باتوب مجھے بھرے نشہ ہونے ليے كا... اور ميں بھول جاؤں گا کہ اس وقت مجے ہیا رات؟ وہ ہے حد تنہیں کہتے میں کہتے ہوئے اس کے سلی بالوں میں چروچھیانے کی كوشش كردباتهااورعليز اس كے تبيير لہجاوراس كى بات كے مفہوم سے بى چونك كئي تھي اور يكدم بدك كربيلي المحرجي متي تهي جس يدل أور فهقه وكاكر بنستاره كمياتها اورواش روم مين تفس كي تهي ملين دوسيكنار بعد دوروازہ کھول کر ذراسابا ہر جھا نکتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ مگر بڑے ہی شریر ہے انداز میں۔ السورى درائيوسيدا يكسبات توميس في كمي بي شيس الله تكدرات كيني كوشش كرربي تقي-" "كيابات؟"وه بعي كمبل مثاكريد سے اٹھ كھڑا ہوا تھا۔ الكياسي كه؟"وه مجس موا-"آنى رئىلى دىسانو يوس" دە ايك ايك لفظ برط تھىر تھىركريولى تھى اوردل آور بېرول مىں سليىر بهنا بھول كىيا "كيا\_كياكما؟اليكبار پركهو؟"وهواش روم كي طرف يلتي بوس بولا-"أنى لويد آئى \_رئىل \_لو\_يو "ده چراولى مازسى آئى مى-"درا قریب آگر کھو۔ کیا کہ رہی ہو؟"وہ دب قدموں واش روم کی طرف بردھاتھا اور علیذے اس کے جھیٹنے گاراره بھانیتے ہی یک وم کھلکھلاتے ہوئے دروا نہ بند کر چکی تھی اور دل آورہا تھ ملتارہ کیا تھا۔ "علیزے۔"وہ جسجلایا تھا۔ "جى علىذے كى جان ب من رہى ہول-"علىذے نے اندر سے بى بدے محبت بحرے انداز ميں يو چھا تھا۔

مرجعي تمهاري مبتبدل بعي سكتي تمي رات بہت در تک جا محنے کی وجہ سے میج اس کی آنکھ بھی بہت در سے ہی تھی اور آنکھ تھلتے ہی اس کی پہلی نظرول آور کے سوئے ہوئے چرہے یہ بردی تھی۔جس کی وجہ ہے اس کا دل بردے نورہے اور بردے ہے ساخت اندازمیں دھڑکا تھا جمیونکہ اس کا چہرہ علیزے کے چہرے سے بے حد قریب تھااوراہے اسنے قریب سے پہلی مرتبہ و بلينے كى وجہ سے اس كے ول ميں عجيب عجيب سے جذبات الحرنے لِكے تتے اور عجيب عجيب سے خيالات آئے کے تھے اور تب اے احساس ہوا تھا کہ واقعی محبت کیا کچھ شیں بدل سکتی؟محبت انسان کی نفرت کو بھی محبت میں بدل علی ہے اور اس کا دراک اے کل شب دل آور شاہ کا محبت بھرا روپ ویکھ کرہی ہو کیا تھا۔ ''ڈرا ئیور۔۔''علیزے نے اس کی پیشانی یہ بھرے بالوں کو بے حد آہتی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے سرکوشی فما "مہوں ... بولوپید کیاد مکھ رہی ہو؟" ول آور یوں ہی آنگھیں بند کیے بولا تھا اور علیدے اس کے استے اطمینان "تم جاگ رہے ہو؟"علیزے کاول اور بھی بری طرح دھڑ کا تھا۔ السوعَ الكِيبُ سائھ تھے تو جاگنا بھی تو ایک ساتھ ہی تھانا؟ "ول آورنے آئکھیں کھولتے ہوئے اسے بازد کے حصار میں لے کرایے قریب تھینچ کیا تھا۔ الباری زندگی کی اک بی منج مبارک ہو تہیں۔"علیدے نے پلیس جھکائے اس کے سینے پر انگی پھیرتے ہوئے کما تھااورول آوراس کی اس شرمیلی سی اوایہ مسکرا دیا تھا۔ ''اور تمہیں بھی۔''اس نے اس کی بیشانی پہ ہونٹ رکھ دیے تھے اور علیزے نے روح تک شانت ہوتے میں وردی حویلی چلوگ؟ ول آورنے بہت سکون سے سوال کیا تھا محرعلیزے نے بٹ سے آئکھیں کھول دی وكيا؟ بري حويلي؟ ٢٠ ي شديد ترين حرت كاجه كالكاتفا-"ياك بري حويل "مكراس كالطمينان بنوز تقا-"مردرائيوس"اس عبات كرنايي مشكل موكياتها-

مندى بول

سريكرا بول

"ویکھوعلیذ ہے... اگر میری امال تمہاری خاطرو قار آفندی کو معاف کرنے کا حوصلہ کر سکتی ہیں تو پھر تمہاری خاطریہ حوصلہ میں بھی کرسکتا ہوں۔ معاف کروں گاتو بوری طرح سے کروں گا کوئی کم ظرفی نمیں دکھاؤں گا۔ البت رات كويس في تم سے جو پھر بھی كماوه بس مهيس جان بوجھ كرد كم كانے كے ليے اور آزمانے كے ليے كما تھا کہ تم پیرے لیے کس مد تک جاسکتی ہو؟ یا بھر تمہارے اندر میرے لیے کتنااحساس باتی ہے؟ تم مجھ سے محبت بھی کر سکتی ہویا صرف مجھ سے ہدردی محسوس کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہو؟ لیکن ایسا کچھ تنیں ہوا۔ تم وُكُمُكَائي ميں اور نه ہی جہیں جھے ہدردی ہوئی ہے۔ بلکہ تم یمان تک میری محبت اور میرے احساس میں آئی ہو۔ کیونکہ مجھتے پاہے کہ کسی کی محبت ول میں ساری عمردیائے رکھنے والے بھی اکب دن برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور کھل کے سامنے آجاتے ہیں۔ اور محبت جاتنے میں تو مرف اک لحد لکتا ہے۔ اور وہ لحد ہی پوری زندگی به حاوی موجا تا ہے۔

اس کے اس اعلان پہ سب نے سر تشلیم فم کرو ہے تھے کیونکہ اب اس حویلی کا سارانظام اور دارو مدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کیے ٹروت بیکم آج شام مریم کے گھرشکن کے کرجانے کی تیاری کرنے گئی تھیں۔ "كيابات ب عبدالله بهاني اور نبيل بهاني سے كوئي كانٹيكٹ نميں ہے قمهارا۔"عليزے ناشتا كرتے ہوئے يون؟ حميس بدخيال كون آيا؟ ووجائ كأكب المحات موت بولا-"كل سے ان كاكوئي ذكر إان كاكوئي فون سي سااس كے "عليز رجوس منے كي-وكياكل سے بچھے تم سے فرمت لی ہے جومیں ان كاذكر كريا۔" ول آوراس کے مقابل دالی کری یہ بیٹھا سے خاصی ہے پاک نظروں سے دیجھتا ہوا بردے نومعتی انداز میں بولا تفااوراس کی تظروں کی ایسی تبش اور لفظوں کی ایسی معنی جیزی پی علیدے کا چرو شرم سے کلالی پر کمیا تھا۔ "ليكن ميں نهيں جاہتى كەتم ميرى ذات ميں كم ہوكرائي بھائيوں جيسے دوستوں كو بھول جاؤ۔" وہ بلكيں جهاتے ہوئے بولی حی-"اف یا ۔۔۔ کب بھول رہا ہوں؟ ابھی تمہاری ذات میں مم ہوئے ایک دن بی تو گزرا ہے۔ اور تم سے یہ بھی برداشت سيس موربا-"وه حقل سے كمتاج النے كاكب والي سيل ير ركھ چكا تھا۔ "ہاں تو تھیک کمہ رہی ہوں تا اگر تم ان کی ذات میں کم ہوئے بچھے بھول جاؤ کے یا بچھے کم ٹائم دو کے تو بچھے تكليف موكى وكه موكا اس طرح اكر ميرى ذات مين كم موكر الهيس بعول جاؤ تح يا الهيس كم ناتم دو تح توالهيس تکلیف ہوگی'انسیں دکھ ہوگا۔اس کیے میں جاہتی ہوں کیہ تم اس چیز میں بیلنس رکھو۔اور متیوں دوست بہلے کی طرح رہو۔ "علیدے نے اے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور دل آور مسکراتے ہوئے سمجھ بھی گیا تھا۔ "او کیادام بو آپ کا علم- "اس نے سرقم کردیا تھا۔ "مومنه بھابھی کے کیس کاکیابتا؟"علیزے کورٹ کے تصلے سے انجان تھی۔ "سزاہوئی ہے ملک حق نواز کو۔"وہ دوبارہ جائے منے لگا۔ "الحِماكب ؟"وه حيران مولى-"جب تم اسپتال میں تھیں۔"وولا پروائی سے بتارہاتھا۔ "كياسرا مولى باع?"وه جانا جاه ربى تھى-اسزائے موت ساس کا نداز ہنوز تھا۔ "وه كيون؟ بيرسزا توشايد مروركيس والول كوبوتى ب؟ "اس بھي تھو رابت علم تھا۔ ''باں۔ مرڈِر کیس والوں کو ہی ہوتی ہے اور ملیک حق نواز کی کردان یہ چھ لوگوں کے خون کے چھینٹے تھے۔ عالا نکہ اس نے کئی ہے گناہ اور معصوم لوگوں کی زندگی کا خاتمہ کیا ہے الیکن جھ لوگ ایسے تھے جن تے لوا حقین پولیس اسٹیشن تک بھی پہنچ ، تمر ملک حق نواز کے بندوں کے ہاتھوں دبوج کیے گئے تھے۔اس کیے ان کی فائلز ادین کرداکرسامنے لائی کئی اور شوت اور شواید استھے کیے گئے تو ملک حق نواز کے لیے عدالت کوسزائے موت کے علاوہ اور کوئی سزا نظر نہیں آئی جبکہ ملک اسد اللہ ابھی تک اے بچانے کی تک ودویس نگاہوا ہے جو کہ بہت ہی ناملن ى بات إلى أورف استدرا تفسيل بتاياتما-"ہول ... تو پھر مومنہ بھا بھی تو بہت خوش ہوں کی آج کل؟"

ماهنامه کرن 183

" پاہر آؤ۔ بچھے بھی پچھ کمنا ہے۔ "وہ واش روم کا دروا زہ بجاتے ہوئے بولا۔ ''شاور لے لوں ۔ پھر آجاؤں گ۔ "وہ بھی وہیں ہے، پچواب نوا زربی تھی۔ ''بعد میں لے لینا ۔ پہلے میری بات توسن تو۔ " وہ خفقی ہے کمہ رہا تھا' کیکن اندراب پانی کی آوا ز کے موا خاموشی چھاگئی تھی۔ جس کا مطلب تھا کہ وہ شاور لینا اسٹارٹ کر پچک ہے 'جب بی دل آدر غصے ہے دروا زے کو گھور آپلیٹ گیا تھا۔ " باہر آؤ۔۔ پھر پوچھتا ہوں تمہیں۔"اس کی مصنوعی دھمکی پہ علیذے کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ بھر گئی۔ تھی۔

000

جودت کے کارنامے کامن کربڑی حویلی والوں کو ایک بار پھرسانپ سونگھ کیا تھا اور دہ اپنی اپنی جگہ پہ من سے ہوکر رہ گئے تھے۔ جبکہ آذرائیے بورے ہوش وحواس میں ان سب سے یکسر مختلف کیفیت میں گھرا اپنے خیالات اور آئندہ کے لیےلائحہ عمل سے آگاہ کر دہاتھا۔

اوراس کابہلااعلان میں تھاکہ کوئی بھی ناخبر کیے بنا آج شام پوری تیاری سے شکن لے کر مربم آفندی کے گھر جایا جائے ۔۔ کیونکہ اب وہ مربم فاروق نیازی نہیں' بلکہ مربم آفندی ہو چکی تھی۔ اب اس گھر کی عزت تھی وہ۔

اس كيوه به كام جلدا زجلد نبينانا جابها تفا-

" مرف قتگن لے کرجائے ہے کیا ہوگا؟"ا سرار آفندی نے بھی اب کشائی کی تھی۔ " صرف شکن لے کرجانے ہے یہ ہوگا کہ شادی کی ڈیٹ فکنس ہوجائے گی اور ہم اس ڈیٹ پہ بارات لے جائیں گے اور دو سری بات یہ کہ ان لوگوں کو آپ ہے مل کر تسلی ہوجائے گی کہ ان کی بٹی محفوظ ہا تھوں میں جارہی ہے اور اسے ہر طرح کا تحفظ ملے گا۔ " آذراب ہر محاذیر اکیلائی جنگ لڑرہا تھا۔ " دی مرمیں دو کردڑ کا اماؤنٹ کھوا کر بھی انہیں ابھی اور تحفظ کی ضرورت ہے کیا؟" ثمو بیٹم نے خفگی سے کھا

ھا۔ "ہاں۔ ہے ضرورت۔ کیونکہ ایک شریف اور عزت دار آدمی کی عزت کے سامنے یہ دو کروڑ کچھ بھی تہیں اور دیے بھی یہ دو کروڑانہوں نے نہیں ہمارے اپنے صاحبزادے نے لکھوائے ہیں۔ اس کی جگہ میں ہو باتودیں کروڑ لکھوا آ۔ لیکن افسوس کہ یہ نکاح میرے جانے سے پہلے ہوچکا تھا۔" آذرنے اپنی ساس کو ایک کرارا جواب دیا تھا۔ جس یہ باتی سب بھی چپ ہوگئے تھے۔

''توشادی کی ڈیٹ کب کی فکنس کرنی ہے؟''اسرار آفندی بیٹے کی رائے ہوچھ رہے تھے 'کیوفکہ وہ جانتے تھے کہ آذر جو بھی کمہ رہا ہے تھیک کمہ رہا ہے اور اب انہیں وہی کرنا ہے جووہ کے گا۔

"جب ہماری شادی ہوگی۔"وہ ہریات دونوک طریقے سے کررہا تھا۔ "دیعنی تینوں شادیاں ایک ہی ڈیٹ کور کھنی ہیں؟"

یں ہوں ہوں میں اور جورت کی شادی ہوگ۔ اور دو سرے روز دانیال ک۔ کیونکہ حرمت کو رخصت مرتبیں ہے ہیں۔ پہلے میری اور جورت کی شادی ہوگ۔ اور دو سرے روز دانیال ک۔ کیونکہ حرمت کو رخصت کرنے کے لیے ہمارا فارغ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ "آذر کا مشورہ اچھاتھا۔ اس کیے کوئی بھی انکار نہیں کرسکاتھا اور اس نے یہ بھی اعلان کردیا تھا کہ مریم آفندی کے ساتھ کوئی بھی اجنبیت اور ناانصائی نہیں برتے گا۔ اس کے ساتھ بھی دہی دویہ رکھا جائے گاجو اس حو یکی کیاتی بیٹیوں اور سوؤں کے ساتھ رکھا جا گا ہے۔ اپنائیت مشفقت محت اور عزت والا۔

ماهنامه کرن 182

P

K S

9

Ų

وکیکن میراخیال ہے کہ اپنوں کودعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی 'وہ خود ہی چلے آتے ہیں''۔ اب تووہ کافی سمجھ ارى والى النيس كرنا سيمه كني هي-"بي بھي تھيك كما آپ نے اوكے ہم بغيردعوت كے بى آجا كس كے-" "تعینک یو پلیز بیٹھے تا۔"وہ چائے کی ٹرے تیبل یہ رکھ چکی تھی۔ "تھینکس پلیزآپ بھی بیٹھے۔ میں یمال ای لیے آیا ہول کہ آپ دنوں سے بات ہو سکے۔" "جى كىھى ج"علىز اندر بے جھ جكتى مونى دل أورك ساتھ بى صوفى يەبىئە كى كى كونكداس ے زراہٹ کے یا دوسرے صوفے بیٹھتی تو یقیتا " نروس ہوجاتی-'جودت کے نکاح کا پتا چلا آپ کو؟'' مبیل نے بات شروع کی۔ 'جودت کے نکاح کا؟کیامطلب؟میں سمجی نہیں؟''اس نے ذراالجھ کرولی آور کی سمت دیکھا۔ "ميں بتا يا ہوں آپ كو-" نبيل نے بات بتاني شروع كى اور پھرايند تك جاكر بى اشاب ليا تھا۔ كيكن احتے ميں علیزے کی رنگت زردیو کئی تھی۔اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز کو سیخے لگی تھی۔ ''بلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ معاملہ حل ہوچکا ہے۔ بس اب بیر مسئلہ ہے کہ وہ لوگ آج شام کو شکن کے کر آناجاه رہے میں اور شادی کی ڈیٹ فکسی کرتا جاہ رہے ہیں۔ اس کیے عدمل پریشان ہے اور الجھیا ہوا ہے کہ اہے کیا کرنا جا ہے ؟کیاا تنی جلدی پیرسب کرنا تھیک ہو گا؟ہم لوگ تو آپ کی فیملی کو نہیں جائے۔ کیلن آپ کی فیملی کو آپ دونوں سے بمتر کوئی بھی سیس جانا۔ اس کیے زیادہ بمتر مشورہ آپ بی دے سے ہیں۔" سیل نے ان دونوں کے چرول کی سمت ویکھاتھا۔ واس میں زیادہ بریشان ہونے کی اور مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ شکن لے کر آتے ہیں۔ آپ شکن کے کر رکھ لواور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کردی۔ کیونکہ ایسے کاموں میں در شیس کرنی چاہے ... میں نے ان دونوں کا نکاح کروایا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر کروایا تھا۔۔ مریم تمہاری تہیں ہماری بھی بہن ے\_اس کیے ہم حمہیں کوئی غلط مشورہ ہر کر بھی شہیں دیں تھے۔ باتی رہاشادی کے اخراجات کامسئلہ تو سمجھو کہ دہ بھی حل ہوجائے گا۔ ہم تمہیں کوئی خیرات تہیں دیں گے۔البتہ تم ہم سے ادھار ضرور لے سکتے ہو۔۔ بعد میں أسته أستدر مم اداكرينا-"ول أور بيشه كي طرح اصل مسئلي تك جاب نياتها-"اس طرح توتم ایمن کی شادی بھی نیٹا سکتے ہو۔ شہوارے کمودہ بھی آج ہی شکن لے آئے۔" نبیل کوالیمن التكريب "عديل في محمد كمنا جابا-''اگر مگر کچھ تنہیں۔ آج یہ دونوں کام نبٹ جانے جاہئیں۔شہریار کی ای کو کال کرد۔'' نبیل بعند ہوا اور پھر عديل كومجبورا "ميه كام كرنابي يرا اتفا-"ویری گڈ ۔۔ اب یوں مجھوکہ تم ان دونوں فرائف ہے فارغ ہو گئے اور سرخرو بھی۔ "نبیل نے اسے تھیکی وحمينك يوسم بيسب آپاوكول كى بىلى اور حوصلدا فرائى كى وجد سے بى تو مور باہے ورند تو سات عديل نے ابوی سے سرملایا تھا۔ الله المراح نهيں يار آبو تا وہي ہے جو انسان كى قسمت ميں ہو تا ہے۔ بس ميرے اور تمهارے جيے لوگول كوالله وسله بنا ديتا ہے۔ جالا نكم بهم كرتے كچو بھي نهيں بس وسله بنتے ہيں۔ كرنا تواللہ كى ذات كا كام ہے۔ ہم تواس كى رضا كي بغيرال بعي نميل كتي " نبيل في في مرملات موسة كند مع اچكائ تص

''ہاں۔ بہت خوش ہیں۔ کیونکہ نبیل نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی اور کوئی کو تاہی نہیں برتی۔ بہت عزت كرنائب ان ك\_اوربت خيال بھي رڪتا ہے\_يہاں تك كه فائزہ آنى نے پورا كھران كے باتھوں ميں سوني ویا ہے۔۔ اب سب مجھ کرنے دھرنے والی مومنہ بھابھی ہی ہیں۔ اور دوسری طرف انسیں انصاف بھی مل جھا ہے۔"ول آور برے سکون سے اسے آگاہ کررہا تھا۔ الموسديد توبست الحيمي بات بيد بحرد "عليز الاحقيقة البست خوشي بمولى تقى-"صاحب حی اوه با ہر نبیل صاحب آئے ہیں۔" زلفی کافی تحکمت میں اندرواخل ہوا تھا۔ " ليجي جناب! آگئة آيے نبيل بھائي-" دل آورني كن سے اتھ يو چھ كرا تھ كمرا اوا تھا-" بشھاؤات میں وہیں آرہا ہول۔علیزے تم چائے بنادواس کے لیے۔" وہ زلفی سے کمہ کرعلیزے کی '''او کے ۔۔. بنادیتی ہوں۔۔ آپ جائیں۔'' وہ بڑی عزت اور بڑے احترام سے بولی تھی اور دل آور ٹھٹک کررگ ''' "كياكما؟ آب يناس في آب يد زوروا-'کیاکروں؟ آپ کی عزت کا سوال ہے۔ دو سروں کے سامنے انتا احرام تو پھر کرتا ہی پڑتا ہے؟ 'علیدے نے محمد میں انتیاج جیسے محبوری طاہر کی تھی۔ "اوراكيليمس؟"وهاس كالكلاجواب سننه كالمتظرتفا-واکیلے میں اجرام نہیں ہوتا۔"وہ شرارت بھرے لیج میں کہتی ہوئی آہتگی ہے کری ہے اٹھ کر ٹیبل کی "تو چرکیا ہو اے؟"ول آور کے قدم بوری طرح سے واپس پلٹ ملے تھے۔ " پیار ہو باہے۔ محبت ہوئی ہے۔ اور ڈرائیور اور علیذے ہوتے ہیں۔ "اس کا انداز ایسا تھا کہ ول آور کا ول مجل گیاتھااورابھی وہ اس کی طرف کیلئے ہی والا تھا کہ زلفی دوبارہ آگیا تھا۔ "وتبیل صاحب کے ساتھ عدیل صاحب بھی ہیں۔ان کے لیے بھی جائے بنادیجیے گا۔" ''ان زلفی۔'' دل آوراس کی مداخلت ہے دل مسوس کے رہ گیا تھا اور علیدے اپنی ہنسی دیاتی ہوئی گین میں کیا ہوا صاحب جی؟ "وہ اب صاحب جی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ " کھے نہیں ہوا۔ آؤمیرے ساتھ۔"وہ کمہ کریا ہرنکل گیاتھا۔ ''السلام علیم نبیل بھائی!''علیذے بہت سلیقے ہے دوپٹا اوڑھے ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ ''وعلیم السلام! کیسی ہیں بھابھی۔'' نبیل اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عدیل کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی ا کھڈولٹد! بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں مومنہ بھابھی 'مرجیہ اور فائزہ آئی کیسی ہیں؟ آپ ان لوگوں کو بھی ساتھ ہی لے بھی ساتھ ہی لے آتے؟ 'علیزے تو یوں بات کر رہی تھی جیسے اس کی ان سب سے صدیوں ہے بے تعلقی اور كرے مراسم في آرے ہوں۔

ماهنامدكرن 184

"آب دعوت دیں کی تو ضرور آئیں گے۔" نبیل مسکرایا۔

ارعلیزے بری طرح پھڑ پھڑائی تھی۔ ''ان بلیزوْرا ئیور میں کچن کھلاچھوڑ آئی ہوں ملی سب کچھ خراب کردے گی۔''وہ چیخی تھی۔ ''ا "اور یہ بلی جو مبع سے شیر کو سونے شیس دے رہی ایس کا کیا کروں میں؟" مل آور نے دیکھتے ہی دیکھتے گئی عناخیاں کروالی تھیں اور علیزے اپنا بچاؤہی کرتی رہ کئی تھی۔ "كلي" عليوے نورے چيني محي اور ول آورنے يك وم اے اپني كرفت سے آزاد كرويا تھا۔ ليكن علدے كى حالت و كي كرب ساخت مسكرا بھى ديا تھا۔ "انده بھی حمیس جگانے کی کوشش نہیں کروں گی۔"وہ غصسے تلملائی تھی۔ «میں بھی میں جاہتا ہوں \_ کیونکہ اتنے ایچھے اور رومینٹک طریقے سے جگانے کی کوشش کردگی تو کس کا فرکا عامنے کودل جاہے گا؟اس سے تو بهترہے کہ میں الارم سیٹ کرکے سوجاؤں۔" دل آوراسے چھیڑنے والے انداز یں کہ رہاتھااور علیزے خفاہو کئی تھی۔ "اوی انسین جگاؤں کی لیکن اب اگر جاگ ہی گئے ہوتو پرا و مہانی نیچ آکرناشتا کرلو مجھے دیدوغیرو کے ساتھ شائیگ یہ بھی جانا ہے۔"وہ خفکی سے کمہ کریا ہرنگل کئی تھی اور دل آور ہستا ہوا دس منٹ میں تیار ہو کرنیچ "عليزت چولىم يە كىتلى ركھ اس كے ليے جائے بنانے میں مصوف تھی جبول آورنے بیچھے ہے آگر بے مدزی ہے اسے قریب کیا ۔ الله ارتك ميدم!" وه اس كم بالول ب ب بوسه دية بوك بولاجس به عليزے كوب ساخته بلكى سى گر گدی می ہونی تھی۔۔ مگراس نے کہا کچھ شیں تھا۔ "خفا ہو ہے" ول آوراس کے ہاتھ کو بہت ہی نری سے جھورہا تھا اور علیذ ہے اس کے ہاتھوں میں موم کی طرح کیلنے کئی تھی۔ کیونکہ اس کی قربت کی اور اس کے ہاتھوں کے کمس کی بیش ہی کچھالیمی تھی کہ۔۔۔ "بولونا\_ خفامو مجھے۔"ول آورنے اسے آہستگی ہے بھینجا۔ " نہیں ۔ بتا نہیں کیابات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی تم سے خفانہیں ہو عتی۔ ایسا کو ان کی تو مرجاؤں ك-"عليز بن في اختيار تفي من مرملايا تفا-"لیکن میں جاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بار بار خفا ہوتی رہواور میں جہیں ہر ہر طرح سے منانے کی کوششیں کر تا ر اور کتے کتے ایک شرارت بھی کر حمیا تھا اور علیزے بے ساختہ اس کے مصارے نکل کراہے تھور کے مين في الحال مجھے منانے كى كوشش كرنے سے بسترے كه تم كورث جانے كى كوشش كرو كيونك ثائم زيادہ ہوکی ہے۔ "اس نے کلاک کی طرف اشارہ کیا تھا اوروال کلاک کی سمت دیکھ کردل آور کا دماغ تھوم گیا تھا۔ "اده مائی گئی۔ جلدی ناشتادو۔"وہ سریہ ہاتھ مار نافورا"کری تھینچ کے بیٹھ کیا تھااور علیذے نے بردی سعادت مندى سے ناشتانگا دیا تھا۔

مری اور جودت کی شادی ہے ایک دن پہلے مدجیہ اور عدیل کی مثلیٰ اریخ کی جارہی تھی اور مدجیہ نے اس پھوٹے سے فنکشن کی تیاری کے لیے مومنہ 'نگارش اور علیزے کو خاص طور پر انوائیٹ کرر کھا تھا اور شانگ 'جی ایک ساتھ کرنے کا کما تھا۔ اس لیے علیزے دل آور کے کورٹ حانے کے فورا ''بعد ہی گلاب خان کے

ماهنامه کرن 187

ول آور 'نیمیل اور عبداللہ جب می کی کی ایساب کرتے تھے تو پھے اس طرح کہ اسکے بندے کے ضمیرے کمی خم کا کوئی ہو جھ نہ پر ادور نہ ہی اسے شرمندگی ہوتی۔ عدیل کے ساتھ بھی پھے ایسانی سلسلہ تھاان کا۔ کیونگہ اسمیں پاتھا کہ وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ خوددار بھی ہے۔ ''دھی نے ایک فیصلہ اور کیا ہے دل آور ۔ بید نہ مجھتا کہ جس نے تم ہے مشورہ نہیں کیا ۔ بس بچویشن ایس تھی کہ جھے بات کرنا پر گئی۔ اگر بہت سوچ سمجھ کر کر گاتو تم سے پوچھے بغیر نہ کر نا۔ '' نبیل نے اب دو سمی بات کہنے کے لیے تمہید باتد ہمی تھی۔ ''میں ناکہ تم مدید کارشتہ عدیل کے ساتھ طے کر تھے ہو؟'' دل آور نے اس کی بات کا پردہ خودہی ہٹا دیا تھا اور ''نہیں گئے ہے چاہ بات بھی ہو گئی ہو جس کر تھے ہو جمور ہوگئے تھے۔ ''تو کیا پر دیہ کے صرف ایک تم ہی بھائی ہو جس کچھ جسی نہیں ہوں؟ ہریات کا تمہیں ہی بتا چل سکتا ہے' جھے ''نہیں۔ نہیں میں ایسا کب کہ رہا ہوں۔ شمید بات تو۔۔۔ ''نبیل کی جرت ہٹوز تھی۔ ''تن ۔ نہیں میں ایسا کب کہ رہا ہوں۔ شمید بات تو۔۔ ''نبیل کی جرت ہٹوز تھی۔ ''تن ۔ نہیں میں ایسا کب کہ رہا ہوں۔ شمید بات تھ۔۔ ''نبیل کی جرت ہٹوز تھی۔۔ ''نبیل کی جرت ہٹوز تھی۔۔ ''نہیں بھی ایسا کے ۔

مہم جھتے ہوں بات چھپا سے ہو سمار جیہ ہیں۔ 'س سے میں سرون ہوں ہوں۔ ''اوہ۔ توبہ بات مدحیہ نے بتائی ہے؟'' نبیل ریلیکس ہو کمیا تھا۔ ''ہاں۔۔ اور مجھے اس کا انتخاب بہت اچھا لگا ہے۔ اس کے حوالے ہے آگر ہم بھی پچھ سوچتے توابیا ہی سوچتے میری طرف ہے ہاں ہے۔ بس اب شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کرتا۔۔ وہ میں خود کروں گا۔'' مل آورنے آخر میں نبیل کو شمجھا بھی دیا تھا۔ جس یہ وہ تینوں ہی مسکرا ویے نتھے۔

2 4 4

آج منڈے تھااور رات کول آوراہے آگید کرکے سویا تھاکہ وہ اسے مبح ذرا جلدی جگادے ہمیونکہ اسے آیک کیس کے سلسلے میں کورٹ پہنچنا تھا۔اس لیے علیدے اسے دوبار آوازدے کرجا چکی تھی مگر تیسری باراس نے کوئی اور جہد آزمانے کی کوشش کی تھی۔

"ورائیور " فره آستل سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی۔ "بہول " وہ مری نیند سے بولا۔

"ورائیورمیری جان آگورث جانے کا ٹائم ہورہا ہے۔ اٹھنا نہیں ہے کیا؟"علیدے کی ایسی جان لیوا سرگوشی۔ ول آور کی ساری نیند ہوا ہوگئی تھی ۔

"عليز هـ"وه خاصي بو تھل آوا زميں بولا۔

"مول \_"جوابا"وه بری نری سے پیش آربی تھی۔

''میری جان! جہیں پتائے تا۔ تمہاری ایسی سرگوشیوں اور تمہاری ایسی اواؤں پہ کیا جال ہوجا تاہے میرا؟ مجھ سے برداشت نہیں ہویا با۔ پاکل ہونے لگتا ہوں میں۔ اور تم صبح ہی صبح میری نیت خراب کرنے کے درپے ہورہی ہو؟'' ول آورئے جس انداز میں کہا تھا علیزے کے لیے خطرے کی تھٹی بچ گئی تھی۔ اس نے یک دم ول آور کے کندھے سے الگ ہونا چاہا تھا 'گرتب تک وہ یک دم کروٹ بدلتے ہوئے اسے اپنے حصار میں جگڑ جاتا تھا۔ ''اب کمال؟ اب ہریار تمہاری چالاگ ہی تو کام نہیں آئے گی تا؟'' ول آورنے اسے اپنے میں جمینج لیا تھا۔



ساتھ مبیل کے کھر آگئی تھی اور پھرنگارش کے آتے ہی وہ لوگ فائزہ بیٹم کوساتھ کیے گلاپ خان کی مرانی م شابنگ کرنے چلی می تھیں۔ اورون بحرشابنگ کے لیے خوار ہونے کے بعد علیدے واپس کھر آئی توطل کورا ب حد آف مود کے بیاتھ ڈرائک روم میں بیٹے میکزین الث بلث کرتے دیکھا تھا۔وہ اس کے تیورو کھی کرور "السلام عليم!" ورت ورت سلام كيا كميا تعا-و علیم السلام! ۱۳سے بغیراس کی ست دیکھے جواب ماتھا۔ "مْ كُبِ آئے؟" وہ آہ ستى سے شائىك مائىك مى تكو صوفىيدر كھتے ہوئے خود بھى بديھ كئى تھى-"يا يج بح ... "جواب انتالي مخضر تفا-"اوراب سات نج رہے ہیں۔ دو گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اور تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو۔ چینج بھی نہیں کیا۔" "تم میے ہے بے قری رہی ہو کیا جہیں میرازرا بھی خیال نہیں تھاکہ میرے گھر آنے کا ٹائم ہورہاہے؟" ول آورایک روایق شو برکے سے روپ میں نظر آیا تھا۔ "خيال توقعا ليكن وورجي "عليز عليز علي تحقيرين موت كلي تحق-" برجید دید اہم ہے یا میں؟" وہ یک دم میکزین شیخ کر کھڑا ہو گیا تھا اور علیزے دبک تن تھی اور اس کوہوں وبلتے دیکھے کرول آور کیے لیے ڈگ بھر آاوپراپنے بیڈروم میں چلا گیا تھااور اس کے جاتے ہی علیدے کا دار کی کھ فریش ہوا توسوجے مجھنے کی صلاحیت بحال ہوئی اور ذہن میں اک خیال کوندے کی طرح لیکا تھا۔اس کے دس يندره منك بعدوه بھي كمرے ميں آئى تھي-وائم سوری منہیں مجھ یہ بہت غصہ ہے۔ لیکن میں اس غصے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں بوی حوالی جارى مول \_ گلاب خان سے كمو جھے چھوڑ آئے" علیذے بہت نارمل طریقے ہے کہتی ہوئی وارڈروب کی طرف بردھ گئی تھی اور اس میں سے بلاوجہ ہی کچھ دیکر میں میں میں و کمیا ۔ کیا کما تم نے ؟ تم بری حو ملی جارہی ہو؟ " وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا اور اس کی بات نے ہی قولیہ وسیس نے وہی کما ہے جو تم س مجلے ہویہ میں برای حویل جارہی موں۔ اللہ حافظ۔"علیذے کمد کر واردروب بندكرك وروازك كاسمت برمه كئ تهى اوردل آورك توجيع بالقول كرتوي الرمخ تص "علیدے۔"وہ یک وم اس کے پیچھے لیکا اور اسے دروازے کے قریب بی دنوچ لیا تھا۔ "ياكل مو كني مو؟"اس في عليز علي معتبو روالا-ورو چرتم غصه كول كرر بي تصي الراض كول بور بي تصير الوه منه بيملا كراول-وميس توزاق كررباتها ...ستارباتها حميس-"وه خفكي سے جھنجلايا-وتومی کون سامیریس کمی ربی بول؟ میں بھی توزاق کردہی بول ...ستاربی بول تہیں۔"علیدے لے برى معصوميت كتي بوئ كندها يكائے تھے۔ "وائسي؟" وه يك دم چنجا اور عليذ ك اس كارد عمل و كيد كريك دم كه كله مل محاكم السي محى اورول آورائے بوے شاک کے باوجوداس کی ہسی میں کھو کیا تھا اور بول ہی ایک دوسرے کودیکھتے دیکھتے اور ہنسی ہس وہ دولول

ماهنامه کرن 188

### وفاقتكجاويد



آج استنال میں ہاؤس جاب کے لیے نے ڈاکٹرز کا نیا کروپ آرہا تھا۔ چند کومیرٹ کے لحاظ سے ہاسل میں عکه دی گئ- دور کے مجھ رہائٹی بل جل کررینٹ پر رہے للے ان میں سے ایک ڈاکٹر جس نے کنگ اليدورة ب ايم في في الس كيا تفا- اصف على زيدى اندس مسلم تفالبش كاخاندان كئي سالوں سے لندن ميس معيم تعا-ات وبال بالاخرمية يكل مين داخله نه ملا تواس نے پاکستان میں ایڈ میشن کے لیے ٹرائی کیالا ہور كنك ايرورد من احداظه ال كيا-

یمال کے ماحول میں بے بناہ ابنائیت کے احساس کے ساتھ مسلم ملک میں آزادی سے سانس لینے کے مرے نے اسے یمال کا کرویدہ کرلیا۔ حالا تکہ والدین باكتان نك جانے يراتے مطمئن تونہ تھے۔ تمریغے کی خوتی میں راضی برضا ہونے میں ہی مصلحت جانی۔ ایک سال ہاشل میں گزارنے کے بعد اس نے کالج کے قریب ہی دوبیر روم کاچھوٹاسا کھروالدین سے ضد كركے خريدليا اور جمعه أيك ملازم كے كھر ميں شفث ہوگیا اور این ہی اسائل سے کھر کو اتنا آرام وہ اور خوب صورت بناليا تفاكه اس كمركود مكد كراندرون شمر كے محلے كا كمان تك نہ ہو يا تھا۔ يمال رہتے ہوئے اے بے حدایائیت اور لگاوٹ کا حساس ہو تا تھاوہ مخر سے خود کویاکتانی کمہ کردو سروں کے لیے اہم ہوجا آ۔ والدين اس كے اظهار عقيدت ويسنديد كى كولاابالي اور

جذبالي بن كانام دية\_ وہ والدین کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کینیڈائمیاں تھا۔ جب آے ایے رزاف کا مڑن فرحت سالیا کرا اس كاول جاباكه الركرياكستان بينيج جائية محروري فور پرایسا کرنا ممکن نیر تھا۔والدین کی اکلوتی اولاد ہوئے گ وجهاس بران كنت ذمه واريال بحي عائد تحيل انسیں وہاں تنہا چھوڑ کروایس آنے کا تصور بھی میں كرسكنا تقا- مروالدين كواس كے مزاج كو مجھنے ميں ور نه کلی۔ انہوں نے اس کی خوشی کی خاطر چند وٹوں میں ى لندن جائے كا بروكرام بناليا اور يول آصف لندن سے ہو ناہوایاکتان آلیا۔

اس مع من تن ملازم في محركوم كارما فلسال تے مملوں کو رنگ کرے مولمی پیول لگا دیے تھے چھوٹے سے سحن میں تمام گلوں کو سجائے سے اک زندکی کا حساس ہو یا تھا۔ ملازم نے فریج میں اس کی يسند كالحمانا اوربيكري كاسامان بحردما تعاب ابي اس يحولي ی آزاد دنیا میں آگر اس نے آزادی و تسکین سے بحروراك طويل سالس ليا-

چھوتے سے کویس جرتے ہوئے وہ مسلس سویا رہا تھا کہ پاکستانی تو بہت مخلص اور بهدرولوگ ہیں۔ مب سے خوب صورت بات بہ کہ اسلامی ملک ہے۔ ندبهی اور متخص آزادی ہی توزندگی ہے۔ گھٹ گھٹ ک سانس لینا این عیدول کوخاموشی ہے گزارنااور ای ہر عبادت میں اُن کی دخل اندازی کفرت و حقارت کو صرف اس کیے بنس کربرداشت کرلینا کہ کمیں انہیں

دردرى ندكرديا جائےان كى جوان بينوں اور بيٹيوں اطلاع بىندوى سكاروي مجف كمريني كهنشاي اوموا ی بے حرمتی نہ ہوجائے۔ان بچوں کو کوئی اٹھانہ کے ملئے کٹافوف تاک ہے۔ می سویتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ کر اینے ین کو فون بر واہی آنے کی اطلاع خوشی خوشی ہوئی۔ بس بیٹا اب تو بچھے بھی یاد آنے لگے ہو۔ مگر كرول گاوى جس ميں ميرے يح كى بسترى ب-"وه

> وسرے موبائل پر ڈیڈی کی طرف سے آنےوالی ر بی ٹون نے اے چونکا دیا۔ خود کو کوستے ہوئے "ستوں کو اللہ حافظ کمہ کردد سمرا فون اٹینڈ کرتے ہوئے است محرور لیے من اولا۔

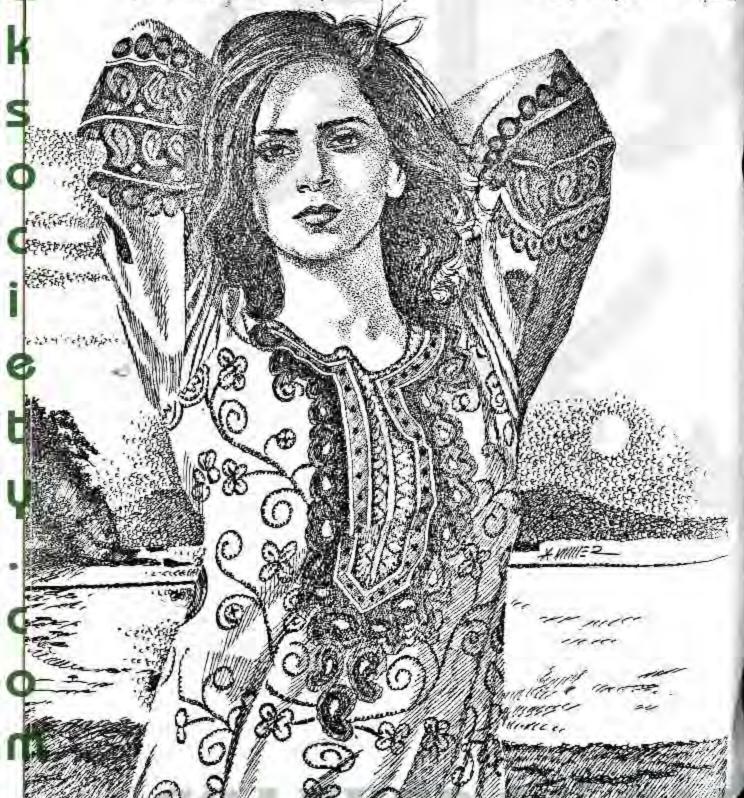

"آنی ایم سوری ڈیڈی۔ آپ کو خربت سے چینے کی

النيور مائن لبيثا- آئي توحميس منيح زياده دير ميس

متحكم لهج من بول لوده تشكر آميز لهج من بولا-

ہیں۔ سٹ لی دری سیڈ۔"

وهل ار نوگریت دیدی آنی لوبو بال تو می کیسی

''ہاں بیٹا۔ تم توجائتے ہونا۔خاموش ہوجاتی ہے۔

"ويدي بات كرادي-" وه مجمى اداس موكر بولا تو ڈیڈی نے فون مال کو پکڑا دیا۔

دومي آكر آپ اواس مين توجن واپس آجا مامول-مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے۔ میراکیا ہے؟ میں تو ہرحال مِن خوش رہنے والا انسان ہوں۔ بجھے تو فقط اپنی مال کی دعااور سلی کی ضرورت ہے۔ آپ علم کریں می بسرو المام" وه خود پر قابو پاکر آواز کو شکفته بناتے ہوئے

اليي جي اداس ميں ہوں۔ بس انتظار ضرور ہے۔ اس پر تو اپنا اختیار ہی سیس بیٹا! بیہ مل ہی تو ب " لبج كي بي بي روه جونك كيا-

دمی ... آب اداس نه مول بس وعادس مجھے آخر کار میں نے آپ کیاس بی تووایس آناہے۔ وربس بیٹا جلد ہی وہاں سے نگلنے کی کو سخش کرد۔ ماراكيار كهاب اكتان من مروقت خوف زده بي رہے گی ہوں۔ کمیں تم ادھرکے ہی ہو کرنہ رہ جاؤ۔ يتو كھرور كو-خوا مخواہ تم نے وہال برابرتی خريدل- بجھے للنا ب اب تمارا وال ول لك كيا ب" وه

"أب فكرنه كرين-وائند أب كرنا بائين باته كا کھیل ہے۔ چنکی بجاتے چہنے جاؤں گا۔ میں بھی تو آپ کے بغیراداس ہوجا ناہوں۔"

وہ ماں کوخوش کرنے کے انداز میں بولا۔ تووہ آنسو صاف كرك منت بوئ بوليل-

وورامسكه كم لكاؤمين تهبين جانتي مول كتنف فرمال

آصف علی نے آج ڈنر پراینے قریبی دوستوں کو کھر ير مدعو كيا موا نفا- جس مين ميمونه اور سائره بهي موجود تھیں۔جن کے کھروں میں آنا جانامعمول کا کام تھا۔ وونوں کے بیر مس اسے بیار بھی کرتے تھے اور پاکستانی

جب اداس ہوتی ہے خاموش حید بن بیتی ہیں میزبان ہونے کی حیثیت سے اس کا خیال مجی رکھے

کھانے کے دوران سب آصف علی کو یمال ہ ہاؤس جاب کرنے پر آمان کرنے کی کو فقش کردے تحصد وعالم تذبذب من كمرا موا تفاد وه جان فاكر والدين ياكستان ميس باؤس جاب كرف كى اجازت مركز میں دیں کے 'چرجی سب کے اصرار پر اس نے می ے بات ک-سب کان لگائے ان کی تفکوس رے

"مى...ايك سال كى توبات ہے۔ بلک جھيكتے كزر جائے گا۔میرے کیرے کے بی اومفیدے "فام طریقے سے سمجھا رہا تھا۔ مرحمی اپنی ہی صدیر اڑی ہوئی تھیں کہ ایشین یما<u>ل این ایجو</u>لیشن کھیلوٹ کرتے ہیں۔ بھلا پاکستان حمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا

د حمی میری پیاری حمی! آپ الیمی ضدی تو بھی نہ حیں۔" وہ بیار سے بول رہا تھا۔"تہماری می تمارے بار میں ضدی تو کیا بہت ظالم بھی ہو گئ ہے۔ بس تم جلد واپس پہنچو۔ میری آ تکھیں تمہاری راہ دیکھتے ہوئے تھک کی ہیں۔"وہ کتے ہوئے روہالی

''می ہاوس جاب شروع ہونے سے پہلے ملنے آجاؤل گا-"وہ سلی دیتے ہوئے بولا۔

الم المين جانية ميرب بح مين فيانج سال كا عرصہ تہاری جدائی میں کیے گزاراہے میں نے بھی اظہار نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تہيں۔" آک توقف کے بعد بوليں۔ "اب عل تمهاری دوری کاتصور بھی نہیں کر سکتی-"

و تھیک ہے می چند ہفتوں میں ہی آجاؤں گا۔"وہ اداس دمايوى بحرب لبح ميس بولا-

"نيه موتى نا فرمال بردار بجول دالى بات-تم ير ميركي الر سائس قریان۔ آئی لو یو بس تمہارے آئے ہی اچکا برادری میں لڑکی دیکھتی ہوں۔ بہت حسرت ہے کہ تمارے سرسرا سجا ہوا دیموں۔ اینے بوتے اور

ر بناں کھلاؤں۔"وہ پیارے بول رہی تھیں۔ ا آئیے تہارے ڈیڈی جی آئے ہیں۔خداے کے ان سے مشورہ مت لیتا۔ وہ میری بات کی مل کر خالفت کریں محمد میری ایک سیس سیس سے اپنی ی منواکر چھوڑیں کے پہلے بھی ان ہی کی خواہش تھی کہ تم ہر صورت ڈاکٹر بنو۔ جاہے سات سمندریار ی کیوں نہ جاتا رہے اب وہ تو تمنا بوری ہوگئے۔"وہ

وليا باتي مورى من ال بيني من ذرا من بهي منوں۔"وہ قریب آگر مسکراتے ہوئے بولے۔ و كوئى خاص نهين-" وه ثالتے ہوئے بوليس اور

ريسيوراسيس وصويا-"جيئ كيا كفت وشنيد جوري تهي- تمهاري البتانا نسی جاہ رہی؟"انہوں نے فون کان سے لگاکر آصف

د کوئی خاص میں ڈیڈی۔ اوھرادھرکی یا تیں بتارہی ھیں ممی اور آپ کے بارے میں کوئی اٹھی ربورث ہیں دے رہیں۔ یعنی آب ان کا خیال ہیں رکھتے۔ راوں کو کھرورے آنے لکے ہیں۔ ڈیڈی۔ کیا چکر ے؟ جھے بھی تو ہتا دیجیے تا۔ ذرا انجوائے ہی کرلوں گا ی کر ۔"وہ جھیڑتے ہوئے بولا۔

'' یہ توعورتوں کی خاص الخاص خصلت ہوتی ہے۔ مرتماری مال تو الی میں۔ یہ تمہاری ان ہی اخراعات بن-بال تويي بناؤكب آرب مو-اكيلاين تك كرنے لكا ب اس اكر كھريل مونے ميں وير ب ورائے ہی دے دد؟ و فلفتہ لیج میں کمہ

العين سوچ رہا ہوں كه كيول نه باؤس جاب يمال ے بی کرلول لوگ بھی خوب ہیں۔ بہت عزت کی نگاہے ویلے ہیں۔ دوست جی بے مثال ہیں۔ ان ك كرول من ميرا آنا جانا رمتا ہے۔ بيرتس جس ياك سے مجھے ویلم كہتے ہیں۔ میں حران ہی ہوجا ما اول بهت احجادت كزراب ميرا-لندن مي استخ مال رہے کے باوجود بھی ہم ان کے لیے اوروہ ہمارے

ليے اجنبي ہں۔ بس لفسائنسي كاعالم ہے وہاں۔ عجيب سى زندگى بولال كى-"وەسنجىدگ سے بولا-" بنے! تمہاری ماں کو بھی تو خدشہ ہے۔ دین رات

بریشان رہے کی ہے کہ کمیں تم وہیں کے ہو کرنہ رہ جاؤ۔ وہاں شادی نہ کراو۔ چھر تو تم ادھر آنے سے رہے بیٹا ماں کے زہن میں عام لوگوں سے ہث کر ایک ایک شراحس ہوتی ہے اولاد کے کیے وہ اولاد کے من کوخوب پھانتی ہے۔ آج تمہاری باتیں س کر بچھے تو یقین ہونے لگا کہ تم مال سے کمال تک چھپ سکتے ہو۔اب م بے میں رہے۔ بیٹے سوچ سمجھ کرفدم افعانا سيكهو-اس وقت مهيس نهايت دالش مندي فیصلہ کرنا ہے۔ وہاں کے دوستوں کی خاطرتم اپنا کھراور والدين توسيس جهو أسكته بيثاجب بريكت كمل لا تف میں آجاؤ کے تو دور کے دوست مل سے بھی دور ہوجائیں گے۔ کیونکہ طالب علمی کے زمانے کی تمام باتیں تمام فیلنگو بہت عارضی ہوئی ہیں۔ ہارا ياكستان من بهلاكياواسطه كه تمويس مسيثل موجاؤ-" "آپ کی سیبات ہے انکار سیں۔ میں دیے ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ بیرلوگ سب محبت کرنے والے بس-اينات للتي سومنة مو يولا-"تمهاری ممی نے ساتو ہارٹ ائیک ہوجائے گا۔ ذراسوج سمجه كربولويارمي حران مول اسبات يركدوه ابني سوچ ميں لتني تحي نقل- ليكن ميں بير سب مجھ سیں ہونے دوں گا۔ تم جلد از جلد واپس آو، بس بهت ہو گئے۔" وہ اضطراری کیفیت میں بولے وہ ہنتے

والحيما عيك مدورا مي ساتوبات كراويجكوه میرے مسئلے کو ضرور سمجھیا میں کی آخرمال ہیں۔ "بال بولوبيناك" ومستجيد كى سے بوليس-وفیک ہے می آپ کی طرف سے اجازت میں تو مِينِ آجا مَا ہوں' بلکہ مجھیں آگیا۔"وہ پیار بھرے کہے میں بولا۔ اے مال سے ہریات منوانے کا طریقہ آیا تفا۔اس نے ضدیا ہے وحری دکھانے کے بجائے ان كى بات مان جانے كى ايكننگ كى جو كافى حد تك

كامياب موتى نظر آئى۔ دہ ايك دم سے ترب كر "اے میرا بچہ کچ بتاکہ کیا تمہارے فیوج کے لیے

وہاں کا ہاؤس جاب بهترہے کیا یمال حمہیں مشکلات كا سامناكرنے بوے كا۔"وہ ایک وم سے زم بروكر شجیدگ سے یو چھنے لکیس تو شوہر اپنی شرر سی مراهث وباتي بوع وبال المداخد كن "جی می ... کیکن میں بھی تو آپ کے بغیر بہت آداس ہوجا یا ہوں اور آپ تو انگلیوں پر دن کنتے بیٹھ جاتی ہیں۔ فیوچر کو مارس کولی۔ مال میٹا مل کر خوب مزے کریں کے بیہ ضروری ہے۔ ہمارے یاس معے کی کی توہے ہیں کہ میں نوکری کروں۔ آپ میرے كر بيضني رخوش بن توجهے اور كيا جاہے؟ متنوں سب سے ٹیلے ورلڈ ٹوریر لکلیں گے۔" وہ پر جوش کیج

والله نه كرے كه تمهارافيوجر ميرى خود غرضي كى نذر ہوجائے تم این زندگی بے کار کو تر کزاروبیٹا۔وولت هر کی کو پوراشیں کر عتی۔"

''الییبات نہیں تمی۔ مجھے تو آپ کی خواہش کو ہر صورت اور ہرحال میں بورا کرتا ہے۔ آپ کی خوشی کی غاطرسب كجه جهور سكتابول-يه تواليي خاص قرباني نہیں کہ کل بچھے بچھتانا پڑے۔"وہ دوستوں کی طرف شرارت سے دیکھ کربولا۔

معیرے بیج تمهاری یمی فرمال برداری تو میرے حوصلے بلند کردی ہے۔ کیایاد کردھے کہ کس مال سے یالا برا تفال مهمیس ہم دونوں کی طرف سے وہاں ہاؤس جاب کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں جی؟ میں نے سیح كما با-" انهول في ديدى سے يوچھا توا نهول في الثات مين سرملا ديا-

الہمیں ہے۔ اس نے فون بند کیااور خوشی ے لبریز تعوور اسک روم میں کو مجنے لگا۔ تمام دوست مرور تصاس كياكتان رہے ہے۔

رینگ کے بعد آج صدیقیہ مسٹر کا I\_C\_U میں

سلاون تفار آصف على زيدي بعي ايي سينرواكن بدایات کے بعد ہر پیشند کی فائل کھول کر ہم وی غور كردبا تفا سرمديق في اليكثرك كيثل عما ابال كرود مكوني مل جائے وم كى اور ميزير اس ماعضرك كرنمايت النمت ويامولى "مربكث بيجية" اس في ديا كلول كرامكر بليث من ركت بوئ كما

' محینک بیسہ ویسے اس وقت جائے کی طلبہ مورى تھى؟"وەبىك پليث سے اتھاتے موت بولار "رات کی ڈیوٹی تواس کی مربون منت ہے۔ ورنہ رات بحرجا كنامشكل موجا ماب"

دولیں سر-"وہ مودبانہ انداز میں سراثبات میں ہلا*ک* 

وم تكريزول كودعائي دين جائيس جنهول في

بھائی تھمرے۔"وہ چائے کی چسلی کیتے ہوئے بولا۔

"فرسٹ ڈے کیمارہا؟" "سرآب کی وجہ سے بہت اچھا گزرا۔ آپ نے میرے کانفیڈلس میں جواضافہ کیا ہے۔وقت گزرنے کااحساس ہی تہیں ہوا۔"

ی بات کمه کرکوریدور مین نکل آیا۔

"سرامیں این ڈیوئی آپ کے ساتھ ہی کرتا جاہی مول-"وه بحى با برنكل كربول-

"وائے ناشد" وہ لیب کوٹ کو درست کے

'' تمریز کے پاس بیر جائے جا نتاہے طویل مسافت طے کرے چیچی تھی۔ دعائے اصل حق دار تو چینی "جم ہریات میں انگریز کو کیوں تصیت لیتے ہیں۔ ووتويمال سے رخصت ہوگيا۔ عرايے چيلے لا كھوں كى تعداد میں یماں چھوڑ کیا۔" دیونی کا دورانیہ صدیقہ کی خاموشی اور ڈاکٹر آصف کی بال کی کھال تکالنے میں كزرا- جاتے وقت اس نے مسراكر مسورے

د ابھی میں کچھ مینے ای جگہ یر ہوں۔" دہ نومعنی

مرا بن آپ کے ماتھ بہت کیفو عیل ر"وه سنجيد كى سے بول-ع بولا۔ "ویسے میں تو ہر اکتانی کے ساتھ بہت الله المل من الما الول وع أرناك كعيليكيثل

«سرائيا آپ كا تعلق پاكستان سے نميس ہے۔ "وہ رے ہول۔ مرا تعلق " وہ توقف کے بعد مسکر اگر بولا۔ الني مكون سے -" دونوں باتيں كركے آگے براص

رک رایش وایس گری آنکه کلی که شام سات بجے روم

ب سسر شینه کی آواز رکھلی۔ تیزی سے تیار ہو کروہ

ابر نکی اور سرو ہوا میں لیے لیے سائس لینے لگی-

واس اس عرد الدال المرم كيرول من

می مفررے تھے گاڑیوں میں بھی ہیر آن تھے۔

للن مديقة حسب معمول دوده كى مائد حيكتے ہوئے

بیندارم میں تیزی سے چلتی ہوئی کردد پیل کے ماحول

ے بے خرابتال کی طرف برسوری سی کہ یکدم بادل

رما بكل جملى اور تھے ہوئے انداز میں بارش ہونے

می- اس نے برس کو شؤلا-والث نکال کر نفتدی کا

جازه ليا مسيخ ك آخرى جدون باقى ره كئے تھے۔اس

كياس اتن مي نهيس تف كدر كشال اور ثائم

انی این رہے عکے۔اباس کے طاخ میں فیزی

بقدر بجروص کی کہ اس کے قریب کالی ٹیوٹا کرولا آگر

رل-بارن کی آواز بروہ جو تی اور مزکر دیکھاتو آصف

عي ذرائيونك سيث يربيها مسكرا ربا تفايداس كاسانولا

رنگ اس وحند لکے میں اور محی کمرالگ رہاتھا۔اس کی

ضرورت ہے سر کرل بننے ک۔ بمار برد کئیں تا۔ تو چھٹی ے تھے کہ کوریدور میں ہی اے میمونہ مل کئے۔وہ ہوجائے کی بلی۔" "جی۔.."وہ استکل سے بول۔اسے حقیقت کیسے ررك كيااور سمر آتے نكل كئ- آج دونوں كى ف الوقي اللهي ون محرى مطن الارف دونول الي بناتی که برس خاصالمکاموچکا ہے۔ان امیروں کو کیا خرکہ في ما يناه طع كر كونك شام مات يح ي كر ہم پہلی ماریح کا انظار دس ماریج کے بعد ہی شروع لیں اسپتال ڈیونی پر پہنچا تھا۔ سردی کاموسم تھا۔ باہر ى بوايس خاصى محندك محى-مديقة جو كمبل مي

وبطواحها ہوا کہ آج میں بھی لیٹ ہوں۔ ورنہ آپ جیج معنوں میں بھیکی بلی کی صورت میں اسپتال میں چہنچتیں۔" وہ چھیڑنے کے انداز میں بولا۔ وہ خاموشى سےاس كى الى سى رائ-

ووسسم صدیقه... آجائے اس وقت اس سردی

میں یماں کیا کردہی ہیں؟ نموشیہ کرانے کا ارادہ ہے کیا

ا کے توان او کیوں کو اللہ ہی سمجھے۔ لکتا ہے مٹی ہے

وه بغيرسوج مجھ دو سرى طرف آكرسيث برجين

"سرا آج میری نائث ہے۔ ود سرکوجوسونی توسوتی

ہی جلی گئے۔ آگھ تھلی تو مج کا تمان ہونے لگا۔ کتنی ہی

در بعدد ومن بوار مواتوونت و بمحااور بحاك يزي-"

"و كوئي شيسي 'ركشابي منكواليا بويا- مردي ميس كيا

ميں سي وهات سے بن بي -"

كى اور بالول يربا تھ چھرتے ہوتے بول-

آصف فے اس کی طرف مؤکر دیکھا اس کی حوری ر تلت مردی کی وجہ ہے ایسے لگ رہی تھی جیسے میدے میں سندور کی آمیزش کروالی ہو۔ ماتھے پر بھیلے ہوئے بالوں کی ساہ تئیں اور ساہ آ تھوں میں بلاک سوچہ اے آج پہلی دفعہ مسٹر صدیقہ حسن کامجسمہ بى تو كى تھى۔شايد آج كى تنائى اور ايسے موسم كا فسوب تفاكدوه جهوم الحابوه بالكل خاموش تهي-باربار موبا عل أن كرتى اور ٹائم ديجه كربام ريكھنے لكتى-وہ جانتا تفاكه وه اس وقت ليث بوجاني ير فكر مند --وريشاني كى بات نبير- آب كى ديوني مير يساتھ بى تو ہے۔ آج تو ج جائيں كى۔ آئندہ كے ليے بى كير

وه سلى ديت موع استال كياركك عن التي كيا-جوں بی گاڑی پارک کرے با ہر نکلا۔ میمونہ این ڈایونی

فرت پروه دو مرى جانب كادروانه كھولتے ہوئے بولا۔

ے واپس جانے کے لیے ساتھ والی گاڑی میں میص رہی تھی۔ صدیقہ کو آصف کے ساتھ ویکھ کرجونک كئ اور صديقة كے چرك يه نظرين گاڑ ديں۔ وہ جھینے کر دویٹا درست کرتی ہوئی وہاں سے عائب ہوئی۔ آصف بھی میمونہ کوہاتھ سے اللہ حافظ کمتا ہوا اس کے چیچے چل ویا۔ الحلے دن یہ خبراسپتال میں کام كرفے والے ہر فردكى زبان ير تھى۔ تمام مسٹرزات حیرت اور بعض و عنادے ویکھتی رہ کئیں۔ یہ روز کا معمول بن کیاکہ آصف صدیقتہ کوہائل سے یک کر آ ہوا استال آنے لگا۔ صدیقہ نے بھی انکارنہ کیا۔ اس کے روعمل میں ممل طمانیت تھی۔وہ ہرموضوع پر بات كريا اور وه بهترين سامع كا ثبوت ديق-اب كافي مانوسیت ہو چکی تھی۔ ایک شام واپسی پر آصف اے ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے لے کیا تواس نے احتجاج نہ کیا۔ زندگی میں ایسی تبدیلی کااس نے بھی خواب بھی نہ ریکھا تھا۔ حاجت مند والدین کی بٹی ھی۔ بوری مکن اور ہدروی ہے ان کاساتھ دے رہی می۔ اُصف کے ساتھ ریسٹورنٹ میں خاموثی سے بیتھی سویے جارہی تھی۔ آصف نے مینو کارڈاس کی طرف برهمات موئ اینائیت کما۔

'''آج ۔ آپ کی پٹند گاؤنر کریں گے۔''وہ چونک کراس کی طرف دیکھنے گلی اور تذبذب کے عالم میں ولی۔

"مجھے نبیں معلوم۔"

"میری پیندگدای پیند-"دہ مسکرایا۔ "دونوں کی۔" پھرسوچتے ہوئے بولی"سرامیں پیہ سب نہیں جانتی۔ ہالکل ہی ناواقف ہوں۔ پیہ سب کچھ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنا۔"

کھے ہم جیے لوگوں کے لیے نہیں بنا۔"
"کیے ج"جرت اس کی آنکھوں میں تھیل گئے۔
"سرا سمیل می بات ہے۔ میرے حالات اجازت
نہیں دیتے کہ فائیو اشار ز ہوٹلا میں لیج اور ڈنر کرتی
پھوں۔ میرا تعلق اس طبقے ہے ہو ریومی پر
کھڑے ہوکر دبی برے اور گول کیے کھاکر خوش
ہوجاتے ہیں۔ جبکہ میرے ساتھ رہنے والی تمام مسٹرز

مجھ سے بہت مختلف ہیں۔ ہوسکتا ہے ان کے ملار مجھ سے سازگار ہوں۔"

وسیس جانبا ہوں صدیقے۔ یکی وجہ ہے کہ قمارا انتخاب کرنے میں وقت کا سامنا نہیں کرتا پرداری قریب ہو کر آہنتگی سے بولا۔

ومیں مجمی میں۔ "وہ اجبھے سے بولی۔ ومیرا مطلب ہے کہ۔" وہ خاموش ہوگیا۔ سوچنے لگا کہ اے کیا کے اور کیے کے؟

" بتائے تأ۔ "وہ بے چینی ہے بول جیسے وہ کھی بھا سننے کی خواہشمند ہو۔

" تمهاري مميني من رمنا مجھے بھلا لکنے لگاہے اپنے بارے میں تم خود ہی بتادو کہ تمہیں میرے ساتھ کا کرنا کیسالگ رہا ہے۔ کمیں بوریت تو نہیں ہوتی میری ممینی میں۔ " وہ اتنا سنجیدہ مجھی نہ تھا۔ وہ یہ سن کر حہ کا راتھی۔

"سوچنا برے گا۔" وہ بے ساختہ بولی اور میٹو کارا اس کی طرف برسماتے ہوئے جھک سی گئی۔

"کھانا تم آرڈر کردگ-" وہ آپنامینو کارڈ بندگرتے ہوئے بولا-"سرامیں نہیں آپ" وہ گھبراکے بول-"تم آج ہمیں دال رونی ہی کھلا دو-" وہ شکفتہ لیج میں بولا- "یمال وہ بھی ملتی ہے۔ ممی دال مکھنی بناتی ہی تواوور ایٹنگ کرجا تا ہوں۔"

"فیک ہے میرے کو میں جو پکتا ہے۔ اس کا آراز دہی ہوں۔ چر تواقعے کی دن آپ کو کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگ۔ ایسی اود را نینگ کر بیٹھیں ہے۔" وہ منتے ہوئے بولی تو آصف اس کی نہی میں ہی کم ہوتا حالاً ا

''اب مجھ پر کچھوڑا ہے توبیہ سب کھانا پڑے گا۔''فا س رہی تھی۔

کھانا آیا تو آصف نے خوب انجوائے کیا اور پروا

اندات اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھے لگا۔
اندار ہیں بچھے میٹرک کرایا اور نرسک کی ٹریننگ
زمیندار ہیں۔ بچھے میٹرک کرایا اور نرسک کی ٹریننگ
سے لیے اپنوں کی مخالفت کے باوجوو شر بھیج دیا۔
سے پیرنئس کا تو جواب نہیں ڈاکٹر صاحب بہت
میرے پیرنئس کا تو جواب نہیں ڈاکٹر صاحب بہت
میرے پیرنئس کا تو جواب نہیں ڈاکٹر صاحب بہت
میرے پیرنئس کا تو جواب نہیں ڈاکٹر صاحب بہت
میرے پیرنٹس انہیں
میرے بین وہ۔ لیکن غیرت مند ایسے کہ میں انہیں
میں بھی اپنی شخواہ جھیجتی ہوں تو برا مان جاتے ہیں۔

موس بن رست المن المعتبى بول تو برآ مان جاتے ہیں۔ بب میں بہنوں کے ہاتھ میں ان کی اسکول قبیں پکڑا آئی ہوں اور ماں کے صندوق میں چیکے سے باقی رقم رکھ آئی ہوں۔ "وہ ایک وم سے روپڑی۔

ہوں۔ وہ میں۔ "یہ خوشی کے آنسوہیں تا۔"وہ اس کی آنکھوں میں مھاکتے ہوئے بنس کربولا۔

بی اور خوشی میں بہتے والے آنسوایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ "وہ آنسوصاف کرتے ہوئے بولی۔ "خوش قسمتی سے جوں ہی میرے والدین کاخواب بورا ہوا تو میں والدین کے لیے آزائش بن کئی بچھے نے مجھے ہمو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ بچین کی مثلنی بل میں ٹوٹ گئی۔ "وہ آنسو میتے ہوئے بولی۔ "بے جارے اباخاندان بحرمیں رسوا ہوگئے۔"

"اس میں رسوائی گیوں سب کوائی مخصی آزادی کاحن ہے۔ اب تمہارا رشتہ بہت اجھے اور بڑھے لکھے لڑکے سے طے باجائے گا۔ گاؤں کے رشتے کا ٹوٹ جانا عذاب نہیں 'رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے شکر کرد کہ تمہاری بجت ہوگئی۔ ورنہ زندگی بھر حسرت وطاس کی تصویر ہے زندگی گزارد بیتی ؟"

آصف کواس کی معصومت پر ٹوٹ کربیار آنے لگا اورونانے کمری نظروں سے دیکھا چلا گیا۔

ئی راتوں ہے وہ جاگ رہی تھی۔ اسے آصف کی لگادٹ کی چاشن ہے لبر رہاتیں آکاش کی رفعتوں کی سیر کراتی رہتیں۔ ''کیسی عجیب بات ہے کہ کھودینے کا کرب بھی چین سے سونے نہیں دیتا اور پچھیالینے کی آس میں بھی بے قراری رہتی ہے اور نیندیں حرام

ہوجاتی ہیں۔ "اس نے بیہ سوج کر کردٹ بدگی۔ "میں ڈاکٹر تو نہ بن سکی۔ اتن اونچی اڑان کے لیے میرے پر بہت کمزور جو تھے تو ایک ڈاکٹر کی ہوی ہنے میں کیا مضا کقہ ہے؟ "اس نے بردراتے ہوئے پھر کردٹ بدلی توروم میٹ کسٹر خمینہ نے خفکی سے کہا۔ "خدا کے لیے سوجاؤ صدیقہ۔ کن چکروں میں پڑ

ی ہو۔ دمنیند نہیں آرہی' چکروں سے لکنا بھی جاہتی ہوں۔ لیکن اس گولڈن جانس کو ضائع بھی نہیں کرتا جاہتی۔" بداٹھ کر بیٹھ گئی۔

\* ورہ آئی قبل ہی لوزی۔" دھائی اس بندے کے بارے میں تہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کس بل ہوتے پر نینڈیں حرام کر بیٹھی ہو۔"وہ نیم غزودگی میں بولی۔

"خدا کے لیے دل سے بیہ ہودہ خیالات نکالواور سوجاؤ۔"

مجر شینہ! ڈاکٹر آصف باتوں اور عادتوں ہے کسی
اونچے گھرانے کا معلوم ہو تا ہے۔ والدین کا اکلو آاور
بہت دولت مند خاندان ہے تعلق رکھتا ہے۔ آگر وہ
مجھ ہے شادی کا خواہشمند ہے تو بوں سمجھولائری نکل
آئی۔" وہ اس کے بلنگ پر جیٹھ کر پر مسرت لہجے جس

" بے وقو میت بنوسوجاؤ اس وقت اپنی زندگی بریاد کرنے پر کیوں آل گئی ہو؟ تہمارے والدین تہمیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے زندگی کے بے شار روپ و کھیے ہیں۔ اک پردلی انجان پر کیو نکر بحروسہ کریں گے۔ "وہ ناسف سے اسے دیکھ کرلولی۔ معاقبہ گھومنا پھرنا چھوڑوواب ہرایک کی زبان پر تہمارا

ما میں ہے۔ اگر جھے اپنا اسٹینس ہائی کرنے کا جانس مل میا تو میں چھے نہیں ہوں گی۔ سب جائیں جنم میں۔" وہ مستحکم لہج میں بولتی ہوئی اپنے بستر پر جلی میں۔" وہ مستحکم لہج میں بولتی ہوئی اپنے بستر پر جلی

مامنامه کرن 197

"مندلا "كياكروكى؟اس كے ساتھ بھاك جاؤى۔" وه چونک کرنولی-

"ال اوراباكوبتانى ضرورت كياب؟ بمال اس كالناكر عسياكتان الي يندع سب تھیک رہے گا۔بس تم میرارازائے تک ہی رکھنا۔ "وہ سوجي بوع طمانيت بول

" برايك دن انبيس بھي منالوں گي-جب اپني بني كو ملکے کے روپ میں دیکھیں گے تو علظی کی معاتی ہوہی

عيرے كانول اور ميرے ول و دماغ كوبير سب كچھ معلامهیں لگ رہا۔ صدیقہ! تم ایک غریب والدین کی بنی ہو۔ ہوش میں آجاؤ۔ الیمی شاویاں خوشی سے شروع ہوتی ہی لیکن عمر بھرکے پچھتاوے پر ان کا اختيام ہو تا ہے۔ لڑکیاں اتی خوش قسمت ہو تیں تو الرائ ساتھ كب كامعجزه ہوجكا ہو آ۔ ہم مسرز نميں ڈاکٹرزین چکی ہو ت**یں۔**"

'' یہ مجزہ ہونے ہی تو جارہاہے ثمینہ۔'' وہ سنجیدگی

''ان خاردار راہول ہے پلٹ آؤ صدیقنہ' یہ مرد تمہیں وحو کا وے گیاتو کیا کروگی۔ چرتمهارے والدین مميس تطعا" قبول نميس كريس مح صديقة - كاوس ك لوك بهت غيرت مند موت بال- كول بحول كي مو گاؤں کے اصول اور قانون وہ حمہیں مار دیں گئے۔ کسی کو خبر تک نہ ہونے دیں گے 'سوچ لو۔" وہ پریشانی سے

"" شمينه تم ميري بات كالقين كرو- وه مجه ، بت مِبت كرياب "مديقة في اللي دين كاندازين

"لینیٰ کہ تم میری بات نہیں مانوگ۔ تم نے اس آگ میں کوونے کا فیصلہ کرلیا ہے۔" وہ افسروگ سے

"میری بات برغور تو کرو۔" "ہر کرے سیں۔ میں نے اس کی تظروں میں پندیدی ویکھی ہے۔ اس کی باتوں میں محبت کی

باهنامه كرن 198

کھلاوٹ محسوس کی ہے۔ ٹیمنہ لیقین کرو۔ میری فرر کی داستان من کروہ تروپ افعتاہے۔ وہ میرسد کرار كرناجابتاب؟"مديقة سوجي بوك وكال ومنلا "... من مجى توسنول- "تمينه في راا

كير بوذكرك"وه يعن بول-وفاكربيه مجزه رونماموكياتو سمجموبانجول انكليال كم

ميں اور سر كڑائى ميں-" والله كرے ايسا ہو۔ چلو آنكھيں بند كو اور س

جاؤ-"ده افسوس سے بديرطاني-"تہماری تو عقل کھاس چرنے جاچکی ہے آ تھوں راس کے اسینس کی ٹی بندھ چی ہے۔ آپ م كام تسكي -"وه مى يولى اور كوشيدل لد

000

باؤس جاب حتم بوتيني آصف كالندان سيلاا الياب بيه من كر صديقة مصطرب موكئ اس في سینے دیکھے تھے اور پروپوزل کے انتظار میں اس کے دن رأت كاجين غارت بوا تعان ووسب رائيكال بويابوا

بهار کی آمد آمد تھی۔ جار سو رنگ برنے شوخ وشنک بچولوں کی بحرمار تھی۔ اسپتال کے وسیع وعریق لان میں کھاس کرین ویلوث کے کاریث کی مائٹر لگ رہی تھی۔ صدیقہ مجھٹی کے بعد ہا ہرنکل کر پینچ پر بیٹے ائی۔ بالکل ہی تنداای جگہ وہ ممنوں آصف ساتھ بیٹھاکرتی تھی۔ تمراب تودہ جانے کی تاری پی تحله اس کا استال آنابت کم ہو کمیا تھا۔ اب دہ اپنے كوليكز علنة آماياك وزر لي جلي كي آیا کر آخلہ وہ اس سوچ میں تھی کہ آصف کی گاڑی سلمنے سے آئی نظر آئی۔ وہ فورا" کھڑی ہوکر ہاتھ ہلانے لی۔ وہ گاڑی ارک کرے اس کے قریب آیا اور سمخ گلاب کی اور مملی کلیوں کا خوب صورت كلدستات تحاتي بوغيوا

وكيا آب نياني مي ساجازت كي كريه فيعلمه كياب-"وه أبستلي سے بول-ومیں نے اس کی ضرورت نہیں مجھی۔ کیونکہ میری می الیی بے مثال خاتون ہیں کہ جب مہیں اینے بیٹے کے ساتھ ویکھیں کی تو ہلکی می تاراضی کے بعد تم يرجان شاركرنے سے دريغ سيس كريس كى-تم السيخ پيرننس كابتاؤ-كياري ايكشن ہو گاان-و کھے اچھا سیں بہتریں ہے کہ ابھی ہم دونوں اس فصلے کو راز میں ای رفیس-"دہ نظریں جھکاتے

ورجم مشوره ببند آیا تو نکاح کرنے میں کیا قباحت ہے۔"وہ سنجید کی سے بولا۔ وسوچنے تو دیجیے مجھے آپ سے شادی کا فیصلہ پیرتش کوانفارم کے بغیر کرنابت عجیب لگ رہاہے۔' وه بهت سنجيده مو كئ كلي-واكران سے مشورہ لينے كى غلطى كى تودہ كھنتے بھر

میں ہی جھے کی جامل ان پڑھ کرن سے نکاح پڑھواکر رخصت کردیں کے کمیاکوں عجب ی تحصیص کمر

والي كرتے بيں جلد از جلد كورث ميرج كرتے ہں۔ بعد میں سوجا جائے گاکہ اپنے پیرتمس کو کیے انفارم كياجات "وه مكراتي موت بولا-"آپ تو واپس جارے ہیں کیے ممکن ب "ومنذبذب سي-

وسي وايس ميس جاريا \_ جيم يمال استال میں جاب مل کئے ہے۔ میں نے پیر تس کو اطلاع دے دی ہے۔ روئے وحولے کے بعد دونوں بی تاریل

ہو گئے ہیں۔" "جیسے یقین نہیں آرا۔"اس کے چرے پر خوشی "جیسے یقین نہیں آرا۔"اس کے چرے پر خوشی ہویدا تھی۔ مخرخود بر ممل کنٹول تھا۔ جے آصف نے بھی محسوس کیا۔ وہ اس کے جرے کے خوب صورت خدوخال من كلوياسويي جارباتفا-

والى حيد مير العيب من كمال من دهان بإن ساكال كلونا ان اميريسو پرسنالش كاساؤته اعدين

ورم بريس بهت خوش جول-" "ضرور آب فے والیس کی سیٹ بک کرالی ہوگی۔ ود چولول كوسو تكھتے ہوتے بولى-«تمهارااندانه بالكل بي غلط لكلا- چلو كهيں چل كر بلنے بید جانے سے پہلے کھ ضروری باتیں کن ويي تومعلوم نيس ميند موسكتاب شاديك ۔ " وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کا ول جیسے دھر کنا بول گیا۔ زہن جو چھلے ایک مینے سے اوف سارہے لگاتھا۔ اس نے بھی انگرائی لی۔وہ خاموشی سے اس کے

بيھے چلتی ہوئی کار تک آئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر شمر کی سر کول برے مقصد موسے ہوئے اوھر اوھر کی باتیں کردے تھے۔ أصف كى باچيس كهلى موتى تحيس ببكه صديقة بهت اداس اور عم زوہ لگ رہی تھی۔ اے آصف کے جرے کی خوشی دیکھ کر جرت کے ساتھ غصہ بھی آرہا تھا۔ اے جذبات ر قابو رکھنے کے باوجود اس کی نگاہوں میں حقی می تھی۔ آخر میں وہ وُر کے لیے لی ی ملے محت کھاتے کے دوران وہ ای ال کی باتیں كرنا ربا اور صديقة غورت سنى ربى- آنس كريم کھانے کے بعد آصف نے بریف کیس کھولااور کالے رنگ کی مخلیں ڈیا کو کھول کراندرہے ہیرے کی چمکتی

ركمتى الكويمى فكالى اوراس كالماته بكر كراتكو تفي اس كى مخروطی انگل میں ڈال کریارے مغلوب ہو کر بولا۔ "آئی ہوپ "تم انکار تہیں کردگ-"حرت سے وہ منه کھولےات ویکھے جارہی تھی۔وہاس کا اتھ اسے القيس لي مرت وانساط يجموم الحا-

مدلقه محورى وربعد حرت كاسمندر سابر نكى تواك پر تسكين ى مسكرابث ليون پر سجيل كئ-اے اینے تمام خوابوں کی تعبیراس اعمو حی میں اللمی ہوئی نظر آرہی تھی۔سب اتی جلدی ہوگااس نے تو

"م خوش بونا-"وه قريب بوكربولا- مكرده مجمد شرم وحیاے اور کھے بے بناہ خوتی سے جواب نہ دے

" كي تولوك" ووي قرار ما موكيك

باشده اوريه بارث آف بنجاب كے بھربور جمال وجوين کی منہ بولتی تصویر اور ۔۔۔۔ نسوائی و قار و کروفری مثال۔اس نے چھ مہینوں کی شب وروز کی رفاقت میں ایک بار بھی اظہار محبت کیا 'نہ ہی عشق میں مرجانے کے وعوے کیے۔ آج اٹلو تھی پسنائی توباکا سااحتجاج بھی نہ کیا۔ نہ ہی خوشی سے پاکل ہوتی نظر آنی۔ کیالوکی ہے۔ میرا فیصلہ میرے والدین کوشاک تو وے گالیکن ابھی سے بناویلھے میں ان کی مخالفت پسند

جھینے کر ساتھ والے ٹیمل پر جیٹھے افراد کی طرف ومكھنے ملی اسارٹ كيل اين دوعدد بحول كے ساتھ بميھا كھانا كھارہا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے ڈاکٹر آصف کی طرف سرسری نظر وو رائی اور میبل بریوے گاب کے محولوں سے کھیلتے ہوئے سوچے ای۔ الميرا حن ميرے بيرتس كے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تعلیم کی وقعت مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد بے معنی موجاتی ہے۔ اسیس میرے جو ژ کالز کا دھونڈنے کی ضرورت ہی تہیں ہوگی' ی بھی وقت ان کی طرف سے میری شادی کا بلاوا آسكتا ب اور من جراتى بے بس اور مجبور موجاؤل كى کہ نکاح نامے پر دستخط کرکے باحیات مفس کوسینے ے لگاؤں کی۔ مجھے اپنے ہونے والے ان بڑھ مردانہ وجابت سے بھر اور کزن کاکیافائدہ ؟ کہ جومیری سخواہ پر بسراد قات کرتے ہوئے مسبح و شام میری در گت بھی بنائے گا۔اینے خاندان کو مضبوط و توی بنانے کے لیے درجن بج بھی بیدا کروائے گااور ای انااور غیرت کی گا۔اگر مجھےانی زندگی کو بهترینانے کا جانس مل رہاہے تو ای روایات اور رواجوں کو کیوں یاد رکھوں۔ مجھے جاہے کہ میں بھول جاؤں۔والدین کی ضروریات اور یار کو جھول جاؤں اسے گاؤں کو-جمال سوائے گندگی

زندگی ہو۔ جھ پر اعتماد رکھو۔ وھوکہ نہیں دوں گا۔ میں تہیں اس وقت تک لندن لے کر نہیں جاؤں گاجب سی ہارے پیرنٹس رضامند ہو کر ہمیں قبول نہیں ر ليت من سي جابتاك مم ميرے والدين كى نظموں میں المرنے والی تفریت کا نشانہ بنو اور بچھے اللہ نعالی کے سامنے جواب دہ ہوناراے۔"وہ سنجید کی سے

"لیکن سرا میرے والدین مجھے کسی قیمت پر معاف نبس كريں كے مارے خاندان ميں آج تك ايما نہیں ہوا۔ میرایہ انقلالی قدم بچھے اپنے خاندان کے ہر فردے دور کردے گا۔ آپ بچھے اپنے کھر اپنول میں لے چلیں۔ باکہ میں کسی خاندان کی باس بن کرایک اعزت زندگی گزار سکول-"وه سوچتے ہوئے بولی-وميرے والدين في الحال "وہ البھي بات مكمل بھی نہ کربایا تھا کہ وہ بول پڑی۔" بچھے ان کی نفرت و تقارت منظور عدا يك دن جيت ميري بي موكى-"وه خوداعتماري سے بولى-

" کے بعد دیگرے ہارے مسائل عل ہوتے چلے ھائیں تھے۔ اس کی فکر نہ کرو۔ فوری طور پر نکاح ضروری ہے۔ نہ کہ والدین کو بتاکر ہارٹ اٹیک دینا۔ آخر کارتم نے جانا تولندن ہی ہے۔ رہنا تومیرے ہی ساتھ ہے۔"وہ سلی دینے کے انداز میں بولا۔

''اگر میں اپنوں کو بھلا نہ سکی تو۔۔'' وہ روہالسی

"ارے شوہر جورو کاغلام بن کررے گاتو تمہارے ول و واغ سے تمہارے اینے لیے رفوجکرنہ ہول کے۔میری جان تمہاری اتنی پوجا کروں گاکہ تم اینوں کو کیا دنیا ہی بھول جاؤ گی۔"اس نے ہاتھ آگے بڑھایا' بت لگاؤ اور اینائیت ہے۔ تمرصد لفتہ نے ہاتھ تو نہ برساما المسكر اكرره في-

"ہم شادی کے بعد کراجی چلے جائیں مے وہاں الك براسابكله خريدول كا-"وه مسكرا كربولا لواس كا ول جیسے اچھل کر حلق میں آگیا۔ مگر ناسف بھرے

«سراجب میرے والدین کومیری شادی کی خبر پہنچے کی تو وہ گاؤں میں اینے رشتے واروں کے طعنوں و تشنوں ہے چھلتی ہوجائیں گے۔ سرایہ سوچ کرمیرا ول دوب لكاب "وه رومالى موكئ- دهيس ايسانسيس كر على سرا مجھے معاف سيحيت"

ومیں ان سے ملنے کو تیار ہوں۔"وہ ایک دم سے

'' پہ تو تا ممکن ہے سر؟'' وہ تفی میں سربلا کر بولی-وتو پر کیا کمیاجائے؟ تم ہی بتاؤ۔"وہ افسروہ ہو کیا۔ "آپ کو بھی اینے والدین چھوڑنے ہول کے کیو تک میں ان جاہی بہوبن کر آپ کے کھر کا فروکیسے بن على مول؟ مراسر ذلالت اور ندامت ب ميرك لیے آپ نے درست فرمایا ہے کہ میں ان کی نفرت برداشت ملیں کراوں کی- نہ ہی المیں جیتنا آسان ہے۔ تومیں نے سوجا ہے کہ میں ابنی اچھی بھلی زندگی کو

ومیںنے مہیں می وسمجھانے کی کوشش کے ہے که ہم پاکستان میں ہی این نئی زندگی کا ہر کھے گزاریں کے۔چھ مہینے بعد والدین سے مل آیا کروں گا۔اس کی اجازت تووے ڈالو۔اینے والدین کا اکلو بابٹیا ہوں۔' وہ سنجیدگ سے بولا۔

الرانهول نے آپ کی شادی کردی تھے میراکیا ے گا؟ وہ ڈر کرول-

" بہ کیے ممکن ہے؟ وہ مجھ پر زبردسی سیس کریں مح "وهاعمادسے بولا۔

" پر جی ... آب میری خاطری سی-"وه نظرین

والمحبيل شرائط كى محتاج تهين موتين صديق-میں تم ہے دل وجان سے پیار کر ناہوں تو تم بھی توجھے ہے نے بناہ محبت کرتی ہو۔" وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر اعوهى ديكيف لكاتون شراكر مسكرادي-

وحم است بررد اور مضبوط كردارك انسان موك شكل وصورت بيك كراؤند ميں جا چھيى ہے جھے تم ے والمانہ بار توسیں- مربسندیدی کالیول بہت بانی

ں موں ہ-وہ اس کی نظروں کی تیش سے پکھل رہی تھی۔

تسكين كى خاطرسب كے سامنے بچھے ذليل بھى كرے

چھراور مھیوں کے اور چھ نہیں۔" وحمياسوچ ربى مو؟ ميس بريشان مول كه تم مجهدرى

اپنول سے دور ہوجا میں کے۔"وہ سوچتے ہوئے بول۔ وميس جانيا مول-"وه سرجهكا كربولا- ومشكلات ہوں کی۔اس کے لیے تار رہنارے گا۔" " تو پھر جھے سے وعدہ لیجیے کہ آپ جھے والدین کے اعتراض وانکار پر ری جیکٹ نہیں کریں گے۔ کیونکہ مجھے آپ کواینانے کے بعدائے گاؤں کی جانب جائے والے تمام راستوں پر بند باندھنے ہوں کے "وہ سجید کی الصديقه ملك البحى وتت بايئ تمام خدشات كا اظهار كرواوراي مريات منوالو- ماكه بعد من يادوياني كراسكو-"بياس فيول بي من كما-الم اليي سوچ بھي كناه ہے صديقة - كوكه ميري بال كا

جيك نه كردو-" وه اسے سويتے ہوئے وكم كر

اضطراری کیفیت میں بولا۔ وہ چونک کی اور ناقدار

"مديقة كيابات بي كي مضطرب ي لكن كي

وفيصله دو زند كول اور دوخاندانول كاليك دوسرك

وصديقه مم دونول كى نئى زندكى كى بنياد يسند محبت

اور وفا کے اصولوں بر ر طی جارہی ہے۔جن میں پنجالی

اور مدراس قوانین کا وخل ہے' نہ ہی میں ان پر لی لیو

"بہ یاد رکھنے گاکہ میں اور آپ عمر بھرکے لیے

ے مختلف سیٹ اپ کا ہے۔ کیاان کا ملاپ ورس

أندازم اسے دیلھنے لی۔

مو-"وهاس كالمائية بكر كربولا-

رے گا۔"وہ استہزائیہ کہے میں بولی۔

كريابول-"وه لكاوث يولا-

مجھ ہے بیار بے بناہ ہے میری فرمال برداری اور لکن میں بھی عبادت کی جھلک نظر آتی ہے۔اس کے باوجود آئی لو یو۔ کیونکہ یہ میرے حقوق کے زمرے میں آما ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے۔ مامتا بھیشہ اولادیکے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔" وہ متحکم

والرايبانه مواتو "وه آنكھيں جھكائے ہی كويا

"تهاراساته نهيس جهو رول كا-صديقة تم ميرك



ہرای بک گاڑائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 میں سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

ی ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سیریم کواٹی، نارل کواٹی، تمیرینڈ کوالٹی سے منظ کلمی،

عمران سیریزاز مظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج

∜ایڈ فری گنگس، گنگس کومیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جهال بر كتاب تورنث سے مجى ڈاؤ كلوۋكى جاسكتى بے

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fo.com/paksociety



وہ سوچ کر سہم گئی۔ "ڈر اور اندیشوں سے باہر نکل او معدیقہ۔" سنجیدہ ساہو گیا۔

"آسائة كركة "وه مراكرولي-دور مخوف إورانديشي شك كى بي سم بير- بما بي ازدواجي زندكي شكوك وشبهات ميں كيو نكر كزارين ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے قربالی دیے جارے بن- چروسوے اورو ہم کول؟" وہ سجید کی ہے بولا۔ "مراجب كسي كوياليني كي خوابش كو تسكين لمي ے تو کھو جانے والے تمام رشتوں کی یاد اک پچھتاوا بن جاتی ہے۔ چھتاوے بھی پیچھا نہیں چھوڑتے اس طرح كزرنے والے شب وروزعذاب بن جاتے ہں۔ مل ک دھڑ کن اپنے ہا روں کے نام پر چلتی ہے۔ ذہن ماضی کے دھندلکوں کو کلیسر کرنے لگتا ہے۔ رشتوں کی قربانی گناہ کبیرہ بن کر ہوش و حواس پر جما جالى ہے اور يول تمام وعدي وعيد يس پشت والے من بی عافیت محسوس ہونے لکتی ہے۔ آپ مردیں۔ پھرے ابی نی زندگی کا آغاز کرسکتے ہیں۔ میرے لیے زندگی اور دنیا بهت تنگ موجائے کی۔ ایک بار مجرسوج لیں۔"وہ سنجیدی سے بول۔ کیونکہ اسے سلی بخش جواب کی توقع سی-وہ اس وقت اس سے ہر طرح کے عهد و پيان ليها ڇاهتي تھي۔وقتي جوش ميں خور کو برماد ميں كرناچاہتی تھی۔

" میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم بھروساتو کرکے دیکھو۔ مجھی بچھتاوا نہیں ہوگا تہیں۔" اس نے بریقین لیج میں کما۔

باتن در می ویٹریل لے آیا۔اس کی ادائیگی کے بعد وہ کھڑا ہوگی اور میں ویٹریل لے آیا۔اس کی ادائیگی کے بعد وہ کھڑا ہوگی اس کے برھے ہوئے ہاتھ میں اپناہاتھ دے کر شرای گئے۔

" دکل مبح تمهارا پهلا کام ریزائن دینااور شام شانگ کے لیے جاتا ہے۔" وہ ہنتے ہوئے بولا ' تو وہ جھومتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔

"اے کہتے ہیں قسمت کادھنی ہونا۔"اس فے خود

ہے۔ میں دل و جان ہے تمہاری عزت کرتی ہوں۔ بے شک میرا انٹرسٹ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔" وہ اپنے گورے ہاتھ کو اس کے سیاہ ہاتھ میں دیکھتے ہوئے سوچے گئی۔ سوچے گئی۔

آد کل میرے کھری ڈیل بھی ہوگئی ہے۔ تہمارے انکار پر میں بید ملک ہیشہ کے لیے چھوڑ جانا۔ اب میں اس ملک کا باشندہ بن کر رہوں گا' آئی ایم سوہیں۔"وہ اس کی خاموثی کو محسوس کر کے بولا۔

د الموسك والى موگاجوتم جابوگ كل تهمارك برائيدل دريس اور جيولرى كى شاپنگ بوگ برسول مارا نكاح بوگااور بم سيد هے بوئل چلے جائيں گے۔ الگلے دن كراجى كے ليے روائلى بوگ - "وہ تيزى سے بروگرام بتارہاتھا۔

دوب تم صحیح رستے بر آئی ہو۔ بگی بھلا میں انہیں چھوڑوں بی کیوں؟" وہ مشکر اگر بولا۔

" مماور میں یمال خوش و خرم رہی اور پیر تنس ابی عبکہ مطلبین رہیں۔ اس کیے مجھے بیلنس کرنا ہوگا۔" وہ شجیدہ تھا۔

"زیرد بردهانے کے چکر میں لوگ اپنے بیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ بیوی اور بچوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہے اور بیار بھی سینڈری ہوجا تا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے سوچ لیں کہ کہیں مجھے جھوڑ تونہ دیں گے۔"

口口口口

عبائے میں بلوس آصف کے پیچھے چلتی ہوئی وہ
اندر تک لرزگئی تھی۔اسے لگاجیے اس کی مہار آصف
پکڑے جہاں چاہے اسے لے جانے کے تمام
اختیارات عاصل کرجاہے۔ول میں خوشی سے زیادہ
بیٹھتے ہوئے اسے سکورٹی سے زیادہ کم مائیگی کا حساس
ہورہا تھا۔والدین پر زیادتی کرنے اور ان کی تکلیف کو
محسوس کرتے ہوئے وہ عبائے میں زار و قطار رونے
میں کہا۔

مبارک ہو حدیقہ۔ آج سے تم میری حدیقہ ہو۔ آئی لا تک دس نیم۔ تہیں اعتراض تو نہیں۔ حدیقہ از آگڈ نیم۔اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں۔ "اب مال کے رکھے ہوئے نام سے جھی سبکدوش ہوجاؤ صدیقہ۔"اس نے تلخی سے دل میں سوچا اور آنسوصاف کرنے گئی۔

"مرد میرا دل گرا رہا ہے۔ میں نے کہیں غلط فیملہ تو نہیں کردیا۔" وہ ردئے جاری تھی۔
"آج سرکی کردان بھی ختم ہوجانی چاہیے۔ تہمارا سرتاج ہوں۔ شوہر تارا اور تم سے بے بناہ پیار کرنے والا تہمارا دوست ہوں۔ بھر فیملہ غلط کیسے ہوسکتا ہے۔" وہ خوقی سے چیک رہا تھا۔ وہ سرجھکائے بیٹھی

وونوں گاڑی ہے اتر ہے۔ وہ اس کاہاتھ پکڑ کر لفٹ کی طرف چل دیا۔ گراؤنڈ فلور پربار لرمیں اسے جھوڑ کر پیار سے بولا۔ ''جیکم صاحبہ! جب تیار ہوجائیں تو موہائل پر مہسج کردیجے گا۔ بندہ چند منٹ میں حاضر ہوجائے گا۔'' وہ نگاہیں نچی کیے مسکرا دی اور دو موٹے آنسو گا۔'' وہ نگاہیں نچی کیے مسکرا دی اور دو موٹے آنسو

ر خمارول پر چسل آئے

وہ پارلر کے باہر کھڑائی کا نظار کر دہاتھا کہ مربطہ پارلر کی اونر کے ساتھ باہر نظل۔ آصف کو و کھے کرچو گی اور صدیقتہ کی طرف جیرت وافسوس سے دیکھے کر آصف سے مخاطب ہوئی۔ دھریت کا گلا ۔ یہ میالہ سم سے سیا

" بو آرسولکی-" وہ مطلب سمجھ کر کھیائی ہی ہمی اے صدیقہ کی طرف اچنتی نظر وال کربولا۔
" آپ نے درست فرایا۔" کجاجت سے بحرور البح کو صدیقہ نے بھی محسوس کیا۔ مگروہ تو اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ پانچ فٹ دس انچ کے قد میں میرون اور کرے کارے غرارے میں وہ کسی رستان کی محمول اگلہ رہی تھی۔ اس نے اسے آج سک سفید کونیفارم میں ہی دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس کا حسن و بحال کھل کر اس کے سامنے آیا تھا وہ عالم فیوں میں جمال کھل کر اس کے سامنے آیا تھا وہ عالم فیوں میں جمال کھل کر اس کے سامنے آیا تھا وہ عالم فیوں میں بی اور اس کا ہاتھ پی کر کر لفٹ کی طرف بیلی بار اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پی کر کر لفٹ کی طرف بیلی بار اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پی کر کر لفٹ کی طرف بیلی بار اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پی کر کر لفٹ کی طرف بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میلی بیلی براا۔ لفٹ میں بی اس نے اسے سینے سے نگا لیا۔ وہ بیلی براا۔ لفٹ میں بیلی برا

رسے میں جنموں نے اس جوڑے کودیکھا۔ آصف کی تقدیر پر دشک کے بغیرنہ رہ سکا۔

مرودلهن كے سامنے ماند پڑ كيا تھا اور دلهن كمرے كا چائزہ كينے ہوئے اپنی قسمت پر تازاں و فرحال ہوئے گئی كہ اللہ تعالی نے اے خاک كے ذرے ہے آسان كاچىكناد مكتا ہواستارہ بنادیا تھا۔اس كی مسرت و تسكين من فریق

اکلی منبع وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتے ہوئے بربیروائی۔

رہے ہوئے ہراہی۔
" مدایقہ تو کی طرف سے نہیں لگ رہی۔اس
کی قو مرک ہو چکی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر آصف علی زیدی کی
حدیقہ ہے۔" وہ بنک کلر کے لہنگے میں غضب ہی تو
ڈھا رہی تھی۔ آج انہوں نے کراچی کے لیے روانہ
ہونا تھا۔ شام کی فلائٹ تھی۔ لیج پر اس ہو تل میں
آصف نے اپنے تمام دوستوں کو دعوت پر مرعو کرکے
سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولیمہ کیا تھا۔
سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولیمہ کیا تھا۔
سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولیمہ کیا تھا۔
سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولیمہ کیا تھا۔
سب کو ان کی ملا قانوں کی خبر تو تھی۔ گرا زدواجی
رشتے میں یہ دونوں اتن جلدی مسلک ہوجا کیں گے۔

اں کا اندازہ نہ تھا۔ سب بظا ہرخوش و خرم نظر آرہے جے۔ لیکن دل صدیقہ کی اس حرکت کو شلیم کرنے کو تبار نہ تھے۔ کچ کے بعد چائے کا دور چل پڑا اور یوں بانچ بچ سب چہ میگوئیاں کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ مدیقہ اور آصف نے کپڑے تبدیل کیے اور ایکے سفر کے لیے تیار ہوکر سامان سمیت ایئر پورٹ کی طرف رانہ ہوگئے۔

#### \$ \$ \$ \$

الہور کو خیراد کمہ کر آصف نے آیک ہفتے بعد
اہتال جوائن کرلیا۔ صدیقہ کی زندگی گھرتک محدود
ہوگررہ گئی۔ زندگی جن اتنا آرام وسکون بھی ہوگا یہ تو
اس نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ صبح آصف کو اسپتال
ابنی مرضی ہے اٹھتی۔ تیار ہوکر آصف کا نیچ برا نظار
آئی۔ اسے یہ سب بہت بھلالگ رہا تھا۔ بھی جھار
والدین اور بہن بھا نیوں کی یا دستاتی تواسے فوری طور
بر قلب و ذہن ہے نکال دہی اور خود کلای کرتی۔ میں
من تھا۔ میں کیا۔ اپنی پیندگی شادی گناہ نہیں کیہ میرا
حقوق کو حاصل کرنے کی اک مثال قائم کی ہے۔ میں
خویب خاندانوں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کے لیے
خویب خاندانوں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کے لیے
ایک خوش آئند پیغام ہوں اور اک کامیاب زندگی
ایک خوش آئند پیغام ہوں اور اک کامیاب زندگی

رہ والدین کے مسائل توان شاء اللہ انہیں اس جھونپردی ہے اٹھا کر لاہور کے بوش علاقے کے باعزت رہائشی بنانے میں ایردی چوٹی کا زور لگا دول گی۔ فالحال وہ اس چو نکا دینے والی خبر کو ہضم تو کرلیں۔ تم و غصہ اور ناراضی پر گزرے وقت کی دھول تو ہم جائے تب تک میں بھی مسیٹل ہوجاؤں گی۔ ایک آدھ بچہ میرے اشیٹس کو مزیر اعلا اور شان دار بنادے گا۔ پھر بوچھوں گی تمینہ سسٹر سے کہ تم نے زندگی میں کیا بوچھوں گی تمینہ سسٹر سے کہ تم نے زندگی میں کیا معاشرے میں یروان چڑھنے والے میرے رہتے وار

میری اس معمولی می نافرانی کودوراند کنی اوردائشمندی
کانام دے کر میری آیک جھلک دیکھنے کوبے آب ہوا
کریں گے۔ کتنا اچھا گئے گا جب گاؤں میں میری
گاؤی داخل ہوگی اور گلیوں میں گئی ڈیڈا کھیلنے والے
بچے بھاگ کر گھروں میں میرے آنے کی اطلاع دیں
گے۔ میرے والدین خوشی ہے ہے قابو ہوکر گئی میں
بی جھے خوش آمرید کہنے کونکل آئیں گے۔ بمن بھائی
کردیں مجے خوش آمرید کہنے کونکل آئیں گے۔ بمن بھائی
کردیں مجے خوش آمرید کہنے کونکل آئیں گے۔ بمن بھائی
کردیں مجے خوش آمرید کہنے کونکل آئیں گے۔ بمن بھائی
کردیں مجے خوش آمرید کہنے کونکل آئیں گے۔ بمن بھائی
کردیں مجے اور پھر میں ان کو قیمتی تھائف دے کران
خود کو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی مجھے
خود کو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی مجھے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی مجھے
دورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی مجھے
کورکو سیراب کرتی نمال ہوجاؤں گی۔ لیکن ابھی مجھے
کارام نہاتھ ہے۔ گفت و شنید کرنے گا۔ ذراصبرو محل
کارام نہاتھ ہے۔ گفت و شنید کرنے گا۔ ذراصبرو محل

اصف جھے ہارگرتا ہے اور میں بھی اس سے
ہار تو کیا عشق کرنے کئی ہوں۔ دولت اور اسٹینس کی
ہار تو کیا عشق کرنے کئی ہوں۔ دولت اور اسٹینس کی
ہوکر دیوا گئی و جنون کا روپ دھار چکی ہے۔ اس میں
کمال میرا نمیں۔ آصف آپ کی بے پناہ چاہت اور ان
گنت خویوں کا ہے۔ میں آب سے وعدہ کرتی ہوں اس
باک ذات کو حاضرو تا ظرجان کر۔ بھی دغا نہیں دول
گی۔ آپ کے نام پر قیامت کے دن اٹھائی جاؤں گی۔
لیکن آپ کے رزق میں میرے غریب والدین کی حصے
داری نہ ہوئی تو مجھے جاب کرکے ان کی ضروریات
داری نہ ہوئی تو مجھے جاب کرکے ان کی ضروریات
داری نہ ہوئی تو مجھے جاب کرکے ان کی ضروریات
داری نہ ہوئی تو مجھے جاب کرکے ان کی ضروریات
داری نہ ہوئی تو مجھے جاب کرکے ان کی ضروریات
داری دنیا مقصد حیات ہے۔

زندی دیاستعد حیات ب یه دونوں جس وسیع بنظے میں آکر دہائش پذیر ہوئے تھے دہ رینٹ پر لیا گیا تھاصد لقہ باتوں باتوں میں گئی بار اپی اس خواہش کا اظہار کرچکی تھی کہ اپنے لیے ایک خوب صورت ساگھ ہم خود تعمیر کروائیں گے۔ جے دہ سی ان سی کردیتا تھا اور دہ بھی خاموش ہوجاتی۔ دن بینتے مسکراتے گزرتے جارہے تھے۔ لیکن صدیقہ کادل مطمئن نہ تھا۔ ایک دھڑکا سارہے نگا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس اپنا گھر تھا' نہ ہی جاب اور نہ ہی کوئی اور

ماهنامه کرن 205

ماهنامدكرن 204

وہ شان بے نیازی سے لان میں چہل قدمی کرتے
ہوئے رنگ برنگے بھولوں سے محفوظ ہورہی تھی کہ
پورچ میں آصف کی کار آگررکی۔وہ نے تلے قدموں
سے چلتی ہوئی اس کے قریب چلی گئے۔وہ اسے بیار
سے گھورتے ہوئے سوچنے لگا۔ زندگی کی آسائٹات کا
بھی ابنا ہی مزاج ہے۔ زیائش سرچڑھ کرو لئے لگتی
ہے۔ نزاکت ہراوا سے چھلکنے لگتی ہے۔ صدیقتہ کیا
تھی۔ور بوک احمق اور خودا عادی سے عاری ہمیات
بریس کمنے والی اور اب یہ ہے ایک بالکل الگ
صدیقہ۔

"المال کھو کے جناب "وہ کار کا دروازہ کھولتے
ہوئ اپنائیت سے ہولی تو آصف چونک اٹھا۔
"کمال کم ہیں جناب میں تو مرہوش رہتی ہوں
آپ کی رفافت کے نشے سے ابھی تک باہر مہیں نگل۔
ابھی تک درہوش ہوں۔ "وہ جھومتے ہوئے ہوئی۔
"آئی تھنک طویل نشہ اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ
کشی کا دو سرا نام ہے۔ میڈیم اب مرہوشی سے باہر
تشریف لے آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچا ہے۔"
تشریف لے آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچا ہے۔"
لیے کی تختی پروہ چونک کراس کی آنگھوں میں جھا کئے
لیے کی تختی پروہ چونک کراس کی آنگھوں میں جھا کئے
قرق تھا۔ ول کو دھڑ کا تو لگائی رہتا تھا۔ ایک و مسے جیے
فرق تھا۔ ول کو دھڑ کا تو لگائی رہتا تھا۔ ایک و مسے جیے

روب و ...

" بہتاؤ کہ مجھی والدین کی یاد ستائی سطنے کو دل مجھی ۔ بہتاؤ کہ مجھی والدین کی یاد ستائی سطنے کو دل مجھی ایسے بولا۔ "کیونکہ آیک ایسے بندے کی خاطر جس سے واسطہ اور تعلق فقط چند میں بینوں کا ہے۔ ان خونی رشتوں کو کیسے بھلایا جاسکتا ہوئے سالماسال ہے جن ہے آپ کارشتہ قائم ہوئے سالماسال ہے ہوں۔ مدو جزر اور نشیب و فراز میں ساتھ ساتھ ہوں۔ من جوں۔ ان کو میں تو فراموش کرنے میں تاکام کررے میں تاکام رہا ہوں۔ تم کیسی ہے مروت بنی ہو کہ اپنے والدین کی غربت کا احساس تک نہ رہا۔ جبکہ تم جانتی تھیں کہ غربت کا احساس تک نہ رہا۔ جبکہ تم جانتی تھیں کہ

والدین کی بسراو قات تمہاری ہی تنخواہ برہے تم د مجھ سے بھی فکر مندی کا اظہار تک نہ کیا۔ مجھ سے غیریت کیوں برتی؟ کیا وقت گزاری کر رہی ہو میرے ساتھ۔ جیسے تم نے والدین کے ساتھ کیا۔ اس کیع تحری میں مجھے بھی لاکر گھڑا کردیا۔" لیجے میں مد درجے تفکی تھی۔

"آپ کی بہ ہاتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ پلیز۔ مئلہ کیا ہے۔ کھل کرہتا تیں۔"

وہ چپل پاؤل کے قریب رکھ کرجوتے اور موزے اٹھاتے ہوئے بولا —" مسٹر ٹمینہ کافون آیا تھا۔ ہتا رہی تھی کہ تمہارے والدین کو شادی کی خبر پہنچ چکی ہے اور دونوں بسترے لگ چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نہ بیسہ ہے'نہ ہی ہمت ہے۔" وہ کری ربیٹھ گیا۔

" دخبررسال ثمینه خود ہے۔ بھلا وہ جل کھڑی اتی بڑی خبرکو کیسے ہضم کر سکتی ہے۔ چینکے لے کر بتایا ہوگا۔ حالا نکہ الی انہوئی اور ہلا دینے والی خبریں بھی چیجی تو ہیں نہیں۔ وہ نہ بتاتی تو بھی پتاتو چل ہی جا آ۔ "وہ غصے ہیں نہیں۔ وہ نہ بتاتی تو بھی پتاتو چل ہی جا آ۔ "وہ غصے ہیں یول رہی تھی۔

"میرادل جاه رہاہے فورا"ان کے پاس چلا جاؤں۔ موقع و محل دیکھ کراپنی اس غلطی کااعتراف کرلوں۔" وہ سوچتے ہوئے بولا۔

المعند میراول ور رہا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہورہا ہے جسے ہم دونوں اک بہت بردے طوفان کی زو میں آنے والے ہیں۔ کیونکہ نیا ہے مہار ہو کر وولئے میں ہے۔ آصف ہمارا بنا بنایا کھر ووب جائے گا۔ آپ

ہوش میں آجائیں۔ آپ کو کیا ہوگیا ہے 'پلیز آمف۔''وہاس کے محضنوں پر سرر کھ کررودی۔ ''سویا ہوا صمیر جاگ اٹھا ہے صدیقہ۔ آج سسٹر شہند کی باتوں نے ہلاکر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنے والدین پر ایسی زیاد تی کر ڈالی ہے جس کا ازالہ مشکل ۔۔ 'ہمیں ایک دن تو اس طوفان کا سامنا کرتا ہی تھا۔ سودہ وقت آئی گیا۔'' وہ سنجیدہ تھا۔

''سب سے مملے یہ چیک اپنے مجبور اور لاجار والدین کو مہنچاؤ۔ تم نے بھی تو جد ہی کردی ہے۔ ذرا سرچو اپنے مہنے انہوں نے کسے گزارے ہوں گے؟ خود غرضی اور لاہروائی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ جھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ جھے سوچ کر ہی افسوس ہونے لگا ہے کہ تم والدین کو اتنی جلدی بھلا سکتی ہو' تو میس کس زمرے میں آ ماہوں۔'' وہ قریب ہی کاریٹ پراس کے تحشوں سے مرافعاکر ہے بھی سندال میں کی دو کو دھو

تحشوں نے سرافحاکر ہے ہی ہے دیکھنے گئی۔

دشوے ہمانے ہے تم اپنے والدین کے درد کو دھو

نس سکتیں۔ تم نے ان کی خبری کی ہوئی کہ کس حال

میں ہیں۔ میں نے ان سے نا باتو ڑنے کا نمیس کما تھا۔
شادی کو میغہ راز میں رکھنے کی تلقین کی تھی۔ وہ بھی
تھوڑی رہ تے کے لیے۔"وہ تدرے خطکی ہے بولا۔
وہ جرت سے اے دیکھنے گئی کہ وہ مورد الزام اسے
وہ جرت سے اے دیکھنے گئی کہ وہ مورد الزام اسے
ہی تھمرا رہا تھا۔ اپنی پارسائی اور بے گنائی کے کلمات

اس کی زبان پر تھے۔ 'دعیں غلط بیانی ہے کام نہیں لے رہا۔ حقیقت سے تہیں روشناس کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کا مطلب سیہ ہرگز نہیں کہ والدین ہے عمر بھر کے لیے کنارہ کشی اختیار کرلیں۔ کم از تم میں تواپیا گناہ نہیں کرسکنا۔" وہ تلخی سے دول رہاتھا۔

می ہے بول رہاتھا۔ ''آپ کھل کر کیوں نہیں کہ دیے کہ آپ کواب بچیتادوں نے کمیر لیا ہے۔ میں آپ کی نظروں سے گر گئی ہوں۔ کیونکہ میں نے آپ کی خواہش کواولیت دی۔ آج آپ کمل طور پر ہوتی میں آچکے ہیں۔ کیونکہ رات بیت بچل ہے۔ طلوع سحرنے نشہ تو ژدیا ہے۔ اب سابقہ غلطی کا احساس سراٹھانے لگاہے اور

میں آپ کے دل و داغ ہے نکل کردور بہت دور جا پھی ہوں۔ لیکن یاد رکھیے میں نے آپ کے ساتھ جینے مرنے کاعمد کیا تھا۔ ہمیشہ اسی پر قائم پائیں گے۔ بھی تو فرق ہے آپ اور مجھ میں۔" وہ مری ہوئی آواز میں بولے جاری تھی۔ دو تمہیں جیں شرنے کا کرے کے ساموا سے دالہ میں

بولے جارہی تھی۔ ووحميس چھوڑنے كاكب كمد رہا ہوں۔ والدين ے ملنے کی بات ہور ہی ہے۔"وہ نری سے بولا۔ ومیں ان کاسامنا نہیں کر سکتی آصف۔ اگر آپ ہی باتیں شادی ہے پہلے کرتے تو کتنای اچھا ہو آ۔ نہلے والدين کي آماد کي ہوتی مجران کي دعاؤں کے سائے ميں بم يُ زند كى كا آغاز كرت نار مل طريقه تو يى تعا-" رواني څوشيول مين تو رونا بحول کې سي- مرآج آصف کے طعنوں نے برائی تمام سطح یادوں کو جگا دیا تھا۔ اس کی آ تکھوں میں ساون بھادوں کی جھٹری لگ تی تھی۔جس کا آمف پر رتی بھراٹر نہ ہورہاتھا۔ "میرافیمله تونهایت جذباتی تفار کاش تم نے اپنی روایات کی قدر کی ہوئی۔ ہم دونوں کے ملاب کاس ہے بہتر طریقہ وْھوندالیا ہو ما۔ تم بھی عاقبت نااندیش ی تظیم-مرداور عورت میں می توفرق ہے- تم لیسی عورت ہو۔ دغاباز بنی اور خود غرص ہوی۔ جے فقط ای خوشیوں سے غرص ہے۔"وہ ماسف بھرے کہے میں

"آپ درست فرمارہے ہیں۔ میں جلد ہی والدین سے ملنے گاؤں جاؤں گی۔ اگر انہوں نے بچھے قبول کرنے سے انکار کردیا تو پھرمیرے لیے کون سا راستہ بہتررہے گا۔ آپ ہی بتا دیجیے۔" وہ پریشانی میں کانپ اسمی تھی۔"واپس آجاؤں یا ان ہی گلیوں کی دھول بن حاد ا۔"

مرتم اپنے حالات سے بخولی واقف ہو۔ میں کسی راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ " لیجے کی رکھائی سے دہ اسے چیرت سے ویکھتے ہوئے سوچنے گئی کے کیاشو ہر اتنی چیزی سے بے لحاظ اور بے مروت ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بھی سوچا بھی نہ تھا اور پھر آصف جیسا مرد میں نے تو بھی سوچا بھی نہ تھا اور پھر آصف جیسا مرد اگٹا ہے ٹمینہ نے بچھ لگائی بجھائی سے کام لیا ہے۔ دہ

مامنامه کرن 207

میری لکڑوی لا نفے سے جیلس تو پہلے دن سے ہی

"كياسوچ ربى ہو؟"وہ سنجيدگى سے بولا۔ ''آپا تیٰ جلبری پدل جائیں گے۔ کاش میں پہلے جانياتى-"دەردبالى موئى-

ي عزت كاياس ركها- بجر كله كيون؟"

الغيريت لهين أصف ميري غيرت أوع آتي

"صديقه بجهاس حقيقت كاندازه توموي كياب كه جويني اين والدين كو د موكه وے عتى ہے۔ وہ اب شوہر کی وفادار کیسے ہو عتی ہے۔" وہ سمنی سے

باربار جمار اب-"وه ترب كربول-

وميرى دنياكمان بوسيع بيد"وه برجت بولا-

مستمجھانے کی کو شخش کی تھی۔"وہ آہستہ سے بولی۔ محى-"وه د كه يس بول ريا تفا-

"خمینه سراسرغلط که ربی ہے آصف میرے

"بال تعیک بی تو کمه رہے بی آب جنوں نے رہی'نہ دنیا ک۔ آپ کے اس علم کو پیار سمجھ کر آپ € كى بو كن؟" נەرورىي كى-

"مردبت جذباتی واقع ہوا ہے صدیقہ۔ تم ایے موفي ويا-"وه افسردكى سے بولا-

שטול אל לישט-

وميرے والدين ..." وہ طنزيہ بنتے ہوئے توقف کے بعد بولا۔ ''الی اوک کو کسے سینے سے لگا نیں کے جس کے سینے میں ول سیس دھڑ کہا ' بلکہ فقط ہے حس كوشت كالو كفرا-"

"ميرے خدا ميں يہ كياس ربي ہوں۔ آصف كيا

انصاف ضرور میجے گا۔ میرے تصورے براہ کرسزا تجویز کی تو آپ کی بکڑ دونوں جہانوں میں عبرت تاک ہوگ۔ کیونکہ انصاف کرنے والا ہمیں دیکھ رہاہے۔" وہ ہے بسی سے بولی اور وہ اے نظر انداز کر تا یا ہر نکل

ملے جان یاتی کہ مرد کی وفا اور پیار پر یقین رکھنے والی

غرب رلے درج کی عاقبت نااندیش کردانی جاتی

ے جھے سے بہت بردی علطی ہو گئے۔ کاش بیتا ہوا

ون والیس آجائے اور میں آپ کی میتھی باتوں کا

بواب نفی میں دے کر آپ سے اسی دور چلی جاول '

جال تک آپ کی رسائی تامکن ہو۔"وہ بھی قدرے

د جھے جواب و سیجے اس سوال کاکہ میری غرب اور

مزوری کودیکھ کر آپ نے مجھے سبزیاغ کیوں دکھائے

تنيج؟ مجھے اینانے کا ڈھونگ رجانے والا باوفا کیے

ہوسکتا ہے۔ بتائے کہ دغایاز کون ہے میں کہ آب بھی

منی هار میں جھوڑ کر بھا گئے لئے ہیں بہانہ بٹاکر۔ مجھے

مُناه گاراور تصوروار تھراکر' جبکہ اس صمن میں پہل

آپ نے کی تھی۔ میں نے پار بار سویضے کا کما' میں

ماخی ہوں کہ آپ کی دولت کی چندھادینے والی روشنی

اور پیپوں کی جھنکار نے میری ساعت اور بینائی کو

مفلوج کردیا تھا۔ لیکن اس کا بیہ مطلب ہر کز نہیں کہ

میں کل آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی تجوری پر قابض

"اباس كاسدباب كراو-"وهلابروائي سے بولا-

"مثلا" كيے تفصيل بتائے۔ ميں نادان اور احمق

وهيس كالاء تهارك قابل نه تفا- آتي ايم

"منينه آپ كواس نام سے پكاراكرتى تھي آصف

تعین تمهاری کسی بات بر یقین تهیس کرول گا-

''ان تمام خدشات کاونت بیت چکا ہے آصف۔

میں نے اپنی تمام زندگی آپ کے نام لکھ دی ہے۔ یمی

مرانصورے جس کی سزامجھوے ڈالیے "وہ نری

كيونك تم ايك خود غرض لؤكي مو- كل لسي اور طرف

بوجاؤں کی۔مب مجھے جھوڑنے کے بمانے ہیں۔"

رئي ذومعني ياتون کو کيا جانون؟ "وه رکھائي سے بولي-

ايكشروملي سورى جناب" وه عصب بولا-

اس نے بدالزام مجھ رتھوب وا۔"وہ رونے کی۔

چل راوگ-"وه زيج بو كراولا-

ہے بولی مکروہ خاموش ہی رہا۔

"يا ميرے الله بي محل نما كھريه وسيع وعريض لان اور آگے بیجھے بھا گتے دو ڑتے ملازمین جنہوں نے مجهے خوراعماری اور تفاخر کا درس دیا۔سب بی فریب وے گئے کاف کھانے کو دوڑنے لکے ہیں۔ میری مجروح انااور خودداري جي جيع كرمجه سكون واطمينان کی بھیک مانگ رہی ہے۔ آس کرب نے مجھے آدھ موا كرويا ب كاش من مرحاول كماكرول؟ كمال جاول؟ کوئی ہے برسان حال۔ کوئی ہے میراہم راز۔"سوچے ہوئے اس نے كروث بدلى- نيند كوسول دور تھى-آصف نے کھر میں جو آگ لگا دی تھی۔ وہ اس کی حدت و تیش سے محفوظ خواب فرکوش کے مزے لوث ربا تفااوروه اس كى لگائى بهوئى آك ميں جسم بهوكر رہ کئی تھی۔وہ آہستہ سے اٹھی اور باہر پر آمدے میں آگر جھولے پر بیٹھ کئی اور دھیرے دھیرے وہ جھولے پر بےسدھ ہوئی جلی تی۔

رات کے چھلے ہر آصف نے اس کی غیرموجود کی کو محسوس کیا تو اس نے تیل لیب آن کرے وال كلاك كي جانب يم والم تكمول عد ويكاور غيرارادي طور رہی کرے سے باہر نکل کراسے یکارا۔ جواب نہ ملغ بروه كركاكونا كهونا جمائة موك بابرنكل آيا-برآدے میں اے جھولے برسوباد کھ کر اجیسے میں اسے بھوڑنے لگا۔ وہ تیزی سے بڑبرطاکر آ تکھیں ملتی ہوئی اتھی۔ چند محول میں دردئے بورے وجود میں انكزائي لي اوروه آصف كے سينے سے لگ كروها زيں مار كردونے كى-وہاسے سارادے كر كمرے ميں لے آیا۔اے بذر لٹاکراس کے قریب بیٹے کراس کے بالول میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ صدیقہ کے وجود میں

"مرید یاد رکھیے گاکہ میرے گناہ کی سزا میں

بعيس رتى بحرتهين بدلا ميري جان- بجھے ثمينه حسمر نے تمہارے والدین کے بارے میں بتایا ہے۔اسے من كريبت افسوس موربائ من توسيس جانتا تقابه سب کھے۔" وہ تلملا کر بولام میں نے آپ کو تفصیلا" سب چھ بتایا تھا۔ آپ نے ترس کھاکر مجھ سے شادی کی تھی تا۔ ہیں بات ہے ہیں ای تاسمجھ تھی۔اب آب أسانى سے حاصل كركے خود غرض اور بے وفا كالقب دے کر جھے سے جان چھڑانا جائے ہیں۔ میں ایساسیں مونےدوں کی۔"وہ روپ کربولی۔ ومیں ان کی بھترلا کف کے بارے میں ہروقت سوچتی رہی ہول۔ منصوبے بنائی رہی۔ مکر آپ سے

شیئر کرنے کی جرات نہ کرسکی۔ آپ اس معاشرے کو تو چانتے ہیں۔ بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ان کی مجبوربوں اور مشکلات کو نظرانداز کرکے میں اپنی زندگی میں مکن اور خوش ہوں۔ کاش میرے ول میں حصے ہوئے کانے کو بھی محسوس ہی کیاہو ماتو آج اتن سفنے کو نہ ملتیں۔ میں نے آپ کے رزق کی حفاظت کی۔ آپ

وتم في مجه سے غيريت كول برتى؟"وه سنجيده تھا۔ رای-"وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔

الاميرے اللہ إجس كے ليے الى دنيا تك كرلى وہ

واتوبيد سوچ پہلے آنی جا ہے تھی۔ میں نے آپ

العين جان كيا مول- وهسب فراد تقا- تم ي ے بار نمیں کیا صدیقہ۔ حمیس محض اینا اسٹیٹر بدلنے کی جاہ تھی۔اک ڈاکٹری بیوی بن کرمنے کے گاڑی کا لا کچ تھا۔ میں یہ من کروہل کیا ہوں۔ نیٹن میرسےاؤں یے نیچے سے سرک کی ہے۔ بچھے تم سے یہ امیدنہ

پارىر بھروسالىجىيە" دەرئىپ كى كىلى-

اینا بید کاٹ کرونیا کی شدید سکھائی۔ میں نے انہیں چھوڑ کراہے اینایا جسنے میرے کیے کچھ نہ کیا۔ بلکہ مجھے اپنی ہی تظروں میں ذکیل و رسوا کردیا۔ نہ دین کی

ارادوں میں متحکم رہیں۔ میرے اس علم رخمنے سر تسلیم خم کیوں کرلیا ہے مجھے اس گناہ کبیرہ کامر تنگب کیوں

"مجھےاس علطی برمعاف کردیجیے۔"وہاتھ جوڈکر بولى ودميں جان كئي مول كه آب جھے چھوڑ كرجائے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ میں ہرحال میں آپ کے والدین کے ساتھ رہے کو تیار ہوں۔ ان کی خدمت کراری اور قربال برداری ہی میری بخش کا ذراید بن عتی ہے۔ائے والدين توميري شكل بھي ديكھنے كے روادار تميس بول مع آب كى باتنى درست بي - مرش آب كى ال

میری خوشیول کی مرت چند ممینے ہی تھی۔ کاش میل

٥٩ن کي آبس جھے برياد كرديں كى من ابني زند كى كا برلحدان كے قدموں ميں كزار تاجابوں گا-" "آپ مجھے تناکس کے سارے چھوڑ کرجارے ہیں۔ یہ تمام باتی سوچنے کاوفت کرر کیا ہے۔ آپ نے جھے سے جو وعدے کیے تھے۔ وہ بھول کئے۔ میں بھلااکیلی کیے رہ عتی ہوں۔"وہ ترکیا تھی۔ واس ليے تو كه تا مول اينول من جلي جاؤ - آكر ميں واپس المياتو حمهيس بلالول كائه نه آيا تو طلاق بفيج دول گا۔شادی کرلیما ' میرے انتظار میں ای جوالی ضائع نہ كرنا-"وەنارىل بى يول رباتقا-ومنسي أصف إيس اين كوس مركز ميس جاول ک\_يمال اليكي ره كرزندكى كزارنا زياده بمترب وبال کی ذلالت ہے۔ ان کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت ميس-"وه روتے جاری تھی۔ "جیسی تماری مرضی ہے کو-یہ کمرو کرائے بر ب اكريس بروقت نه بيج سكاتوب كر برصورت چھوڑتا بڑے گا۔ اور پھراتنے بڑے شرمیں تمہارا تنہا رہنا مناسب بھی تو نہیں۔لاہور کے چے چے ہے تم واقف ہو۔ وہاں ملے جانا بہتر ہے۔ تم بہت ضدی عورت مو- اور محوقوف محى- ميرى بات مجھنے كى كوسش كرد-"وه عصي من بولا-"میں آپ کے بغیر مرحاؤں گی۔ مجھے ساتھ کے جائے۔ میں بہت اکملی موں سال۔ آپ کے بغیر میرا وہ تڑے کربولی۔ دمیراول کوائی دے رہاہے آپ والي ميس آئيس ك وفعلى إمس بھى توتمهارے بغيرخوش سيس ره سكتا-اگر مجبوری آڑے آئی تو کھے میں کرسکوں گا۔میرے بوڑھے والدین میرے کیے بہت بریشان رہنے لگے ہیں۔ میں ان کا انجام تمہارے والدین جیسا نہیں جابتا انہوں نے مجھے اس دن کے لیے پیدا میں کیا

تھا۔ کہ اسیں بے سارا کردوں۔ تم اپنا مل برط کرو۔

مضبوط ہوجاؤ۔ بالکل ای طرح جیسے والدین کو

چھوڑتے ہوئے تمنے خود کوسیسے پلائی ہوئی دیوار نالیا

وحتهاری مال حمهیس یاد کرتے کرتے اس دارفانی ے چل بی-"وہ و کھ بھرے کہج میں بولا۔ " ي آپ كيا كمير بي بن؟ "وه تؤب الحلي-" آئے ال حلی گئی۔ آصف مجھ سے خفاہی جل عنى "دە چىخاتھى۔ آنسور كے ہوئے تھے چرونتی تھا اور بشمالی انگ انگ سے پھوٹ رہی سی-"صريقة! من شين جابتاكه كل ميري ال بحي مجه ے ناراضی کی حالت میں سد حار جائے۔ میں خود کو معاف شیں کروں گا۔ میں ان کے پاس جانا جاہتا مول-"وه روب كراولا-وانسي سنجمانے كى كوشش كون كا- موسكتاب بھے گالی کلوچ اور بدوعائیں وے کر تاریل بھی

موجا میں والدین ہیں مجول سے کتنے دن ناراض رہ كتة بن- من تهيس مي توسمجهانا جاه رباتهاكه كاؤل جار اسیں منالو۔ مرتم نے میری ایک ندسی-اپ ى دراور خوف كے جال ميں جسسي رہيں۔"وہ رنجيده

''اب بھی در نہیں ہوئی جلی جاؤ۔مال کامنہ دیکھ لو اورباب معالى الكاو-"

"أب جانے كاكيافا كده؟ آصف! مال جس سے مجھے در گزر کی امید محمی وہ ہی جلی گئے۔ اب مجھے وہال کوئی تحفظ ميں دے سكا-"وه دويرى-

وسوچ او۔ میں نے توانی کل کی سیٹ بک کرالی ہے۔ بہتر تھاکہ تم بھی چلی جاتیں۔شاید تمہارا صمیر مظمئن ہوجا آ۔"وہ سجید کی سے بولا۔

"أب كل يطيح المس كر جهراس ري والم من تناجهو وكر-"وه حيرت بول-

"میرے ضمیرے اطمینان کے کیے جانا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ دعا کرو والدین آنے کی اجازت رےدیں۔ "وہ سوچے ہوئے بولا۔

دولین اگر اجازت نه ملی تو آپ والیس مهیں آئیں كـ"وه اكمدم عيال أل-

"بال انسيل رو بالمكتاج هو وكركيس أسكتا مول.

وولا بروابی سے بولا۔

بيكم صاحبه! غيرول سے رشتہ جوڑنا سراس تونی ہے جی۔ تنائی قبر کے وہانے تک پینچا کر بھی میں چھوڑ آل۔ دیکھیں تا' آپ کے قریب کوئی بمن ہے'نہ بھائی۔ نہ ہی مال ' باپ اور عزیز' رشتہ دار' ایسے ہی وقت وہ سمارا بن کرولائے دیتے ہیں۔ ہمت برمعات ہں اور زندگی گزارنے کے گر سکھاتے ہیں۔ آپ کمی بتن بھائی کواہنے اس بلالیں۔ول بمل جائے گا۔"وہ سجيد كى كمدر باتقا-

وروح كل-

" کچ ہی تو کہتا ہے جاجا۔ زندگی اینوں کے بغیر بجبوري بن جاتي ہے اور نا قابل برداشت بوجھ بن كر ہر مل اپنے و کھوں اور محرومیوں کا احساس دلا کی ہے۔ یہ اس کا جربہ بول رہاہے۔ میری کم عمری کابیہ فیصلہ مجھے سرا سررسوائی اور پشیانی کی جانب دھکیلنے جارہا ہے۔ آج اے بھی میری کم عقلی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آصف اك يرم حالكها دولت مندخاندان كايرورده ميري عزت كا یاں کے تک رکھ سکتاہے۔ میں نے جو چھ بویا ہے۔ تصل این ایسے بروان بڑھی ہوئی کاٹول کی-

"بيكم صاحب! ميرے موتے موئے كى يريشاني ا فلر کی ضرورت سیں۔ میں آپ کے گاؤں جاول گا۔ معالمه سلحانے کی کوشش کروں گا۔"اس نے سلی

وتومطلب بدكيراس في ماري تمام مفتكوس لي ہے۔"اس نے افسردی سے سوجا۔ "أب أتن فكرمند كيون موتى بي؟الله تعالى بت برا رجيم و كريم ب- خطائي بهي وي معاف كريا ب- توبه كرف والول اور صبر كرف والول كاساته بهى وى ريتاب "وه عقيدت بحرب ليج من بولا-وميرے ليے دعا يجے كا جاجا۔" وہ دودھ كا كلاس

"آج شمینه کافون آیا تھا۔اس نے ایک بری خردی ب" أصف كماتوصديق مرتالاردكي-

بكرتي موع بولى اورجاجات اثبات من مرملاوا-

" آئی ایم سوری صدیق<sup>ت</sup>-" کسج میں ندامت تھی۔ "آئى لويو حديقة اس كاتو تهيس لقين ب نا-وه "جی-"اس نے معصومیت سے اثبات میں سر ہلایا۔ "وراصل حدیقتہ اس وجود میں ایک حمیر نام کا چھوٹا سا حصہ بھی بسیرا کرتا ہے۔ وقتا " فوقتا " اپنے ہونے کا احباس ضرور دلا آہے۔ آج کل میں ای

> ب سو جائے۔ میری وجہ سے آپ کی فیند خراب ہوئی۔وری سوری۔"اس نے رکھائی سے كها-وهاس كے بملوش كيك كيا-وه بهت كچھ سوچ رہا

چویش سے گزر رہا ہول۔"وہ افسوس سے بولا "اور

غیرت و مردانگی کو محمیس مہنچے تو مرجانے کو دل جاہتا

سكون وطمانيت كى لىردو زاكئ-

وه چر محوث محوث كررودي-

اس کی سرخ آنکھوں میں جھانگ کربولا۔

وہ ہاسٹل جلا کیا اور صدیقہ بولائی بولائی کھرے بھی ایک کونے میں او بھی دو سرے کرے میں چرتی رى ول كاچين وسكون غارت موچكا تعا-اي يه كم برایا مالگ کراہے ہے کل کردہا تھا۔اے یقین ہو چلا تفاكداس كى بادشابت كاسورج دُهكنے والا ب اوروه ب وست ویااس بحری ونیایس تنارات کی باریکیول میں بھٹلتی ہوئی دو سرول کے لیے اک عبرت ناک واستان بن جائے گ۔وہ سرتالار دعی اور لاؤ کے صوفے پر

ادبیکم صاحبه! طبیعت نازے تو صاحب کو قون كركے بناؤل-اكر آپ كى طرف سے اجازت ہو-" خانسامال نے ہمدروی سے کما۔ تووہ سیدھی ہو کر بیٹھ

"ميس تھيك بول- تم ميري قرينه كرو-"وه ذرا زی ہے بول ہے "کمناتو نہیں جاہے مگر آپ ہے جھے بهت انسيت بوعق ب

EE\_10

وه مجرطنزكركات ترياكياتها-

آصف آپ کو کیا کمون اور کیانہ کموں۔ اوپر والا میری نیت ہے بخولی واقف ہے۔ میں والدین اور بہن میری نیت کے بخولی واقف ہے۔ میں والدین اور بہن ہمائیوں کے لیے کیا بچھ سوچی رہی۔ آپ تو بقین آپ کو بہنادی ہے۔ وہ اتر نی مشکل ہے۔ لیکن میری ایک بات یادر کھیے گا۔ جے آپ بے وفا کمہ رہے ہیں۔ ایک ون اس کی وفا آپ کو میرے قریب لے آگی۔ ایک ون اس کی وفا آپ کو میرے قریب لے آگی۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ اگر آپ نہیں آگئے تو طلاق کی تکلیف مت بیجے گا۔ قرض برہ گا۔ اور مرتے دم تک اس نام کی عرب و شان کی تکمد اشت کرنا میرا قرض برہ گا۔ "

''یمن ہر صورت کل روانہ ہوجاؤں گا۔'' وہ سجیدگی سے بولا۔ ''تم دو دن میں ہی سنبھل جاؤگ۔ میں تہمیں بہت چھی طرح جانے کے بعد گار نئ سے کمہ رہا ہوں۔ جھے بھول کرنئ راہ کاچناؤ تمہارے لیے ہر گز مشکل نہیں۔ تم بہت مضوط سخت دل کی لڑکی ہو۔ اس لیے تمہاری طرف سے میں بے قکر ہوں۔'' وہ طنز سے بول رہا تھا۔

مع بین جائتی ہوں کہ آپ سچائی پر ہیں آصف اور
والدین کو وغادینے کا جو قدم ہیں نے اٹھایا تھا۔ اس کی
سزادینے میں آپ کا انصاف بے مثال ہے میری دعا
ہے کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک
روار کھے۔ اور جس سے آپ محبت کریں وہ آپ کے
سائے سے بھی دور بھا کے۔ شاید پھر میری یاد آجائے۔
میری ہے گناہی کا حساس ہوجائے "وہ دھاڑیں مار کر
رونے گئی۔

وہ خاموش اور بروا بیمٹ رہاتھا۔ چاچائے تمام باتیں ساعتوں میں ڈالیس اور وہاں سے آنسو صاف کریا ہواہٹ گیا۔

000

" پھرتم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟" وہ کپڑے المپیمی میں

رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے کپڑے بینگرے اتاریخ ہوئے دکھی نظروں ہے اسے دیکھ رہی تھی۔ "جیسے آپ کا فیصلہ اٹل اور مستحکم ہے۔ اس طرح میرا بھی۔ ہمارے بچ چلنے والے تمام الیٹو کسی ایمیت کے حامل نہ تھے۔ لیکن آپ انہیں کوہ ہمالیہ کی طرح ہاند ووسیع بتاکر جھے ہے جان چھڑا تا چاہ رہے ہیں۔ میں ہاند ووسیع بتاکر جھے ہے جان چھڑا تا چاہ رہے ہیں۔ میں اور نہ بی اپنی ہوئی۔ اور نہ بی اپنی ہوئی۔

اورندی ای پرفسمتی کاردناہے۔ مریادر کھیے گاکہ
آب جس عمل کو کار تواب سمجھ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد
میری دلی ہوئی آبوں اور کھٹی ہوئی سسکیوں پر رکھ کر
آپ کو جھی سکون اور ذہنی اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔
جھ سے آپ پر بھروسا کرنے سے جو خلطی سرد د ہوئی
ہے اللہ تعالی نے اس کی سزا بہت جلد سنادی۔ محفوظ
آپ بھی نہیں رہیں گے۔ وقت آپ کے ساتھ بھی
ایسا ہی انصاف کرے گا۔ جیسا آپ نے جھ سے کیا
ایسا ہی انصاف کرے گا۔ جیسا آپ نے جھ سے کیا

''دروعائمیں نہ دو۔ بندہ خاکی تم ہے بھی بھی ہے انصافی نمیں کرے گا۔ آخر کو تم میرا پار ہو۔ میری بیوی ہو۔ ہوسکتا ہے۔ واپس آبھی جاؤں آگر آیک مینے میں نہ پہنچ سکا تو پھر بھی انفار م کردوں گا۔'' اس کے چرے پر دھٹائی اور بے لحاظی تھی۔ جبکہ صدیقہ کاچرو مظلومیت کی واستان بن چکا تھا۔

باہر شام کے دھند کے رات کی بار کی بیں ڈو بے
جارے تھے۔ چوکیدار نے پورچ اور گیٹ کی لائش
آن کروی تھیں۔ مرکھر بار بی بیں گھرا ہوا تھا۔ اس
کے مرے کی لائٹ میں آصف ٹی پیکنگ کھل کرکے
باتھ روم جاچا تھا۔ حدیقہ — 'بی نقدیر کو کوئی گھر
کے کسی کونے میں دہائی دے رہی تھی۔
تیار ہو کر آصف نے حدیقہ کو آواز دی۔ مرجواب
نہ پاکر چاچا کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں چیک دے کر
لاہروائی سے کہنے لگا۔
لاہروائی سے کہنے لگا۔
دیمینے کے آخر میں تمام بلز اور اس گھر کا کرایہ اوا

کردیا۔ اور اپنی نوکری آج ہے ہی ڈھونڈنی شروع کردو۔ حدیقہ میرے آئے تک اپنے والدین کے پاس رہے گ۔ بھلااتنے بردے گھر میں وہ تن تنہا کیسے رہ سکتی ہیں۔ "سامان گاڑی میں رکھ دو بعد میں ڈرا ئیور گاڑی غوروم بہنچاوے گا۔ سامان گاڑی میں رکھو۔ مجھے دیر ہورہی ہے۔ اور اپنی بیگم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلدہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیگم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلدہی ہورہی ہے۔ اور اپنی بیگم صاحبہ کو بتادینا کہ میں جلدہی ہنچ جاؤں گا۔ نجائے اس وقت کمال چلی گئی ہے۔ کیس فلائٹ ہی نہ نکل جائے۔" وہ کھڑی کی طرف کیس فلائٹ ہی نہ نکل جائے۔" وہ کھڑی کی طرف

مریقہ کے کانوں کو اس کی آواز کس قدر اذیت رے رہی تھی۔ اسے بقین نہیں آرہا تھا کہ یہ آصف کی میٹھی زبان ہے جو ختر کا کام کر رہی تھی۔ "وہ مجھے قصوروار تھہرائے بغیر بھی روپوش ہو سکیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ "وہ سوچے جارہی تھی۔ "اس کی ایسا میں فتور تھا۔ جو آج تک مجھے اپنے گھر کا ایڈرلیس اور اپنے کسی رشتے وار کا نمبر تک دیا ۔ اف کتنا برط وہ کر ان اکا ۔ "

روہ فتوں میں ہی آتا "فاتا" اس کی کایا ہی پلٹ گئی
تقی وہ آگاش کی رفعتوں سے دھرتی کی پہنیوں اور گمری
کھائیوں میں منہ کے بل کر گئی تھی۔ اس خمینہ کاجو
بھی رول تھا۔ آصف ہی کانوں کا کیا اور فیصلے میں جلدیاز
نگلا تھا۔ اس نے صدیقہ کو بے دقوف بتانے کے بعد
چھوڑنے کا فیصلہ تو کرلیا تھا گرا تی جلدی وہ انجام تک
پہنچ گیاوہ خود بھی جران تھا۔
پہنچ گیاوہ خود بھی جران تھا۔

000

' دبیگیم صاحبہ ایجی تو کھائی لیں۔صاحب کے جانے کا کب تک سوگ منائیں گی۔'' اس نے لاؤ کے میں صوفے پر آنکھیں بند کیے صدیقہ کو دکھ سے دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ مگروہ اضطراری کیفیت میں لیٹی رہی۔ لیٹی رہی۔

" الميكم صاحبه يول سوكوارر بناور آهونكاكرف كاكيا فاكده - آب بيد مت بحوليس كه آپ ف اكيلے اى

حالات سے مقابلہ کرتا ہے۔ کوئی اپنا ہمدردی کرنے آئے گانہ دلاسادیتے بہنچے گا۔ آپ نے ڈاکٹرصاحب کو اپنے پاؤں پر کھڑارہ کرد کھاتا ہے۔ "وہ بے اختیاری میں کرد گیا۔ صدیقہ نے اس کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھا۔وہ سرچھکائے احراما "کھڑاتھا۔

وہ اس کے سامنے سرجھ کائے مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ صدیقہ کی نظموں کا مطلب سمجھ کر آہستگی سے بولا۔ ''جیکم صاحبہ آپ میری بنی کے برابر ہیں۔ ایک باپ اپنی بنی پر ہونے والی زیادتی کو کیے برداشت کر سکتا ہے۔ مجھے غلط نہیں سمجھے گا۔ سوری''

وسوری کی کوئی بات نهیں جاجا "وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ "آپ کیا کمنا جاہتے ہیں۔ آپ کا عمر بھر کا تجربہ ہے۔ مشاہدات ہیں آپ ججھے بہتر مشورہ ہی دیں گے۔" فہ سوچتے ہوئے بولا۔

ور آپ کوایک بار گاؤں جانا جاہے۔ کمیں ایسانہ ہو کہ آپ کو قدم قدم پر بچھتاووں کا سامنا کرنے پڑے۔ کہ اپنوں سے مل لیا ہو یا۔ تو بمتر ہو یا۔" وہ پرے ہٹ کر قالین پر بیٹھ گیا۔

''چاچا میں ملک خاندان کی بیٹی ہوں۔ وہ میری جدائی میں مرتے مرجائیں کے گریجھے معاف شیں کریں کے مجھ سے انجانے اور نا مجھی میں بہت بڑی

زیاد لی ہولی ہے۔ اگر آج ماں زندہ ہوتی تو میرے لیے ڈھال بن جاتی۔ چاہے اسے اس کی قیمت ہی ادا کیوں نہ کرتی روتی اب میں بہت لیٹ ہوگئی ہوں۔ سوچی ہی رہ گئی عمر انہیں وہاں کے عذاب سے ایک دن نکال کرلے آوک گی محمودہ خواب ہی ادھور ارد کیا۔"

اول مرود واب فی اوردہ یا۔

"دیے گھر تو جمیں لامحالہ چھوڑنا ہی ہے۔ میں آپ کو
اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میرے غریب خانہ کو
عزت بخش دیں۔ او تھے سوتھے 'ود چارون کی تکلیف
سنی پڑے گی۔ میں خود ملک صاحب سے مل کریات
کرتا ہوں۔ آپ کی معصومیت میں گی خلطی کودہ
ضرور معاف کردیں گے۔ آپ کو ان کے حوالے
ضرور معاف کردیں گے۔ آپ کو ان کے حوالے
کرکے شہرمیں ہی نوکری ڈھونڈاوں گا تحریکے آپ کو

ماهنامه كرن 213

المكانے پر پہنچادوں بعد میں میراکام ہو تارہ گا۔ بیکم صاحب یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ میں آپ کو نہائنیں چھوڑ سکنا۔ ڈاکٹر صاحب نے پھینک دیا تو کیا باپ تو چیم پوشی نہیں کر سکنا۔"وہ آسف بھرے تیجے میں بولا۔ ''اگر انہوں نے جھے ٹھرا دیا تو۔"وہ خوف زوہ ہو کر لرزائمی۔

"تو دنیا بهت و سیع ہے بیگم صاحب آپ پڑھی کسی ہیں۔ جاب کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے میراغریب خانہ حاضر ہے۔ میں جانتا ہوں انسان سل بندی کی طرف بہت جلد ما کل ہوجاتا ہے۔ آپ کو الیمی شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد کافی مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ آپ ایک بات یا در تھیں۔ آپ کو کری ہوئی ہے بس اور مجبور عورتوں کو اٹھا کر سینے کو گری ہوئی ہے بس اور مجبور عورتوں کو اٹھا کر سینے ہے دی آپ نے سیق سیکھا ہے۔ اس ہم معصوم کے سیق سیکھا ہے۔ اس ہم معصوم کے گوش گزار تا ہوگا۔"

''آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں جاجا! یہ ایساد کھ ہے کہ زندگی کی ہرمشکل اور آزمائش آسان لگنے گئی ہے۔ میں جھونپرڈی میں زندگی گزار سکتی ہوں۔

بشرطیکہ فریب اور جھوٹ کی ہلکی
میں رمق کا گزر میری زندگی میں نہ ہو۔ جہاں صرف
سچائی ہواور عزت نفس کو کوئی بھی مجروح کرنے والانہ
ہو۔ جھے نفرت ہوگئی ہے ایسی دولت ہے۔ جس کے
سامنے میں خاک کے ذریے سے بھی کمتر ہوگئ۔" وہ
پچھتاووں میں گھری کو مگو کی کیفیت میں ہولیے جاری

### 000

آصف راستے بھر اضطرابی کیفیت سے جان چھڑانے کی کوشش کر نارہا۔خود کو بھی میگزین کی ورق گردانی کرنے 'بھی سامنے لگے ٹی دی پر ہندی مودی دیکھنے کی طرف اس کرنے میں کوشاں تھا۔ مگر لمحہ بہ لمحہ اعصابی تناؤ بردھتا جارہا تھا۔ اس سے جو زیادتی صدیقہ پر ہوئی تھی \_\_\_\_ اس ری ایکشن کا

اندازہ نہ تھا۔ آصف نے جلد یا بدیر اس سے کنارہ کھی تو کرنا ہی تھی۔ محرسب اتن جلدی اور آسانی سے ہوجائے گا۔ اس نے سوچاہی نہ تھا۔ ثمینہ کی ہاتیں تو اک بمانہ تھا۔

صدیقہ کی بیے گی ڈیمائڈ سے دہ دل ہی دل میں تلملا جا آ۔ گھرسے ہمائی ہوئی ہوی کے بعلن سے دہ اپنی تسل کا سوچ کر دہل جا آتھا۔ کیونکہ یہ اس کی پلانگ میں نمیں تھا۔ حالا تکہ دہ اڈران دور کا جیتا جاگیا نمائندہ بھی تھا اور کئی سال آندن میں گزر جانے کی دجہ سے خود مخاری اور آزادی کو بہت فوقیت بھی دیتا تھا۔ مشق کا ڈھونگ رجانا انجوائے کرنا اور چھوڑ دیتا اس کے لیے بہت معمولی بات تھی۔ لیکن افزائش نسل کے تمام اصولوں پر پابئد رہنا اس کی تربیت کا صد تھا۔ جلد بازی اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا"

جلد یازی اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ طبعا" جذباتی اور لاابالی تھا۔ بل میں تولہ اور ماشہ ہوجانا اس کے لیے اک عام سی بات تھی۔

وہ رائے بحر مصطرب رہا اور سوچتا رہا کہ کمیں پہلے نصلے کی طرح اب بھی فیصلہ جلد بازی میں تو شمیں کر کیا۔ لیکن والدین کے بیار کے سامنے ہرزیادتی جائز

صدیقہ کی قربت کے فیوں سے نکانا ہی اک فطری امر تھا۔ والدین سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا گیا۔ کاٹ کھانے والی نہائی کا احساس رگوں میں سرائیت کر گیا تھا۔ صدیقہ کی زندگی کو دکھوں کا آبادگاہ بنانے کا کرب اور ندامت سرچڑھ کر ہولئے گئی تھی۔ مگر خود کو یہ کہ کر آسلی دے دیتا کہ میرا فیصلہ ورست ہے۔ الی لڑکوں کے ساتھ عشق تو لڑایا جاسکتا ہے۔ ان سے نسل چلانا سراسر نادائی ہے۔ ان طامت اور چیخ دیکار کو دیائے رکھا۔ ہنے ہو لئے والا ملامت اور چیخ دیکار کو دیائے رکھا۔ ہنے ہو لئے والا مامن چند دنوں میں ہی ڈیریشن میں چلا کیا۔ والدین مول سکا کہ اس کے دل میں جو کا ٹنا چھے گیا ہے وہ اس بول سکا کہ اس کے دل میں جو کا ٹنا چھے گیا ہے وہ اس

ے وجودے خون کے آخری قطرے کو بھی نکال سکتا ہے۔ مگر خاموش تھا۔ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔

000

صدیقہ نے اپنا سامان پیک کیا۔ کپڑے 'جوتے' رس اور جواری کے علادہ اس بنگلے کی کسی اشیار اس کا خن نہ تھا۔ پھر بھی وہ بر ملال اور الودائی نظروں سے ایک ایک چیز کا جائزہ کے کر آصف کے ساتھ گزرا ہوا حقین وقت یاد کرنے گئی۔ اب آ کھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی رک گئی تھی۔ اب طبیعت میں بھادوں کی جھڑی رک گئی تھی۔ اب طبیعت میں بھادوں کی جھڑی رک گئی تھی۔ اب طبیعت میں انظار کردہی تھی۔ جاچاسامان میکسی میں رکھ چکاتھا۔ انظار کردہی تھی۔ جاچاسامان میکسی میں رکھ چکاتھا۔ اس کا انظار کرنے کے بعد وہ اندر آیا۔ صدیقہ کو اپنے بڈیر ہارے ہوئے جواری کی طرح پشیمان وحسرت ذہ وکھے کر بے اختیار ہو کر ہولا۔

وی دریم ماحد ایے تو زندگی گزرنے سے رہی۔ ہمت اور حوصلے کام لیں۔"

"جاجاتم توجائے ہونیااور آن ذخم کتنادردویتا ہے۔ ونت کے ساتھ کھاؤ بحریا جائے گا۔ طبیعت سنجملی جائے گی۔"وہ اپنارس اٹھاکریولی-

البیم صاحب یہ تقدیر کے فصلے ہیں۔ آپ کو دوش دینا تو ایمان کی کمزوری ہے۔ آصف صاحب کو آب سے بھی بیار تھاہی نہیں۔ آپ جب تک اس

حقیقت کوشلیم نہیں کریں گ۔ آپ کی زندگی کاسنر مشکل ہے مشکل تر ہو آجائے گا۔" وہ اپنائیت سے اس کے سربر ہاتھ بھیرتے ہوئے بولا اور وہ اپنا پرس اٹھا کر گھر کو الودائی نظروں سے دیکھتی ہوئی جاجا کے بچھے امرنکل گئے۔

پید ہر س بیٹے ہی وہ ماضی کے ان کمحول میں جہاز میں بیٹے ہی وہ ماضی کے ان کمحول میں کھوگئی۔ جب وہ آصف کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی کراچی کی روشنیوں اور کھمالہ می میں اپنوں کو بے دردی سے چھوڑنے کا افسوس بھی نہیں رہاتھا اور آج دالیس میں چاچا ساتھ تھا۔ اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور اندر ہی اندر کراہ رہا تھا اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوچے جارہاتھا۔

جون ہی جہاز نے لاہور کے ایئر پورٹ پر لینڈ کیا۔ صدیقہ کو اک کمبی نے آئی اور کے بعد دیگرے ہیں سلسلہ بندر سج بردھتا چلا گیا۔اے وہمل چیئر میں بھاکر لاؤنج میں لے جایا گیا اور نیم غنودگی کی حالت میں دہ جاچاکی سربرستی میں اسپتال ایڈ مٹ ہوگئ۔

000

اسپتال کی صبح بھی کس قدر کڑوی اور کسیلی ہوتی ہے۔ یوں گلآئے جیے جہاں بھری بیاریاں وجود میں ساگئی ہوں۔ وہ نرس کی مدھ بیڈے اسمی اور دھیے قدموں ہے ابھی دوم سک چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھوکر ہا ہر نکلی ہی تھی کہ نرس و بہل چیئر لیے کھڑی کی۔ وہ اسے لیب لے گئی اور ہر طرح کے ٹیسٹ کے بعد والیس کمرے میں چھوڑگئی۔ چاچا وروازے کے ہا ہمری کھڑا انظار کررہا تھا۔ اس نے آہستہ سے گاؤں کا ایڈریس انظار کروہا تھوں سے ایڈریس لکھ کراسے تھاتے مارٹش زدہ ہاتھوں سے ایڈریس لکھ کراسے تھاتے ہوئے کہا۔

''آپ کووہاں جا کر بچھتاوائی ہوگا۔'' ''مجھے بھلے کی امید ہے بیکم صاحبہ۔اولادے منہ موڑنا آنا آسان نہیں جتنا آپ نے سمجھ رکھاہے۔'' وہ

ماهنامه کرن 215

°اف اولاد کے لیے کس قدر آسان ہے ایسا کرتا۔ میں بھی توالی بے وفااور نامراد نکلی ہوں۔ بات تو ہج ہے میں جاہے کتنے بی دلا تل دے کر خود کو بے وقوف كيول نه بنالول- حقيقت كوكب تك جھثلاؤل كى-" وہ دل میں ہی سوچتی رہ کئی اور چاچا اس وقت اے اک مسيحااور آسان سے نازل ہونے والا فرشتہ لگا۔ الله تعالى انسانوں كى شكل ميں فرشتے بھيج كرغم زدہ اور رنجیدہ لوگوں کی مدد فرما آہوں' سسکیوں اور آنسوؤں کی آماجگاہ بن جائے۔اس نے جاجا کے مضطرب چرے کی طرف و ملے کر سوجا۔ رات بھرجا گئے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں مسكمندي كے ساتھ لاغرین بھی حدورجے کا تھا۔ڈاکٹر

راؤنڈ ہر آئی تو اس کالی کی دیکھ کر تھبرا گئی۔ پھرسے

ڈرب لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ساتھ ہی

اے الحکشن دے کرسلاوا۔

مرکوشی کے اندازمیں بولا۔

''کمان صدیقہ۔''لیڈی ڈاکٹر سحرش نے صدیقہ کو آفس من آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ "تهارے کے گذیوزے۔"صدیقہ نے اجیسے ے اے دیکھ کرول میں ہی سرگوشی ک۔ "گلڈ نیوز ميرے ليے اثارامياسل-"

"آب مال بغنے والی میں-"صدیقہ کے کانوں میں آواز گو بخی ہوئی دور ہوئی گئی اور وہ سبھلنے کے باوجود کری پر لڑھک گئی۔ ایسے وہیں انسپکش نیبل پر لٹا والما في منك بعد عى وه أنكهيس كهول كر حرب س كردوبيش كاجائزه ليت ہوئے مكمل طور ير ہوش ميں آئئ۔ "وہ مال بننے والی ہے۔" وہ بزیرطائی۔ "بات تو خوشی کی ہے۔ کیکن اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھاؤل ك-"وهب بى سامنى كورى ۋاكتركودىكىنى كى-وصديقة! فرست بى كى خوشى كاتوجواب بى میں ہو یا مرمیں نے آج تک الی عورت سیں دیکھی جو یہ خبرس کرمارے مسرت کے اپنے ہوش و

حواس بی کھو <del>بیٹھ</del>ے"وہ مسکراکراس کابلڈ پریشر چیک دواکٹر صاحبہ مجھے بچہ نہیں جاہیے تھا۔ ابھی توہم سيفل بهي نبيل موت " وه بمثل بول يالي-

و نجانے اس کے والد کو واپس آنے میں کتنا ٹائم کی میں اکملی کیسے مروائیو کروں گی اس کے ساتھ۔" وخبآب کرو اور این ماں یا چھوٹی بہن کو اپنے پاس ر كور جب تك ميان مين آنا-" وه لايروالي -

بول- " خود کومصرف رکھوگی تو نومینے کزرنے کا یا بھی

"ال كانقال موچكا بي سنر مجه تناي ط كرتاروك كا-"ووروبالى موكق-

دخاس میں بریشانی کی کوئی بات جمیس مهست کرواسی اسپتال میں اس وقت وہ کہنسی بھی ہے۔ دو کمرول کا فلیٹ تمہارے کیے کافی رہے گا' یا آسانی مل جائے

اس کے سمج میں اتن بمدردی تھی کہ وہ زارو قطار رونے کلی اور اس کا ہاتھ پکڑ کرائی روداد سناکر آ تکھیں موندلیں۔ جیسے ندامت سے وہ اس سے نظریں ملانے

وصدیقہ! میں نے حمہیں پھان بھی کیا تھا اور تمهارے چرے پر مجھتاووں کو بھانے بھی لیا تھا۔ مگر میں اینے وہم اور سوچ کوغلط قرار دی ہوئی قدرے مطبئن توبولني تهي بمرتمهاري أنكهول كي يزمردكي اور سابی بچھے ہرماراک سندیہ دے جاتی۔صدیقداس نے تم سے دستبرداری کابھانہ ڈھونڈا ہے۔اس نے تم سے بھی پارکیائی نہ تھا۔اس کے سربرہوس کاولتی بھوت سوار تھا۔ وہ اتر حمیا اور وہ حمیس تریما بلکتا تھا چھوڑ کر چاتا بنا۔ تم اسے بھول جاؤ۔ وہ والیس سیس آئے گااوریہ بچہ تمہارے کے باعث رحمت اور مقصد

حيات مو گا- "وه د كه بحرب ليج ين يولى-ومیں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتی ہوں۔ مجھ سے نجانے اسے کیاد شنی تھی۔ کس ستم کابدلہ لیاہے

''دیشتی نہیں تھی۔اس کے سربر ہوس کا بھوت ار تھا۔ آگروہ شادی کے بغیراتر جا آتووہ تم سے شادی رنے کواہم نہ سمجھتا۔ مگرتم تھیں ایک نیک اور پاکیزہ ن کے خبر جو ہونا تھاوہ تو ہو چکا۔وہ ماضی تھا' بیت گیا' اب بے حال اور اس معصوم کے مستقبل کی فکر کرد۔ اس منتھی جان کا کیا قصور ہے؟ کہ اے آس دنیا میں

اس گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی سوچ بھی ذہن میں نہ لاتا۔"وہ سنجید کی اور محق سے بولی۔ "تميينك يو ڈاكٹر سحرش-"وہ آنسوصاف كرتے ہوتے بول- "مرب سب لیے مینج ہوگا؟"

''تم اس کی فکرنه کرد۔ میں تمہاری جاب کا انتظام كرتى مول اور ربائش اور سيكورتى كا-" وه مسكراكر

دوبس حمیس صرف اس منتش سے مکمل طور پر آؤٹ ہونا ہے اور اپنی نئی زندگی کو مخراور حوصلے کے ساتھ ویکم کرتا ہے۔ یمی ہے تمہاری اور آنے والے

ليرى بعركتي موئى آك مين داكثر آصف مرل جيسے گاور مرے گا۔ کیونکہ وہ دھوکے باز اور بے حس نکلا۔ تم نے تواہے بیار کیا تھا۔ تم نے پیند کی شادی کرلی-کوئی گناہ نمیں گیا۔ معاشرہ معاف کر باہے یا نہیں' مہیں اینے کیے ریشیان نہیں ہوناچاہے۔تم فےجو بھی کیا سے غلط رنگ دے کر خود کو اذبت میں مبتلا کرنا جھوڑ دو۔اس بے کے لیے درست نہیں ہوگائم تو جانی ہوکہ ماں کے مزاج کانچے کے ذہن پر کیسااٹر بڑتا

"جى\_" وە اثبات مين سرملا كربولى- "الله تعالى ی حاجت مند کو تناسیں چھوڑیا۔اس کے لیے اليس نه اليس سے عيبي مدد ضرور چيچي ب-"وه عقیدت بھرے کہج میں بولی۔

'' تمہاری خوش اسٹند زندگ کی شروعات ہو چکی ے 'پیسٹ آف لک۔"اس نے ہاتھ آگے برمھایا تو مدیشے نا اسروہا تھاس کے باتھ میں دے کر کہا۔

''آپ کابیداحسان زندگی بھر مہیں بھولوں گی- پچ ے کہ ڈاکٹرزندگی بخشاہ کلیتا نہیں۔' وہ آیا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ كمري سے باہروروازے برجاجا كا جھكا ہوا سرد كھ كر اس كادل منصف لگا- مكر فورا" بي خود ير قابويا كر قريب بي کرس پر بیٹھ کئی۔ جاجا خاموش تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ اواس و مایوس کی برچھائیں دیکھ کرہمت سے بولی۔ "اچھا ہوا چاجا" آپ نے این خواہش بوری کرلی۔ کیا فرمایا ہے انہوں نے؟"

"بتانے کے قابل شیں سن کر کیا کریں گی بیلم صاحبه يهك كياكم وكلى بي آب بس اتناسابتانابت ضروری ب- انہوں نے گاؤل میں سب کوب کید کر خاموش کرادیا تھا کہ آپ کی جاب دبئ ہو گئ تھی۔ وہیں روڈ ایکسیلنٹ میں انقال ہو کیا۔ ان کے وسائل آپ کی بادی بہاں لانے کی اجازت تہیں دية تصاس كي وين وفن كروا-"وه مرى مولى آوازيس بول رباتقا-

"جاجا میں جانتی تھی کہ میں ان کے لیے مرکنی ہوں۔بات بھی بچ ہے۔میں نے ان کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ میں خود ان کا سامنا نہیں کرنا عائت اس كالے اور بھيانك چرے كے ساتھ-"وہ کری ہے کھڑی ہو گئی اور اینائیت ہولی۔ "آب این بوی بجول سے مل کروالی میرے یاس آجاس امیدے بھے ای استال میں نوکری ور رہے کو جگہ مل جائے گ۔ آپ کے لیے بھی اسپتال میں گارؤ کی نوکری کی درخواست ویق ہول۔ آپ کاسارہ میرے لیے بہت ضروری ہے جاجا۔ آپ

"بال جاجا-"وه تدرے مسرائی-وبیلم صاحبہ اس بچے کے آنے کااعلان کردیجے۔ یہ برط صروری ہے۔ ورنہ یج کی آمرے ساتھ ہی آگ میاڑ جیسی بوی شمت آپ کواور آنے دالے بیچے کو عمر

"بیکم صاحبہ! بیہ کیا کمہ رہی ہیں آپ؟"وہ چونک

كويتانا بحول كئ في خيرس آينانا بن والي بين-

بھرکے لیے نادم کردے گی۔ دنیا اس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ چلنا برطای مشکل کام ہے جی۔" وہ جوقد رے بہتر موڈ میں آچکی تھی۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ کیا۔ حیرت و ناسف ہے اسے دیکھنے گی۔

'میں نے توبیہ نہ سوچاتھا جاجا۔'' 'دکیس آب نے مراتہ نمیں بانا۔''

"کسیں آپ نے برا تو تمیں مانا۔" وہ ہاتھ جوڑ کر مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔

"جاچا! کیسی بات کرتے ہیں۔ میں اپنے ہر ردادر محن کی بات پر کیو نکر شک کروں گی۔ آپ جو کررہے ہیں اور جو کمہ رہے ہیں۔اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ اپنے تو منہ موڑ گئے۔ آپ ہی تو میرے لیے سب کچھ ہیں۔" دوروہائی ہوگئے۔

"میری عزت افزائی ہے جی-" وہ منہ دوسری طرف پھیر کر بولا۔ "بیکم صاحبہ ہوسکتا ہے یہ بچہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کے قریب لے آئے۔ اولاد بردی ظالم شے ہے۔ بردے بوے پہنے خان اس کے سامنے جمک

"-0,2

'چاچا! آصف کا بچھے چھوڑ کرجانے کا طریقہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ نہ ایٹا ایڈرایس 'نہ کانٹیکٹ تمبر' پچھ بھی تونہ بتایا۔جاتے وقت مل کر بھی نہ مس<u>کئے۔</u> میں مزید خوش فتمیول کی دنیا میں رہ کر خود کو بے و توف سیں بناؤں کے- میں نے بھی فیصلہ کرلیا ہے۔اب وہ ميرك ياؤل براكراني غلطيول اوركو تابول كى معانى بهى مانکیں کے توجھے پر رتی بحراثر نہیں ہوگا۔ دوسرا طلاق کی ڈیمانڈ اس کیے میں کول کی کہ میں نے دو سری شادی کرتی ہے نہ ہی ڈرائیوری کملانے کواچھا مجھتی ہوں اور اب اپن اولاد کی خاطرابیا ہر کز شیس ہونے دول کی او موجے ہوئے بے تحاشام صبوطی سے بول ری می اور جاجا اے حرت سے ویکھ رہا تھا کہ مال بننے کی خبرنے ہی اس لڑکی کو نمس قدر توانا اور متحکم بنادیا تفا۔اس کی منور آ تکھیں نئی زندگی کا پیغام وے رئی تھیں اور چرے پر بلا کی طمانیت اور تسکین رجی بى ھى-دەمسراكربولا-

سكون دينا جائے تو انسان كے اپنى ارادول كوبرا والنا ہے۔ بيكم صاحبہ اب آب آرام فرائيں۔ مي چنا ہوں۔ بيہ ہے ميرے كركا پا اور نيلي فون كى مشكل آن بڑى تو جھے خطيا بارك ذريعے بناد بيجے كا فورا" حاضر ہوجاؤں گا۔ میں نے آپ كا نمک كما ا فورا" حاضر ہوجاؤں گا۔ میں نے آپ كا نمک كما ا کول گا۔ كونكہ ہم اخلاتی طور پر استے كر چھے ہیں كہ وعدہ اك لطيفہ بن كر رہ كيا ہے۔ كوشش كول كاكم رہا تھا۔ وہ اسے عقيدت سے ديكھنے كلى اور وہ فوا رہا تھا۔ وہ اسے عقيدت سے ديكھنے كلى اور وہ فوا حافظ كمه كريا ہرتكل كيا۔ حافظ كمه كريا ہرتكل كيا۔

" آصف دیکھاتم نے ایک اوسط طبقے کا انسان ہر طرح کے لالج وطمع سے باک بے لوث اور اس شان و نکلا۔ تمہمارے اعلا و ارقع اسٹینس اور اس شان و شوکت کا کیا فائدہ کہ شخصیت میں اخلاقیات کا ہلکا سا گزرہمی نہمے ۔

تم سیختے ہوکہ تم نے اپنی چال بازی اور عماریوں گا بدولت مجھ سے جان چھڑائی ہے۔ بہت خوب و کھنا ایک دن خہیں اپنی فلست کا احساس جینے دے گانہ مرنے دے گا۔ خہیں آج والدین سے چین تک کرنے کے احساس نے جینچو ژویا۔ تو کل مجھ پر ڈھائے گئے ظلم کو کیے جول کرلوگ " وہ طنزیہ مسکرائی اور تکھے پر سررکھ کرلیٹ تی اور اپنی تی زندگی کو دیگم کئے گئے منصوبے بنانے گئی۔ چروقتے مندی کے احساس سے دوشن تھا۔

000

''سٹرصدیقہ!بٹی جاند کا گلڑاہے۔ہوہو تمہاری کالی۔''ڈاکٹر سحرش نے آگر خبرسنائی تودہ کچھ اداس می ہوگراہے دیکھنے گئی۔ ''کہا تم جم یہ حلیانہ سوچ رکھنے والی عورتوں کی

'کیا تم بھی۔ جاہلانہ سوچ رکھنے والی عورتوں کی طرح بیٹے کی خواہش مند تھیں'' وہ چرسے پر اواس اور خاموثی کے سائے وکھ کر بولی۔

وداكثر صاحبه! من اين قسمت كونه بدل سكي-بير مدمه ای میرے کیے ناقابل برواشت تھا۔ اب تنا اں کاعزت و محریم کی تلمداشت کیے کروں کی۔ اے نیای ریا کاربون اور میکاربون سے کیسے محفوظ رکھوں گی ادراس کی تقدیر کی محتی براس کی مرضی کے مطابق سے اس کانصیب لکھ یاؤں کی؟ بجھے آج اس بات کا اساس ہواہے کہ ہرال بین کی پدائش برے سکون ہورانی نظریں کول جمالتی ہے؟ الی اول کومیں وان ديا كرتي تعي-ان كواس كليق ير مخرومسرت كا يكيردے لكى تھي- ليكن إن كى زبان كك بى ربا كرتى تھى۔ جيسے قوت كويائى كسى في سلب كرلى مو-" ای انا میں زی بی کونولیے میں کینے قریب آئی۔ اس نے بے جینی ہے سراور اٹھاکرات دیکھا۔اس کی کھلی آ تھوں کو دیکھتے ہی وہ مامتا کی بے لوث محبت میں مقید ہوتی چلی گئی۔ المناک سوچیں اور انجائے فدفے ہو لے ہو لے اس کے ذہن سے دور ہوتے ھے کئے اور اس نے اسے بازوؤں میں بحر کر سینے سے

وہ اسپتال ہے ڈھیارج ہو کرائے دو کمروں کے فلیٹ میں آئی می جو اسپتال کے عقب میں ہی تھا۔ تمام شادی شده نرسزان بی قلینس میس رمانش بذیر ميں۔ رات تك اس كے إس اسى يروسيوں كا آتا جاتا رہا۔ کسی نے محنی ملائی تو کوئی دورہ بادام لے کر آئی۔اکلی مبح طلوع ہوئے کئی کھٹے کزر کئے تھے الیکن اجی تک ماں بیتی سونی ہوئی تھیں۔رات بھر بھی نے ات سونے ندوا تھا۔اے جب کرانے کے تمام دیمی نوع ناكام رب تووه اس كود من اللهائ كري من سلتی ہوئی اے لوری سانے کی۔ بجی لوری کی مرحر لے میں رونا بھول تی اور سونے لکی۔معا" دروازے ر بیل کی کو بجی ہوئی آوازے صدیقہ بڑبرا کئ۔وال کلاک پر نظردو ژائی ویٹا درست کردہی تھی کہ چمر ے بیل مولی۔ نجانے کون ہے۔ وہ روبرالی مولی دردازے تک پہنچ کی-دردانہ کھولاتو یہ دیکھ کر جران ہوئی۔ جاجا ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ کھڑا تھا اور

خاتون اے سرے لے کرپاؤں تک تھورے جارہی تھی۔

ھی۔ اوالسلام علیم بیلم صاحب اید میری بمشیرہ بیں۔ آپ کی چاچی بیٹیوں کو اکیلاچھوڑنے پر راضی نہ ہوئی تو میں انہیں لے آیا۔ان کے سربرایسی کوئی گھر لیو ذمہ داری نہیں۔"

وقبت اچھا کیا آپ نے۔ مای آپ اندر آجائیں۔"وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ دقی میں ایس کی میں جمہ شر سے کمہ کرار سر

من بنائے گئی۔ دوسرے کمرے میں جواس نے آئے میں بنانے گئی۔ دوسرے کمرے میں جواس نے آئے والے بچے کے لیے سیٹ کیا تھا۔ وہاں اس کے لیے جاریائی بچھوائی اور اسے آرام کرنے کا کہ کرائے کمرے میں آگر بچی کواٹھاکر کود میں ڈالا اور فیڈ کرائے ہوئے بچی کے نام کیارے میں سوچنے گئی۔ دورہ وقت

وكاش مرسياس موت اورائي بني كالمايي پندے رکھتے ہوئے تم شاداں و فرحال ہو کراہے انے سنے ہے لگالیتے میں توانے نعیب جیے جی للصواكرلائي تفي خوش نعيب توتم جمي نه معمر -الله تعالى ك جانب بحق موت اس خوب مورت عےے م حروم ہوئے ہو۔ یں واس کابل بل انجائے کول کی- بولو برقسمت کون ہوا۔" وہ خود کلامی کرتے ہوئے بچی کو دیکھ رہی تھی کہ ایکدم ے پھر کویا ہوئی۔ «میری کڑیا کانام اس کے اہا کی پیند کا موناجائے۔ باکہ میں اس کوبتا سکوں کہ تم ایک ایے باب کی اولاد ہوجس نے تمہاری بدائش سے سلے بی ائنى پىند كانام خميس سونب ديا تقا- حديقة زيدي كاس مے کانوں میں آصف کی جاتنی سے بھراور باتیں کو سجنے لكين ي آج سے تم ميري حديقة مو آني لائيك وس يم" أنواس كر خارول يمس آئے۔ "بب كى شفقت اور توجه ندسى-

"بب کی شفقت اور توجہ نہ سی۔ بب کی پیند کانام ہی سی۔ کیوں میری رانی میری اگریا۔" وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہے اختیار ہو کرچو منے گئی۔

3 0

ماهنامه كرني 219

"بیلم صاحب! اوپر والے کا بھی کیا کہنا کہ داوں کو اعلموی کے ا ماهنامه کون 218

ب سے او جھکڑ کرواپس آجائے گ۔ میرے مات صديقة نے دوسال سے حدیقتہ کواسکول میں داخل ک وجہ ہے اسے رشتہ بھی تو ڈھنگ کا تہیں ملے گا۔" کروادیا تھا۔ مگرروزوہاں سے شکامیس آتیں۔وہ کسی تیجیر ''جی لی ل \_ ونیا کا حافظہ برط تیز ہو تاہے جی۔''ن افسردي ہے بول-ودمیں بھی کام کر کرکے تھک چکی ہوں۔ابی میری ہمت جواب دے لئی ہے۔ اوپر سے صدیقہ کاعم کھائے جاربا ب-اب آب جانے کو تیار میمی ہیں۔ "مجوري ہے كى لى- من جي اپني آل اولاد من آرام کرنا جاہتی ہوں۔ تمام زندگی ان کے لیے محنت مزدوری کی ہے۔ لی ل!اب ان کا فرض بنیا ہے کہ مجھے بردھانے میں سنبھال لیں۔ورنہ وہ بالکل ہی ہے مهار ہوجائیں گے۔ بمترہ ان کے پاس چلتی پھرتی ہی چلی جاول-" اس كے فدشات درست تھے صديقة سوچ میں بڑ گئے۔ پھر مروتی می آواز میں بولی۔ "ماى! مِين حديقة كودُا كثربناناجاتي تقي -جوكه مجھے نظر آرہاہ میرایہ خواب بورانسیں ہوگا۔ آج تک تو کوئی خواب بورانه ہوا'یہ کیا ہوگا؟ کیا کروں ماس؟ کچھ تمجھ نہیں آرہا۔ آخر والدین کے ساتھ کی گئی زیادتی اور نافرمانی کے کھھ تو حساب کتاب مجھے وہے ہوں مای!اگر مجھ پر مہوانی کریں تو چند ممینوں کے لیے رك جائية "وه طويل توقف كے بعد سوتے ہوئے بولى۔"حدیقہ ایناانگزام کلیرکر لے۔اسے ڈاکٹرنہ سہی زستک کی سائیڈیر کے آئی ہوں۔ای جاب نے بچھے وال روني وي ب-عزت دي ب- كيون نه من اس كے بارے ميں سوجوں۔ او كى اڑان ميرے مقدر ميں كمال وه-" آه كم كربولي-اليه تعيك سوچا ب مين رك جاتي مول چند مهينے۔"وہ نسلی بخش کہج میں بولی۔ ئیے ٹریننگ کے لیے ہاشل جلی جائے گی تو آپ جمی چلی جائے گا۔"وہ بھی سلی سے بول۔

"اب تمهارے دکھ اور عم حتم ہونے کے دن آگئے ہں۔"وہایں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرولی۔ "دمھلا منہیں اور حدیقہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟" "دو جانتی ہوں مای۔اے انگلی پکو کر جلاتا کس نے كهايا - تهنوں اسے كھانا كھلانے كى محنت كس نے کے ۔ راتوں کو اس کے ساتھ کون جاگا۔ ہروقت اس تے بچھے بھاگنا ارک لے جاتا کس نے کیا۔ بچھے وہ مظر بھی نہیں بھولنا جب رونی یک رہی ہوتی تھی تو آب اس کے ہاتھ میں آنے کا پیڑا دا کرتی تھیں۔دہ بڑے سے منے منے اتھوں سے نیز حی میر حی دوئی بنایا کرتی تھی اور آپ نمال ہوجاتی تھیں۔ آپ نے حدیقہ کو اس کے نام کا مطلب دے دیا۔وہ سرمبرو خاداب باغ ہے اور آپ ہیں اس کی جار دیواری اور تحفظ "اس نمای کے باتھ جوم کیے۔ "ليكن اب ده برى موكى ب توميرى چوكيدارى ير بت ففا ہوتی ہے۔ اسے چار داواری سے جر ہونے لى ب لى او مواوى مين ارت موت چيمى كى الله محمے زمانے کے تیز و تند طوفانوں سے بيائ ميري بي إنوسدا بهار فكفة رب والاباغ ابت ہو۔ این نام کی طرح۔"وہ بریراتی اور ماس کو بے بی سے دیکھتی رہ گئے۔ " الله تيرالا كه شكرب كه ميري حديقية نرس بنغ بر يضامند موكئ-" صديقة جائي نماز يرجيهي بديرط ربي ''ممی' مجھے ہاسل جانے کا شوق بھی ہے اور آپ ے مجھڑنے کا دکھ بھی ہے۔ می زندگی میں وونول

"لی کی! میری کسلی بھی تو ضروری ہے۔ میں نے

هديقة كوأين بني سمجھ كريالا بوسائے "وہ آنسوصاف کرنے لکی۔صدیقہ اسیند کھول پر رویزی۔

کے لیے ظرمند ہوجا آے۔ ایک کویائے کی فتح مندی كاحباس اوردومرے كے كھوتے ير تناسكى كاحباس وونوں ہی ایک دوسرے کے ہم سفریں۔"وہ جائے نمازے اٹھ کر بلنگ رہینے گی۔ "تو پر جلدی مجھے نا۔ کب ہوگا میرا ایڈ میش-"

اس کے اندر جوش نے غلب پالیا تھا۔ "بيئے تم بھی ہھلی ير سرسول جمانے كلى ہو-میرے بچے! یہ جلد بازی انھی سیں ہوتی- یہ آپ ے غلط تصلے کرواکر زندگی کو تباہ و بریاد کردی ہے۔"وہ مجانے کاندازم بولی-

"می یہ سب آپ کے دور کی باعیں ہیں۔اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ تیزی اور ترقی کا۔اس کے ساتھ قدم افعانے والے ہی کامیاب ہیں۔ ہریات میں سوچ بچار کرتا ٔ ارادوں میں ڈبل مائنڈ ہوتا مفیصلوں میں کو تاہی اور دری اے بی او کہتے ہیں برولی اور کم جمتی۔"وہ مال ے الجھ کریات کردہی تھی۔

"مہارے باب کی ان بی خصلتوں نے تو آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ عمر تم نہ سمجھوگی نہ سيهوك "وه تلملاكراكتابث بولي-

وممى وه زمانے كے ساتھ چلنے والے انسان تھے 'تو ڈاکٹرے۔ آپ میں سستی تھی کانفیڈنس کی کی تھی۔ جس کی وجہ ہے ارکھا گئیں۔ قصوران کانہیں' وربوك اور بزول آب لكيس بير كوئي بات بح كه أيك مخض نے آپ کے ساتھ شادی کی۔ چند مینے ساتھ كزار كريكدم غائب موكيا-سب افسانوي اور فلمي باتیں ہیں می۔ نجانے اندر کی اسٹوری کیاہے؟ آپ کو آب کے خاندان نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ معمہ تو حل مونے سے رہا۔ جب تک آب جھے سے کل کربات سیں کریں گی۔"وہ آج پہلی بارمان کی بتائی ہوئی من گھڑت کہانی پر شک کا اظہار کردہی تھی۔ صدیقتہ خاموشی ہے اس کے چربے پر اٹار چڑھاؤ کا جائزہ لینے کئی۔ جلد ہی اے اپنی نافرمائی کا حساس ہوا۔ عممال کو

ادائى ايم سورى مى كاش بس ايخ ديدى كود كي اس کی نعمت پر خوش شیں ہو تا۔اکلی نعمت کے حصول

طرح کے احساسات ساتھ ساتھ کیوں جلتے ہیں۔"وہ

''بیٹاانسان کوانڈر تعالی نے اس طرح کابنایا ہے۔جو

یاس آکرے قراری سے بولی-

کی سنتی تھی'نہ ہی مال کی۔باپ کی محروی اور اسلے بن کی وجہے وہ کھر میں تو شنرادی تھی جو دل میں آتا کرتی۔ کسی کی ایک نہ سنتی۔ دن بھرمای اس کی ہاں میں ہاں ملائی رہتی جبکہ صدیقہ کے ساتھ کزرے

ہوئے چند کھنے اس کے لیے کافی بھاری ہوجاتے تھے كيونكدات كسيات من ندسنني كاعادت تفي نداي اس سے زیردستی کوئی کام کرایا جاسکتاتھا۔

الكزامز يجندون نهلي وه كتابول مين كحوكر بمشكل یاستک مار کس لے کرنٹی کلاس میں جلی جاتی۔ اس کی ردهانی کائی طریقداس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔ وقت کے ساتھ ماس کی عمر بھی آتی بردھ چکی تھی کہ اس سے گھرسنبھالنادہ بھرہو گیا۔جوان بچی کی ذمہ داری مشكل لكنے لكى- القرى تووہ باب جيسى ہى تھى-يل میں خفکی اور اٹکلے میل شیرو شکراس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ پڑھائی میں بھی لگاؤنہ ہونے کے برابر تھا۔ ماس جمانديده عورت مي-

جب مای نے صدیقہ کو اپنی برحتی ہوئی عمر کے تقاضے بتائے تو وہ چونک اسمی-اے لگا جیے وہ اور حديقه فنك سر كل آسان كے يتي بيتى دهوب من کھڑی ہیں۔ کوئی مدد گار نہیں 'بدرد نہیں 'بس وہ ہے اوراس كى جوان حسين وتجميل بيئ-

"ای ایجے آپ نے اکیلا چھوڑنے کا کیے سوچ لیا۔ آپ مدیقہ کی طبیعت سے اچھی طرح باخبرہیں۔ حد درج کی جذباتی اور جلد باز بچی ہے۔ میں اس کی ر کھوالی کیے کروں کی-"وہ روہالی ہو گئی تھی-

"لی لی ایس سب جانتی ہوں۔ اکملی عورت کے کیے جوان بخی کو سنبھالنا آسان نہیں۔ باہر شکرے الیسی بجیوں کو ہتھیانے کے چکروں میں ماک لگائے بیتھے ہوتے ہیں۔ میری مانیں تواس کی شاوی کردیں۔"وہ

این عقل کے مطابق بولی-"شادی" وہ توقف کے بعد بولی میں ہت چھوٹی ہے عقل نام کی چیزتواس میں ہے سیس-دوسرے دن

صدیقہ زیادہ پریشان اور اداس آؤنسیں تھی۔" معبت خوش ہیشہ کی طرح۔۔ ایکٹنگ تواس پر ختم ہے تا۔" وہ دوہٹا اٹار کردو سری طرف رکھتے ہوئے ، ا

میں وہ کتنے سالوں سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ میں سوچتی تھی ہاؤلی ہے' نادان ہے' بالکل لاپروا ہے۔"

''دہ بہت و کھی ہے لی ہے۔ وہ مجھ سے بھی گئی بار پوچھ چکی ہے کہ ممی کی شادی کیوں ٹوٹ گئی؟ جبکہ لو میرج تھی۔ کیالواسے کہتے ہیں؟ دہ مجھے لوکے بارے میں کمی کمی کمانیاں ساما کرتی تھی۔'' وہ دکھ بھرے لہجے میں کہا۔

''ای آپہی بتائیں کہ میں اے اس کاباپ کہاں ہے ڈھونڈ کرلادوں۔"

دمیں نے جو ہویا' وہی کاٹ رہی ہوں۔ مجھے اپنی تقدیر سے گلہ ہے' نہ ہی اپنے خدا سے میں اس سزا کی مشتق ہوں ہای ۔"

کی مستحق ہوں مای-' "لى آي آپ كى جوائى كزر كئى دنيا كوجواب ديتے-بٹی نے تو پہلی ہار جواب مانگا تھا۔اس سے بچ چھیا کر أب في اليمانيس كيا-"وه جهجكتر موت بول-"ای میں اے کس منہ ہے بتاؤں کہ تمہاری ال تمہارے باب کے ساتھ بھاگ کئی تھی۔ کورث میرج کرلی تھی۔اس شادی میں نہ کوئی اینا گواہ تھا' نہ ہی غیر موجود تھے اور پھر یہ بتاتے ہوئے مرنہ جاؤں کی کہ تمهار باب نے مجھے نا قابل اعتاد خود غرض اور وقت شناس کما۔انی جگہ بروہ سیا تھا۔ کیونکہ میں نے اپنے ماں 'باب کو دغاجو دیا تھا۔ وہ یہ س کر مزید مجھ سے دور موجائے کی۔ آگر دور نہ ہوئی تو میرے اس کھناؤنے كردارے اے شہ ملے كى وہ عمرك اس حص على ب جمال مرمل شيطان آك لكائے بيھا ب-"اس نے لیے مربا تن بے بی اور رنجیدگی تھی کہ مای کے آنسونكل آئےاس كادھيان بنانے كوماى ادھرادھر كى ياتيس سنانے كلى جبكه صديقة كے كان دل و دماغ

اس کی تمام باتوں سے محروم تھے۔وہ صدیقہ کے بارے

برون آج مجھے تی بحرکر رولینے دیں۔ شاید میرادل الم ہوبائے برقسمت ماں کی بغی قسمت کی دھنی الم ہوبائے برقسمت کی دھنی الم ہوبائے برقسمت کی دھنی است ہے ہو فیصلہ کیا ہے است ہوبی ہوبائی کر دواجو نہیں کمناجا ہے تھا۔ لگتا ہے الم خراب ہو کیا تھا۔ "وہ پر طلال کہے میں بولی اور مال کے خراب ہو کیا تھا۔ "وہ پر طلال کہے میں بولی اور مال کے خواد میں کھر گئی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کے بہاود اس میں گھر گئی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کے مطابق پروان چڑھائی تو آج یہ دان دیکھنا تھیب نہ

صدیقہ ہارے ہوئے جواری کی طرح سرجھکائے
اپ فلیٹ میں واپس پنجی۔ مای اپنا سامان باندھے
جانے کو تیار بیٹی تھی۔ وہ چھونے سے ہر آمدے میں
اسٹول ہر ہی بیٹھ گئے۔ باہر کی گری نے اسے جھلساکر
رکھ دیا تھا۔ ویکنوں اور بسوں میں دھکے کھائی حدیقہ کو
رئینگ کے لیے ہوشل چھوڑ کر آئی تھی۔ ول تھاکہ
اس کی جدائی اور اس کی حسرتوں کے کرب کے گرداب
میں انجھا ہوا۔ اس فورا سیائی کا گلاس لے آئی۔
میں انجھا ہوا۔ کون میری شدت کی پیاس اور
گئی ہوئی بھوک کو محسوس کرنے گا مای۔ "وہ گلاس
گئی ہوئی بھوک کو محسوس کرنے گا مای۔" وہ گلاس
گڑے ہوئے آزروگ سے بولی۔
"ای لی اِنتہیں اکیلا ہر گزنہ چھوڑ تی مگر مجور ہول"

تمارا چاچا چکرلگا نارہے گا۔"

""آج کے بعد چاچا یمال نمیں آسکنا۔ میں جس
کیونی میں رہتی ہوں۔ وہاں اسکینٹل کے سوااور کچھ
نیں۔ اکملی جان ہوں' اس گھر میں رات ہی تو
گزارنے آئی ہوں۔ اب مجھے کون ساحدیقہ کی اس
گرمیں موجودگی کی کشش آنے پر مجبود کرے گی۔"
دیانی لی کرد کھی کہج میں ہوئی۔

"بات تو تھیک ہے۔ مگر بی بی اپنی صحت و آرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہال تو یہ تو بتا تیں۔۔ ہیں۔ میں برے باپ کی بری بیٹی ہوں۔ مان لیا میں نے۔ اچھا ہی ہواکہ میں آپ کی جان چھوڈ کر ہائل جارہی ہوں۔"

''بٹا! میری جان تم پہلے ایسی تو نہ تھیں۔ کیا زی بنابرا ہے۔'' دہ اے پکیارتے ہوئے دو' فرسٹ ایر میں حل نہیں مان رہا تو چھور ٹرد رہنے دو' فرسٹ ایر میں ایڈ میٹن لے لو۔ مجھے تم تو اپنی جان سے بردھ کر مور ہو۔ نہ تم جو تک ہو' نہ ہی مجھ پر یو جھ ہو۔ میراسب کی م تم ہی تو ہو۔''

" بیٹا میں تہارے باپ کی ہے وفائی اور مکاری کو تہارے تہاری قربت میں ہس کرسید گئی تھی۔ اب تہارے درد کو کیسے برداشت کروں گی۔ میں تو تہیں ہیشہ کا المالی من موجی اور لا پروا بی تصور کرکے مطمئن رہی تھر کر کرتم تو جو سے بھی چارہاتھ آگے لکلیں۔ حدور چہ حساس اور احساس محردی کے تکنیج میں مقید اور مجرات کے رونما ہونے کی خطر میرے ول کے مجرات کے رونما ہونے کی خطر میرے ول کے مجرونا کرایے حالات کے ساتھ سانس لینا سیکھا تھا۔ تم ہی ول جھوٹا کر سے ساتھ سانس لینا سیکھا تھا۔ تم ہی ول جھوٹا کر ہو حک کے ماتھ سانس لینا سیکھا تھا۔ تم ہی ول جھوٹا کر ہو حک کا خصہ ختم ہونے کا تھا۔ ودنوں کا غصہ ختم ہونے کا تو کہ کا تھا۔ ودنوں کا غصہ ختم ہونے کا تھا۔ ودنوں کے خود کا سانس لینا سیکھا تھا۔ تم ہی ول جھوٹا کر ہونے جارہی تھیں۔ تو حل کے خود کا سانس لینا سیکھا تھا۔ تم ہی دینا جارہی تھیں۔ تو حل کے ماتھ دونوں کے خود کا سانس لینا سیکھا تھا۔ تم ہی دینا جارہی تھیں۔ تو حد کا تھا۔ ودنوں کا غصہ ختم ہونے کا تھا۔ ودنوں کا خصہ کتم ہونے کا تھا۔ ودنوں کا خصہ کی جاتھ کا تھا۔ ودنوں کا خصہ کی دونوں کا خصہ کی دونوں کا خصہ کیں کا تھا۔ ودنوں کا خود کا سانس کی دونوں کا خصہ کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کے دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کا خود کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کے دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کے دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کا خود کا سانس کی دونوں کی دو

پاتی- ان کے پار کو محسوس کرستی۔ میری تمام سبیلیوں کے ڈیڈی ان کے ناز خرے اٹھاتے نہیں مسیلیوں کے ڈیڈی ان کے ناز خرے اٹھاتے نہیں مسیلیوں کے ڈیڈی ان کے ناز خرے اٹھاتے نہیں مسیلی دیا ہو گار ہوں ہورت کے ہاتھ میں دینے سے پہلے سوچ لیا ہو آکہ میرا تصور کیا تھا۔ اس دنیا میں انجیجی دنیا میں انجیجی دنیا میں جیجے ڈیڈی کی شفقت کے بنا کیول پیدا کیا۔ "وہ زہراگل رہی تھی۔ شفقت کے بنا کیول پیدا کیا۔ "وہ زہراگل رہی تھی۔ شفقت کے بنا کیول پیدا کیا۔ "وہ زہراگل رہی تھی۔ شفقت کے بنا کیول پیدا کیا۔ "وہ زہراگل رہی تھی۔ تی منہ تی منہ کیول اس باختہ می منہ کھولے اسے کیا ہوگیا۔ صدیری تھی۔ کو اس باختہ می منہ کھولے اسے دیکھے جارہی تھی۔

ورمیری باتول کا آپ کے پاس کوئی جواب شیں ہے۔ یوہ بھر سنی سے بولی۔

"بجھے نہیں جاہیے تمائی۔ بجھے اپ خونی رشتوں کی جاہ ہے۔ سب کمال ہیں می۔ کیاسب، می مرتجے ہیں ؟ توبتائے ان کی قبریں کمال ہیں ؟ میں قبرستان میں ہی ان سے ملاقات کرلتی ہوں۔ "

"حدیقہ! تم پاکل ہوگئی ہو۔ کیسی نضول باتیں کررہی ہو؟"وہ تدرے نری سے بولی۔

''9 یک ڈاکٹر کی بیٹی ہنتے چلی ہے نرس۔''وہ تنفر سردیا

و فرکاش مجھے معلوم ہو تاکہ جے میں اپناسمارا سمجھ رہی ہوں۔
ان ہوں۔ بیسا تھی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔
اف وہ سب میری سوچ تک ہی محدود تھا۔ جس کی تم
اولاد ہو۔ جس کا تم خون ہو۔ وہ میرانہ بن سکاتہ تم میری
ایک فرمال بردار بنی کیسے بن سکتی ہو۔ اف میں نے
ایک فرمال بردار بنی کیسے بن سکتی ہو۔ اف میں نے
میں تمہیں پیار سے پالا۔ محنت مزدوری کرکے تمہیں
میں تمہیں پیار سے پالا۔ محنت مزدوری کرکے تمہیں
میں تمہیں پیار سے پالا۔ محنت مزدوری کرکے تمہیں
امیرکیر بچول کے ساتھ تمہیں نعلیم دلوائی۔ بناؤ میں
امیرکیر بچول کے ساتھ تمہیں نعلیم دلوائی۔ بناؤ میں
خون میں شامل ہے۔ اس میں تمہارا کوئی قصور
خون میں شامل ہے۔ اس میں تمہارا کوئی قصور
شیں۔ "وہ دکھ بھرے لیج میں ہوئی۔

"آب ہر طریقے اور ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ

ماهنامه کون 2223

ماهنامه کرن م

میں سوسیے جارہی تھی۔ اس کی محرومیوں کا جان لیوا احساس اسے کوے لگاکرز حمی کردہاتھا۔

آصف اسپتال \_\_\_\_ على الصبح جهيج كيا تعا-آ تکھیں شب بے داری کی وجہ سے سرخ ہورہی ھیں۔ بالوں میں جاندی کے تار خاصے نمایاں تھے۔ بیشانی بر مری تین لا تنین اور ان کنت ملین ی شكنيں چرے ير چيلي موئي تھيں۔ سكار الكيوں ميں دباكريل بحركوسوجا اوروايس بلس ميس وال ديا- كانول مں صدیقہ کی ابنائیت کی جاشتی سے بھرپور آواز میٹھا

"أصف نمار منه بيه سكريث سكارييني واللے لوگ کون ہیں۔ آپ کواس کا علم ہے۔"

"بألىس" دە تىقىدلكاكركىتا- "جانتا بولىساس مايدولت كو آصف زيدي كتي بين-

«نعین جالل اور ان پڑھ-"وہ قنعهه لگا کرچھیڑتی-''ڈاکٹر آپ کو نہیں بچھے ہونا جا سے تھا۔''ایکدم وہ زس کی آوازر جو تک کیااور اے اس وقت اس کی آمد بهت دسرب كريق- وه ميزير كمپيوثر اور فاعليس ورست كركم بابر على تى وه آفس سے الحقہ چھوئے سے چن میں کیااور کافی میکر میں کافی بناکر مک میں ڈال كر پر آفس من آليا- بهلاسب ليا تفاكه صديقه كي تھنگتی ہوئی آوازا بھری۔

وقبارے گاؤں میں میج سورے دلی ڈرنگ کو بهت اہمیت دی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وکی ڈرنگ کے کتے ہیں۔

"مجھے اتنا بھی آسٹویڈنہ سمجھو۔ دورھ کو کہتے ہیں۔"

"جی نہیں کی ' پنجاب کے دلی مشروبات کی ال 'ار گئیزا۔"

" تُمّ سے جیتنا خاصامشکل ہے۔ "وہ خفیف ساہو کر

انتو پھريه كانى مجھے ديں اوريہ لي ليس صحيح سورے

دن بهت خوشکوار گزرے گا۔" وہ شوخی سے میں) یال اس کے ہاتھ سے لے کرلی کا برا سا گاہی اس محے ہاتھ میں تھادی و محبت سے مغلوب ہو کراے لے بالوں سے پکڑ کرائی طرف مینچا کو دہ دردے کراہتی۔ آصف چونک کرایے کردد پیش کاجائزہ لیز لكا-وه تنها آفس من بيشا تفا-صديقة كى يادول كالمعطر جھونكاتھا بوكزر كيا۔

«کاش... کاش به میرا بھولا بسراخیال نه ہو تک<sup>ی</sup>و ائی ہی سوچوں میں دوبا بول سے کائی سنے لگا۔

فيسنى آصف كى مائيكا رُست مى-دونول أيك ى استال من جاب كرتے تھے فرینگفرٹ داستى كا آبائی شرقفا۔ اس مچرکے مطابق والدین کے ساتھ رہے کے بجائے اس نے ان ڈی پنڈڈ رہے کی فوقیت دی تھی۔ اسپتال میں دن میں کئی بار ان کا آمنا سامنا ہو آ۔ کورے کورے کپ شب بھی ہوجا آل۔وحیرے وهبرے معالمہ آئے برمعاتویا ہرڈنرا کتھے ہونے لگے وِرْ کے بعد کی قربت بوطی تو راتیں اسمی کزر لے لكين بيه علسله تغريبا "دوسال تكسجاري ربااور آخر میں انہوں نے شادی کرنے کافیصلہ کرلیا۔ آصف کے والدين اپنے نيچے کی خوشی کی خاطر ڈونسسی سے شادی كرنے يرسينے ير پھركى سل ركھ آمادہ ہو گئے تھے۔ كيونكه أصف جب عياكتان سے والس لندن ألما تھا۔ ڈیریش کا شکار ہو کیا تھا۔ وہ مشورے کے لیے وبسنی کے اس کیا تھا۔ وہسنی ایک جربہ کاروالم ھی۔ عمر میں اس سے بدی تھی۔ اس نے دوسیانگ کے بعد ہی اس کی ڈیپریش کی وجوہات کو بھانے لیا تھا۔ بداس كا كلث تفا-جوات دن بدون زندكي كي دلچيديا ے دور کر آ جارہا تھا۔ والدین الگ بریشان ہو اسم تصوه حقیقت سے ناآشنا اسے پاکستان جانے کی تلقین کرنے کئے تھے مگروہ ہریار والدین کو انگار کرونا۔ ڈیسنی کے کہنے پر اس نے ٹمینہ سے رابطہ كرفے كى كوسش كى كه صديقة كاحال احوال معلوم

حقارت وذلالت بحربورايك اوريتا بجينكا-م سلك مكروه بريار ناكام بى ربا-ايخ قريبي دوستول ے رابطہ کیا تووہ چاروں ہی این ملک سے با ہرسیٹللہ "بیہ حرام ہے حسٹڑ وہ میری بیوی ہے۔" وہ یکٹے تھے صدیقہ کی سی کو خبرنہ تھی۔ جبتوے صادق میں المجي مل جا ما ہے۔ تمينہ توايک بے وقعت سي ہستى في ايك دوست في است تمينه كالمبرلاوا - جس ير

ببیوں بار ٹرائی کرنے کے بعد اس کی آواز سننے میں

الى۔ اس سے پہلے كم فون كث جاتا۔ آصف بے

زاری سے بولا۔ "سٹر خمینہ! مجھے صدیقہ کے بارے میں معلوم

وداكر صاحب اليكاس كى فكركرنا چھو روس-

"اس كا حال كيسامي؟" وه قدرے طمانيت

"وہ خوش باش ہے ڈاکٹر صاحب محر کریں کہ

أب اس ناكن سے في محصر ورندوہ ايسے وسى كم آب

"سوچنا ہوں کہ کہیں جلد بازی میں قیصلہ غلط تو

"وہ شادی رچا کربہت خوش ہے اور آپ ہیں کہ

تحقّ مِن مجنول ہے ہیتھے ہیں؟" وہ طنزیہ قبقہہ لگاکر

برل- ''گاؤل جاتے ہی وہ ایک اسکول تیچر میں انوالو

ہوئی تھی۔اس کے پیرشس نے آؤ دیکھا نہ ماؤ۔

اے فورا" سرے ا مارا۔ کیونکہ بات حدہ بڑھ چکی

می۔وہ بھی مزاچکھ لے گااس دغابازے شادی کرنے

"میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی تمینہ- بے

ٹک ہاری علیحد کی ہوگئی ہے۔ مگر میرے اس پر اور

اں کے جھے رحقوق ہیں وہ شادی مرکز نہیں کر علق۔

"داكرصاحب آب كس دنيايس رجة بين-وهاس

کے نیچے کو آج کل میں ہی جننے والی ہے۔"اس نے

ں تلملا کرنے بقینی سے بولا۔

سی کربیشا-ول مروفت بریشان می رمتا-"وه افسردگی

لواكتانيوں سے نفرت ہوجاتی۔"وہ ملخی سے بولی۔

وانے پیرٹس کے پای جا چی ہے۔" وہ خوداعمادی

رائ وريت اوج

ہے جھوٹ بول رہی تھی۔

والدنے مولوی صاحب فتوی کے کر يكاكام كياب آب ادهرآن كالصور بهي ندكرين-وه لوك آب كو قل كريس ك-" وه بمدردانه ليح مين

وايك بے وفاعورت كى خاطر آپ كى جان كيوں كر جائے؟ کیا ایس بی ست ہے آپ کی جان میری بات پر بھروسہ ر میں اور اس خاندان سے دور رہے میں آپ کی بھلائی ہے۔ آپ کواٹر کیوں کی تمیں۔ شادى كرنيجية ومث ويست يورنائم-"

محینک یو تمیند می قدرے ریلیس ہو گیا ہوں' بائے۔"اس نے فون رکھ دیا۔ تمیندنے بند فون يريوسه ديا اور بردراني-

"راه چلتی جماران جلی تھی مهارانی بنے۔" آصف کی ڈیریش نے یکدم پلٹا کھایا۔ گلیٹ کی جگہ تفرت و تقارت أورغيظ وغضب في اللي تهي-اس نے تیبل بربرے ہوئے پھولوں کو کرسل کے گلدان سميت فرش يرج ديا-

آصف کے کھرشادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈیسنی بھی اتن ایکسائیٹر تھی کہ وہ شادی ایڈین رسم و<u>۔</u> رواج کے مطابق کرنے میں بے تحاشا فخر محسوس كردى تھى۔ مايوں كى رسم اسى كے كھريس اعدين لمیوی نے مل کرادا کی۔ پھر مندی کی رسم بھی اسے برے مطابق سلی بریث کی گئی۔ گورول کے لیے بیہ سب كجهه نيااورانهونا تفا كجرر حفتي فائيواسار موتل ے ہوئی۔انڈین بوتیک سے خریدے کئے بھاری بھرع جو ڑے اور ڈیپ ریڈغرارہ اور ولیمہ کاسفید اور سلور كام سے مزين لنظ اور سونے كے ان كنت سيث چوڑیاں 'کڑے اور ڈائمنڈ کی اعموضیاں ڈیسنی کو جران وبريشان كركس - ايك رات مين وه اتني ال دار

ہوجائے گی'اس نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ مشرقی شاديال تو خوب بين- وه اميريس بو كي هي- كوكه وه تصف ہے یا بچ سات سال بردی تھی۔ مرکوری جنی ا بلو آئيز اور كولدن بالويل من فيسنى أصف ك سامنے ایسے لگ رہی تھی جیسے لنگور کی بعل میں حور اوروه اسے دیکھ کرغرورو تکبرے تن کیا تھا۔ مدیقہ يل بمركوخيالول مي الركى طرح آئى اور رويوش مو كئ-'نیہ تھی مرد کی اصلیت' کھری اور سطی حقیقت۔ عورت اس کی بے وفائی پر نالال ہوتے ہوئے بھی اس کے نام پر اپن عمرتادی ہے۔ یہ کیساملن اور کیسی لکن ے کہ نفرت کے باوجوداس کے انگ انگ ہے ساتھی کی میک اعتمی ہے اور اس کی یادوں میں وہ آئیں بحرتی " روی بلتی سی اور کودل سے قبول سیس کیاتی۔اور لیس دو مخلف مزاج کے انسان ایک دو سرے کی رفانت کے بندھن میں وہنی مطابقت اور کیجائی کی جنجو من این عریس کرار کردندگی کے آخری کھوں میں فرسٹریشن کاشکار ہوجاتے ہیں۔ کیما عجیب بھید

000

"می! آپ سے آیک بہت ضروری بات کرنی ہے۔" آصف کے چرے پر پریٹانی کے آثار تھے۔
"ہاں بولو بیٹا!"

"میں۔ ڈاسنی دو بحول کے ساتھ اس گھر میں نمیں رہناچاہتی۔"وہ بمشکل ہی کمیپایا۔ در مطا

اسطلب بیہ ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا جاہتی۔"وہ ہےافتیاری بولیں۔

"جی ممی۔"اس نے اثبات میں سرملایا۔ "جہاں رہنا جاہتی ہے' ہزار بار جائے' مجھے کیوں اعتراض ہوگا۔ لیکن ایک شرط ہے میری۔"وہ سوچتے معہ سرد کیں

دوغم نمیں جاؤے۔ ہم بوڑھے والدین تمہارے بغیر نہیں رہ کتے۔ تمہارے ڈیڈی کی طبیعت ایک دم سے خراب ہوجاتی ہے۔ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ بروقت

ساهنامه کرن 2426

طبعی اداوند کے پر کیے بھی ہوسکتا ہے۔ ''آپ کی شرط۔ بسرو چشم۔ لیکن ایرائی م معاشرے میں نہیں ہوتا۔ کھر آبادی میاں ہوں ا اکتھے رہنے ہوتے ہیں۔ ورنہ بربادی مور گرارا کھڑی ہوتی ہے۔ "وہ فکرمندی ہے بولا۔ ''بینے 'بسو جائے ہیں ہویا آگریز' کن گافئی نرالی ہے۔ میں آئی کو تو پھر بھی قابو کر گئے۔ یہ میر نرالی ہے۔ میں آئی کو تو پھر بھی قابو کر گئے۔ یہ میر میں۔ اسکول بھی جانے لگے ہیں۔ اب اس پر میرائی ہیں۔ اسکول بھی جانے لگے ہیں۔ اب اس پر میرائی

"آپ اظمینان رکھیں۔ بچوں کو چھٹی کے بھر ڈیڈی بی پک کیا کریں گے۔ انہیں معموف رہے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ بچے آپ دونوں سے المہے کی رہیں کے اور دین کے نزدیک بھی ہوں گے ہم اسپتال سے فارغ ہو کرانہیں گھرسے یک کرلیا کریں اسپتال سے فارغ ہو کرانہیں گھرسے یک کرلیا کریں گے۔ ڈنر آپ کے ساتھ ہوگا۔ بس یوں مجمعیں کہ یم دو سمرے گھر سونے بی جائیں گے۔ " وہ تملی دیے ہوئے نمایت ملافعت سے کمہ رہاتھا۔

"مینایس عورت ہوں۔ وہدنی کی خواہش کو ہراز رو نہیں کرری۔ ہرعورت کو اپنا کھ اپنی آزادی اور خود مخاری جاہے ہوتی ہے۔ اس کی مہوائی ہے کہ اس نے انتاع صد ہمارے ممائے گزار لیا۔ جھے تو آیک دن کا امید نہیں تھی۔ وہ اس معاشرے میں پیدا ہو کر جو ان ہوتی ہے۔ اس کا اپنا ہی کچرہے۔ اپنے ہی اصول اور قانون ہیں۔ جھے اس سے کوئی گلہ نہیں بیٹا۔" وہ آئی ماف کرتے ہوئے پولیں۔ 'مان چول جیے بچوں کو مساف کرتے ہوئے پولیں۔ 'مان چول جیے بچوں کو مسامی دادی عشی کی حالت میں جلی جاتی تھیں۔ جی تہماری دادی عشی کی حالت میں جلی جاتی تھیں۔ جی اسے ایکٹنگ کا نام دے کردل ہی دل میں بنتی تی گا۔ اسے ایکٹنگ کا نام دے کردل ہی دل میں بنتی تی گا۔ اسے ایکٹنگ کا نام دے کردل ہی دل میں بنتی تی گا۔ جب اپنے جسم کے گئرے کو مال کاٹ کراک فیراد د

انجان عورت مے جم كاحصد بناوي ب اور مراس ك

آبادی و خوش حالی کی خاطراے اپنی نظموں ہے جگا

کردی ہے۔ یہ ظلم ہی تو ہے؟ وہ مسلسل آنسو ان نے جاری تھیں۔ آصف مال کے سربر بیار سے بہرنکل گیا۔ ول اواس میں گھرا ہوا تھا۔ لیکن وہ اور تیا ہے بس تھا۔ ای دیک اینڈ پر ان کے ضروری سامان کی پیکنگ ای دیک اینڈ پر ان کے ضروری سامان کی پیکنگ نے گئی۔ ان کے کیڑے اور اسی طرح کا فد سراؤاتی

ای دیک ایز ران کے ضروری سامان کی پیکنگ کے لئی۔ ان کے کپڑے اور اس طرح کا دوسراؤاتی ملان ہی تو تھا۔ نئے گھر میں شام تک شفٹ ہو گئے۔ کہ تک گھر سیٹ ہوکر رہنے کے قابل نہ ہوا۔ سب ماں آتے جاتے رہے۔ آخر کارایک لانگ ویک اینڈ رہ آباد گھونسلا اواس اور ویران ہوگیا۔ پنچھی تمام تر رہ آباد گھونسلا اواس اور ویران ہوگیا۔ پنچھی تمام تر دنوں سمیت اپنے نئے آشیائے میں چلے گئے۔

000

آصف وہ بچہ تھا۔ جو اسکول میں بھی اپنی مال کو کاررویا کر آتھا۔ نیچرزائے بہلا بہلا کر نگ آجاتی فیس۔ گراس کامنہ بندنہ ہو آاور آخروہ میزیر سرر کھ ی سکیاں بھرتے سوجایا کر آتھا۔ جب ذرا برطا ہوا تو ریک ٹائم میں وہ ال کو نون کر کے لیج اسکول منگوا کہاں کے ہاتھوں سے کھایا کر تا تھا۔ تمام لڑکے اس کا فراق ازائے۔ کئی ارباب نے ڈانٹ پلائی۔ غیرت دلانے کی کوشش کی۔ تمرسب بے سود تھا۔

جب اس کاپاکستان ایڈ میشن ہو گیاتوباپ بہت خوش قا۔ لیکن ال رو رو کر بے حال ہو جاپا کرتی تھی۔ جب و چلا گیاتو مال کو کتنی ہی بیار یول نے آن گھیرا تھا۔ خوکر' بلڈ پریشراور ڈپریشن کی میڈیسن ہیشہ کے لیے میں دیا گئی

ام سفرین کنیں۔ وقت نے ایساستم کیا تھا کہ اس آصف نے پیر ہمس کو افغارم کے بغیر صدیقہ سے شاوی کرلی۔ جب اندر کا آصف محبت کے فسول سے فکلا 'تواسے جھوڑ کرمال کے گلے آلگا اور مزے کی بات مید کہ بھراسی آصف نے این مرضی اور بسند کی دو سمری شادی کی اور آج دہ تمام تر بجوریوں کو سینے سے لگائے تی دنیا بسائے اپنے بچول اور بیوی سمیت ان سے دور چلا گیا تھا۔ آج مال کی آدد اور بیوی سمیت ان سے دور چلا گیا تھا۔ آج مال کی آدد

W

w

W

اور پا بیره دات کو پیان ہے۔

اور پا بیره دات کو پیان ہے۔

علف تھا۔ وہ تیار ہوکر تیزی ہے ڈاکمنگ نیبل کی طرف بردھا۔ نیبل پر استعال شدہ گندے برتن ڈبل موفی اندوں کے خوالے اور استعال شدہ کشو پیرز بھرے ہوئے تھے۔ وہ بین گیا۔ خاموشی محرے ہوئے تھے۔ وہ بین کی طرف بردھ گیا۔ خاموشی سے اوھرادھر کا جائزہ لیتے ہوئے باہرنگل آیا اور اپنا بریف کیس اٹھاکر گاڑی کی چابی لیے گھرے باہرنگل گیا۔وہ گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے دکھ سے سوچے جارہا تھاکہ مان نے آج تک اسے پانی بھی اپنے اتھوں سے بھاکہ مان نے آج تک اسے پانی بھی اپنے اتھوں سے بھالیا تھا۔ ناشتا بنا تا تو دور کی بات۔گاڑی مال کے گھرے میں ساتھ اندر چلاگیا۔

ساتھ اندر چلاگیا۔

ساتھ اندر چلاگیا۔

ماں 'باپ صوفے پر خاموش بیٹھے تھے۔ چروان کی اندرونی کیفیت کی غمازی کررہاتھا۔ آنکھوں میں پرلے درج کی اواس و مایوس تھی۔ اسے دیکھ کردہ دونوں چونگ اٹھے۔اور بیک زبان یولے۔

وردازے کی طرف دیکھنے گئے۔ دردازے کی طرف دیکھنے لگے۔

"دو ڈوسنی کے ساتھ ہی اسکول جانچکے ہیں۔ میں سو آہی رہ گیا۔ آج تک تو ممی جگاتی آئی ہیں۔ جھے علم ہی نہ ہواکہ ڈوسنی کب اٹھی تکب تیار ہوئی اور کب

ماهنامه کرن محم

مشهورومزاح نگاراورشاعر مشهورومزاح نگاراورشاعر انشاء جی کی خوبصورت تحریرین کارڈونوں سے مزین آفسٹ هاعت مضبوط جلد،خوبصورت کرد پوش بهجههه به خود دورد بهجهه به به خود دورد

W

سزنامه آواره گردک ڈائری 450/-450/-وناكول ب حزنامه 450/-ابن بطوطه ك تعاقب يل 275/-ملتے ہواتہ جین کو جلیے خرنامه محرى محرى بجراسافر 225/-خرنامد 225/-طزومزاح خاركدم × 225/-أردوكي آخرى كتاب せっぱり (16.25° 300/-ペニタンラック! 225/-جويدكام CKES. 225/-ولوحق الذكرالين يوااين انشاء X 200/-اعرها كنوال او منرى البن انشاء X 120/-و لا كمول كاشير 400/-طزومزاح باتي انشاء تي ك 400/-しりゅり آپ ے کیا پردہ

مكتنبه عمران وانتحسك 37, اردو بازار ، كراچی برے رب مجھے فقط اپنا ظلام بنا کے اور سکون دے

اور عزت کی موت دے دے اور مجھے معاف

یسی نے جی تھی علاولی کے اور مجھے معاف

یسی بردہ پڑکیا تھا۔ وہ سکیاں لینے لگا تھا۔ اس انتا کی اسے مکن تھی؟ میری ہی ملی کے مربر رک کراسے ملی ہے۔ مربر رک کراسے ملی ہے۔ میں کا تھا۔ اس انتا کی انتا ہے۔ وہ والدین کے مربر رک کراسے میں کہا ہے۔ میں کہا ہے میں کرا ہے۔ اس نے کروہ پیش کیا۔ مولا ناصاحب از گزار ہاتھا۔ وہ سرعت سے بھے گیا۔ مولا ناصاحب انتا کے قریب ہی بیٹھے تھے چرے پر بھر دوانہ بھری انتا ہے۔ میں کہا ہے۔ میں کہا ہے۔ مولا ناصاحب انتا ہے۔ میں کہا مقصد جائے۔ اس میر کا مقصد جائے۔

"جی "اس خانبات میں سملایا۔
"خون پانچ وقت کی نمازوں کی اوائیگی ہی مقصد
انس اس جگہ میں ہم اسلامی نقطہ نظرے ایک
لاس کے دکھوں اور غموں کا مداوا کرنے آکھے
ہوتے ہی 'بولو کیا مسئلہ ہے؟" وہ خوداعتادی سے
ہوتے ہی 'بولو کیا مسئلہ ہے؟" وہ خوداعتادی سے
ہوتے ہی 'بولو کیا مسئلہ ہے؟" وہ خوداعتادی سے
ہوتے ہی 'بولو کیا مسئلہ ہے؟" وہ خوداعتادی سے
ہائے گئی تھی۔ مولاناصاحب وہاں سے اٹھے اور اسے
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت فی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔
منزا پانی لاکر وہا۔ وہ غناغت کی کر قدرے سنجھلا۔

"رولو بیٹا۔ جی بحر کر رولو' تہمارا من ہاکا ہوجائے گا۔"وہاس کے سربرہاتھ بھیرتے ہوئے بولے۔ "بیٹا جس نے اس فانی دنیا سے دل لگالیا' وہ بھی پرسکون نہیں رہتا۔ اس دنیا کی لذتوں سے آسائشوں میں مقید انسان کا انجام بہت عبرت ناک ہو آ ہے۔ اپنے لیے ایک بات باندھ لو۔جذبہ خدمت خلق اور ہر وہ خالی الذہنی سے گھرکے باہر چھوٹے سے النہ میں کھڑا تھا۔ آج پھر ڈیسنی نیچ لے جائے م کامیاب ہوگئی تھی اور وہ ہے کبی سے اسے دیکھا ہا ہے تھا۔ والدین سے پردہ داری رکھنے میں ہی مصلحت ہو کراکیلا اندرہی اندر کڑھتا رہتا تھا۔ پھلا کس سے شہر کراکیلا اندرہی اندر کڑھتا رہتا تھا۔ پھلا کس سے شہر کریا کہ اس کی آگئی نسل تو ہے دین ہوگ۔ اسلام تمام ارکان سے بے خبر اور بے بسرہ۔ یہ قلتی اے مارے جارہا تھا۔ اپنی اس چوائس پر ماتم کنال وہ گاڑی میں جارہا تھا۔ اپنی اس چوائس پر ماتم کنال وہ گاڑی

زندگی کن کن کرانسزے گزر رہی ہے۔ آگ کی اذب اور کرب میں وہ بربرطایا۔ دنیاوی مسرتوں کے حصول کی خاطر میں نے خود کو برا کرنے میں کوئی کم نبیں جھوڑی-ابول ناداں مجوح ہے-روح مار بار ہو چکی ہے۔ ذہن مفلوج ہے اور وجود میں اتھتے ہوئے آگ کے شعلوں میں میں بے بس اور لاجار ہوں۔ مجصے مدافقہ کی بردعا کھائئ۔ میں جمال جا تا ہوں۔اس کی تڑے اور اس کی منتوں اور خوشامدوں کے حصار مِن مجھے شانق کیے مل عتی ہے۔ میں غیرزہب کی نجاست اور غلاظت ميں بري طرح ميمنس چا ہوں۔ میں حمیں جاہتا میرے رب کہ میری اولاد بھی بےوین ہو کر بدیودار اور تلیاک کیچڑ کی دلدل میں اترتی چلی جائے۔اس پہتی اور ذلالت سے انہیں محفوظ کرلے میرے رہے میری عاقبت ناائد کتی میں مرزد ہوتے والى عنظى كومعاف كروب ميرے دل كواظميتان اور سكون بخش دے ميرے رب! ميں نے صديقة كى محبتول اور جاہتوں کو تھکراکراس پربدنامی کی جو مہراگائی مى-كى قدرغيرمناب اورغيرمندب مى-اسىر كيا كزرى موكى بب وه ايخ كاؤل لني لنائي اين والد کے سامنے کئی ہو کی۔اسے سنگسار کرنے چھرا کھونب كرمارت اور كولى كانشانه بنانے كى دهمكيوں نے اس کے حسین ویا کیزه وجود میں بھونچال بریا کردیا ہوگا۔اس کے آنسو اور قلب سے رستا ہوا خون اور ندامت و شرمندگی سے بو جھل التجائیں میری زندگی کی روشن

ڈیونی پرچلی گئے۔ "وہ مصنوعی مسکراہٹ سے بولا۔ " آئندہ میں اپنے نیچے کو موبا کل پر تیل کر دیا کروں گ۔ " وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولیں۔ " تم نے ناشتا بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم دونوں بھی تمہارا انظار ہی کررہے تھے۔ " وہ کچن کی طرف چل پڑیں۔ پل بھر میں میز ناشتے کے لوا ذمات سے بھر گئی۔ تینوں نے ناشتا کیا اور آصف خدا حافظ کمہ کر تیزی سے اسپتال کی طرف چل دیا۔ نادانست تھی میں وہ بار بار گھڑی دکھے رہا میں دیا۔ نادانست تھی میں وہ بار بار گھڑی دکھے رہا

جب فسنى اس كرب رفست بوئى تقى-اس نے اس طرف لیٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ یچے صرف ایک دفعہ داوی اور دادا سے ملنے آئے تھے۔ جبكه آصف بلاناغه ناشنامال كم باته كاكر تاريال يانج بے چھٹی کے بعد والدین کے ساتھ افرا تفری میں ڈنر كرياس كى موجودكى سے كھركى ويرانى اور جان ليوا سكوت مين مسرت وانبساط كي لمردد ژجاتي-وه زمني طور ر مطمئن اور برسکون ہو کر تھرچلا جاتا۔ والدین کے ساتھ ذہنی ہم اہمکی اور جذباتی دابستگی میں کمی تو نہ تھی۔ مر حالات کے تقاضوں کو بورا کرتا بھی تواہم تھا۔ ویک ایند گھر بر بی ایک بہت بوے طوفان کی نذر ہوجا آ ہے۔ وہ بچوں اور بیوی سمیت دیک اینڈ اینے ضعیف والدین کے ساتھ گزارنا جابتا تھا۔ جبکہ ڈیسنی ہر سنڈے بعد بچول کے چرچ جاتے پر بھند ہوتی۔ آصف کوید گوارا نه تفا- ده بچول کورد کنے کی کوشش كرنا تواك منكامه كفرا موجانا- جس مين بار بميشه آصف کی ہوتی رہی۔ کیونکیہ زیادتی اور ہاتھا یائی اس کے مفادیس سیس جاتی تھی۔ ورنہ عمر بھر برتش کور نمنٹ کے ہاتھوں خمیازہ بھکتنا ہے آ کونکہ ہے معاشرہ بیشہ سے عورت کی طرف داری کرنا آیا تھا۔ ب شک حقیقت سی سے بحربور تھی۔ معالمه دن ون بكرتما نظر آر بأتقال اس برونت اك

معالمہ دن کون بگر آنظر آرہا تھا۔ اسے ہرونت اک انجانا ساخوف ور اور خدشہ لاحق رہتا تھا کہ کسی بھی وقت ڈیسنی کامنفی رویہ اے کشرے میں کھڑا کرسکتا تھا۔

ماهنامه کرن 228

رابول كو تاريك كركش-

ماهنامه کرن 229

حرب آب بھی انہیں بھول جانیں۔ باقی رہی بات ڈیسنی کی تو میں جانتا ہول کہ سراسردنیاوی خسارہ مارا ہی ہوگا۔ می اللہ تعالی بمتری کرے گا۔ جھے ان دنياوي عارضي اور وقتي آسائشات كاقطعا "لالحج تهيس رہا۔ وہ جولیما جاہتی ہے۔ حاضر ہے۔ اس کاحق بنمآ ہے۔اسے ری اصول کے مطابق احس طریقے سے ر خصت کروں گا۔ وہ مال ہے بچے اس کے ول کا سكون اور آ تكون كانور ہيں۔ حالا نگ من بحول كو لے كرروبوش موسكتامون-الهين اندين نيشنيلشي ولاكر وبالسيطل كرسكما مول- ليكن من الساسيس كوال كا-بيرزيادتى اور طلم جهال اسے و كھى كرے كاوبال ميں جى و تھی ہوجاؤں گا۔ ممی جمارے ذہب نے تمام مشکلات میں آسانیاں بیداکی ہیں۔"وہ نمایت طمانیت بھرے لهج مين بول رباتها-"تمهاری باتیں مین کرمیراول بیشاجارہاہے-"وہ سيغير بالقدرة كرمين ليس-وج تن برای تبدیلی کیے؟ ہم این اولاد شیس چھوڑیں ورمى! حوصله اور ہمت اولاد مال سے بی لیتی ہے۔ بحصاس کی اس وقت اشد ضرورت یم جوهال کا سر

سينے سے لگا كربولا - توبايا كمرے سے باہر نكل آھے۔

ومى تمام بحويش لياكوبتاد بحيه كالمجعي اسبتال سے

"ارے یہ سے سورے رونادھونا کیا؟"

تیار ہوکروہ مال کے گھر کی طرف چل دیا۔ ایک
آخری اور حتی فیصلے کے ساتھ۔
می ایم آپ کی اس بھٹ کے لیے شفٹ ہوتا
چاہتا ہوں۔ "وہ ارے ہوئے لیجے میں بولا۔
منٹیر تو ہے۔ وہ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے
بولیں قد اپنے بچوں میں آباد خوش و خرم رہو۔ یک
ماری خوشی ہے بیٹا ' یمی ہماری دعا ہے تمہمارے
لر "

"می فی شنی سے پیدا ہونے والی اولاد آپ کی اور میری نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت خود سراور بر تمیز عورت ہے۔ اسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں جب بھی ابراہیم کو آپ ساتھ نماز جمعہ کے لیے تیار کرنا ہوں تو گھر میں اگ شکامہ کھڑا ہوجا نا ہے۔ جبکہ وہ ہر سنڑے انہیں باقاعد کی سے چرچ لے جاتی ہے۔ بھی سیدھے منہ جھے سے بات کرتی ہے۔ بتا گے کہ کب سیدھے منہ جھے سے بات کرتی ہے۔ بتا گے کہ کب سیدھے منہ جھے سے بات کرتی ہے۔ بتا گے کہ کب سیدھے منہ جھے سے بات کرتی ہے۔ بتا گے کہ کب سیدھے منہ جھے سے بات کرتی ہے۔ بتا گے کہ کب سیدھے منہ جھے سے بات کرتی ہے۔ بتا گے کہ کب سیانہ مجمی لیورت کے ساتھ سیل رو سکا۔ "وہ مستحکم لیجے میں ایسی عورت کے ساتھ سیل رو سکا۔ "وہ مستحکم لیجے میں اولا۔

''سوچ لوبیٹا۔ بیوی آور کھر توجائے گاہی۔ بچے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔'' وہ خوف سے لرزائشی تھیں۔

ومى ایج اب میرے بیں نہ بی کل میرے ہوں

نہیں ہو۔ تم جس ماحول میں مقیم ہو۔ حمیس وہا اُفلاقیات سے کرے ہوئے لوگ قدم قدم ر ملیں تم۔ جنہیں اقبال جرم توکیا اِکاسالیے گناموں کا احساس تک نہیں ہوتا۔''

ایک نیک طبیعت مخلیق انسان کی زبانی اینی تعریف من کر اسے سکون محسوس ہوا۔ ہلکی مسکر آہٹ اور بشاشت اس کے چرے ہر نمایاں تھی۔ وہ نمایت اینائیت سے بولے

'''تانھو بیٹا۔ گھر جاؤ۔ تمہارے سامنے فظ ایک ہی رستہ ہے۔ کوئی جوائس نہیں ہے۔احساس ہوگیاہے کہ تمہارے مسائل تمہارے غلط فیصلوں کے سبب بیں تواب اس کاحل بھی تم ہی تکالوگے۔''

ہیں واب اس م س بی م بی تاہوے۔
''دمولانا صاحب! اس ول جوئی کا کن الفاظ میں شکریہ اواکروں؟' اس کے لیجے میں تشکرتھا۔
''شکریہ کس بات کا بیٹے۔ میں نے تم پر کوئی احمان نہیں کیا۔'' ان کے لیجے میں کمال کا سکون واطمیتان تھا۔ وہ اس نصیحت کو محسوس کر تاہوا کھڑا ہوگیا اور ان سے مصافحہ کرکے مسجد کے واضلی دروازے سے باہر نگا گا۔۔

" فرشته خصائل ٔ راہبر مسیحااور محسن آب کو کن کن ناموں سے پکاروں۔ " وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے موٹے رمردایا۔

0 0 0

موبائل پر بیل ہوئی تو وہ چونک کر آنگھیں ملاہوا بیٹھ گیا۔ ڈیسنی اسپتال جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے تھارت سے دیکھ کربیگ اٹھائے گی۔ تو تصف نے آگے بردھ کربازد پکڑلیا اور پیارے دیکھتے ہوئے بولا۔

داوهر آو' بهت حسین لگ رہی ہو۔ تھوڑالیٹ ہوجاؤگانوکوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔" ڈاسٹی نے ایک جھنگے سے بازد چھڑالیا اور قهر آلود تظہول سے دیکھ کریا ہرنکل گئے۔ آصف جیرت سے اسے جانے ریکھ کریا ہرنکل گئے۔ آصف جیرت سے اسے جانے رشتے میں خلوص اسلام ہے۔ لاکھوں نفلی اذکار و عبادات سے بردھ کراس کا درجہ ہے اور یک ہے حقیقی اور سچاسکون۔"

" منجی..."وہ سرچھکائے احترام سے بیٹھا تھا۔ول کا غبار قدرے کم ہوا تھا۔ اس کا ذہن سکون کی طرف ماکل ہورہاتھا۔

وریجیتاووں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیاجائے؟"وہ بشکل بولا۔

درمیرے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے مولانا صاحب شیئر کرناچاہتا ہوں۔ جھے امید ہے آپ سے ملی ہوئی گائیڈنس میری زندگی کارخ بدل دے گی۔ جھے آپ کی کونسلنگ کی ضرورت ہے۔" وہ ان کے ہاتھوں کواحر اماس پکڑ کرلولاتو وہ مسکرانے۔

" دو کیوں نہیں سنوں گا؟" وہ اس کے سامنے اب التی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ انہیں اس سے فوری طور پر ایسے رد عمل کی قطعا "توقع نہ تھی۔ کیونکہ ایک انسان کادو سرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف چھوٹی بات نہ تھی۔ وہ اس کی روداد سنتے گئے ادر اس کی سچائی بات نہ تھی۔ وہ اس کی روداد سنتے گئے ادر اس کی سچائی خاموش بیٹھ گیا۔ مولاناصاحب سوچ میں ڈو ہے ہوئے خاموش بیٹھ گیا۔ مولاناصاحب سوچ میں ڈو ہے ہوئے خاموش بیٹھ گیا۔ مولاناصاحب سوچ میں ڈو ہے ہوئے رہتے تھے اور بہت سے کیس یہ خود بھی اپنی دانشمندی سے بینڈل کیا کرتے تھے۔ لامنائی سوچوں سے نگل کر وہ خوشکوار لہے میں ہولے۔

و استغفار علی استخفار علی الله استغفار علیااب میراند تعالی کی رحمول اور فضل و کرم کاسامیہ آج سے تمہارا شارائند تعالی کے پیاروں میں ہونے لگا ہے۔ میں تمہیں معطر پھولوں سے بھرپور رستہ اور روشنیوں ہے ہمکنار گنبد کیسے دکھا سکنا ہوں۔ جبکہ تم خوداس کا تعین کر بچے ہو۔ دیکھا جائے تو تم قصوروار

ماهنامه کرن 231

ماهنامدكرن 30

6

0

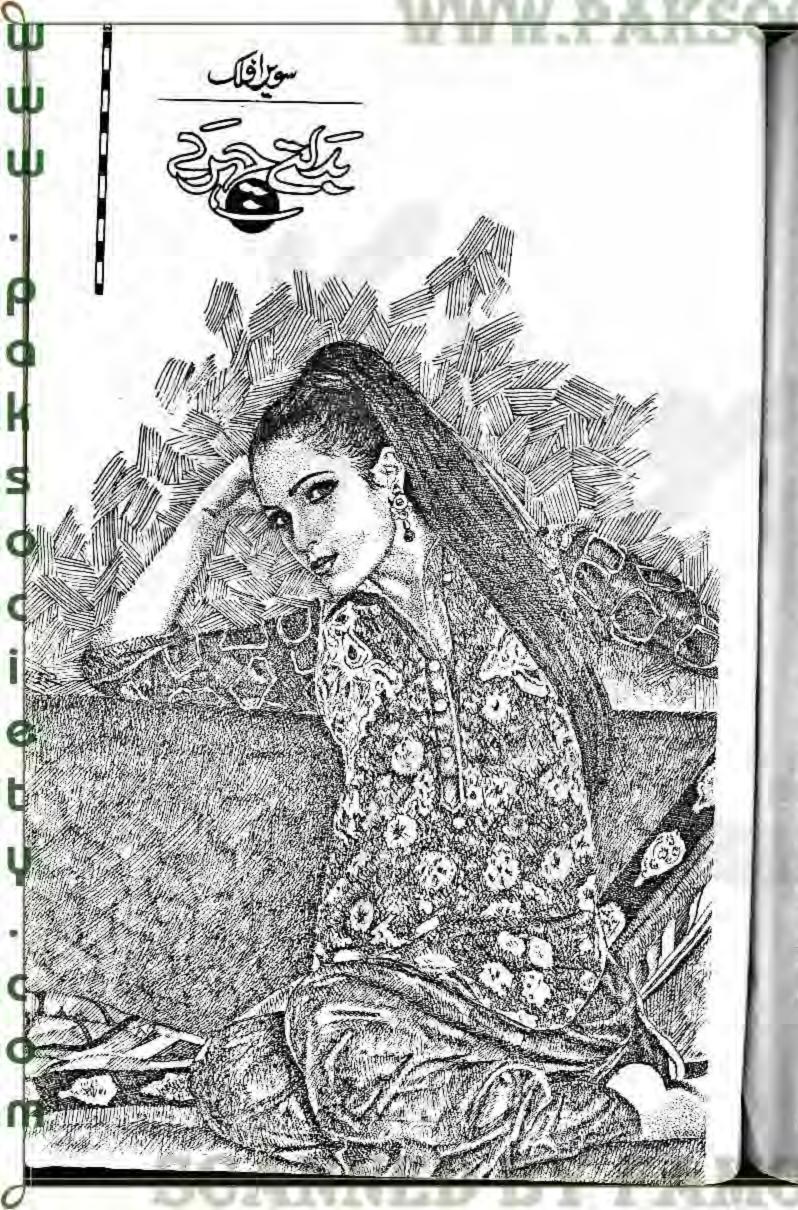

اور پلید-"وہ بہت و کھی تھیں۔ اور پلید-"وہ بہت و کھی تھیں۔ افریا آصف نے کوئی فیصلہ کرایا ہے۔"وہ پریشانی ہے بولیان کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ "ہاں آصف نے فیصلہ کیا ہے وہ بیوی' بچوں کو چھوڑدے گا۔"

ولا میں ۔ " وہ دکھ کی شدت ہے ان سے بولا شیں مار اتھا

"آپ فکرنہ کریں۔" وہ بھٹکل ہولیں۔ کیونکہ وہ ہارٹ دہشنٹ تھے وہ جلدی ہے اٹھ کریائی کا کلاس کے کر آئیں۔ وہ بھی قریبی کری پر بیٹھ کریائی ہیئے کریائی ہیئے کریائی ہیئے کریائی ہیئے کریائی ہیئے کری کے گئے۔ مگرجوں ہی گلاس نیبل پر رکھا ساتھ ہی کری ہے اور اس کی ہمت جواب رے گئی وہ لؤ کھڑائی ہوئی۔ اٹھیں اور انسیں پکارنے وے گئی وہ لؤ کھڑائی ہوئی۔ اٹھیں اور انسیں پکارنے کی وہ لؤ کھڑائی ہوئی۔ اٹھیں اور انسیں پکارنے کی دہ کری سالس کی آواز کمرے میں منتشرہور ہی

"جواب نہ پاکروہ چکرا گئیں اوران ہی کے قریب ڈھے گئیں۔ کمرے میں موت کا سکوت تھا۔

یابر ہوا میں جھوستے ہوئے خزال رسیدہ درخوں

سے سوسے پتوں کی بارش اور سرک پر اڑتے ہوئے

پتوں کی جرچ اہٹ موت کا ساں پیش کردہ بھی۔
ماحول میں پھیلی ہوئی اواسی اور اجنبیت اپنے ہوئے کا
احساس ولار ہی تھی۔ تالہ و فغال اور مائم کنال درود یوار
نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس وار غیر میں
اپنوں سے دور لاجار و بے بس لاوار تول کی طمرح
اور مے منہ پڑے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی قسموں کو
مان لیا تھا۔ حمد و بیان کی لاج رکھ کی تھی۔ ساتھ جنس
مان لیا تھا۔ حمد و بیان کی لاج رکھ کی تھی۔ ساتھ جنس
ان لیا تھا۔ حمد و بیان کی لاج رکھ کی تھی۔ ساتھ جنس
باری تعالی نے اس پر سچائی کی مرد گاکر انہیں سرخمونی
باری تعالی نے اس پر سچائی کی مرد گاکر انہیں سرخمونی
باری تعالی نے اس پر سچائی کی مرد گاکر انہیں سرخمونی

m m

زیر ہوری ہے اور پاکومیرانهایت سوچ بجارے کیا ہوا فیصلہ بھی سنا دیجیے گا۔ اور وہ ناشتے کی تعبل سے اٹھ گل۔

"دمیں خودتم ہے بات کرناجاہ رہاتھا۔"وہ قریب آگر بولے میری طبیعت درست نہیں رہتی۔" "مس وقت نہیں پایا۔"وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر

'می یولیٹرپاپا۔ آئی ایم گیٹنٹ کیٹ۔ آپ کی صحت کے بارے میں شام کو تفصیلا ''گفتگو ہوگ۔ ذرا تمام رپور میں نکال کرتیار رکھیں۔ کل میج آپ کے تمام چیک ایس کروائے ویتا ہوں۔'' عجلت میں کہ کر کر آصف ماہرنگل کما۔

"تم کھ بناؤگی کہ روتی ہی رہوگ۔"بلا پیارے بیکم کے قریب ڈاکٹنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔

الالله في ايك بي بينا ديا تفائم رافسوس كه وه بحى
بدنفيب ب "وه آنسوصاف كرتي بوئي وليسالناشكري مت كود ذراسوجو كه بمارے خاندان كا
كون سا بچه اس جيسي لا كف گزار رہا ہے۔ اے
حرت ہے ديکھتے ہيں سب اور تم كنتی بدنفيب
ہو۔ توبه كرواور الله ہ معانى انكو۔ "وہ الجھ كريولے
مورت بي كواس كي فيلي لا كف بهتر لكتی ہے جھے
كيا سمجھانا چاہتے ہيں۔ بيسہ بى دين و ايمان نہيں
ہو اك مياں بيوى كالفاق اصلى دولت ہے گرحب
عادت آپ ميرى كى بات پر دھيان بى نہيں ديں
عادت آپ ميرى كى بات پر دھيان بى نہيں ديں
دار كائنانى دل كے آريار ہوگياہے۔

باهنامه کرن 232

The Name of the Na

'' سنیں۔ وہ منیرہ بھابھی کے پاس کب چلنا ہے كاردُ دينے كے ليے " من نے وعوت نامول ير نام لکھتے ہوئے اپنے شوہر۔ سے پوچھا۔ ومنيره بعاجمي ان كوجمي بلأتاب كيا؟" سلمان کے جرت بحرے اندازنے خود بچھے ہی جرت میں مبتلا

ہاتھ رکھ کر کما۔ محتا بنی! تم مجھے اپنی بھابھی کو اما

سرالي معجمويا ميك والا-جان لوكه بم تمهارك المية

یں اور آج کے بعد میں نہ سنویں کہ تم لوگوں کا کو آ

سیں۔"اور پھران لوگوں نے واقعی ایوں سے برمہ کر

مارا ساتھ وا۔ وقت بیشہ ایک سائنیں رہتا کھ

سلمان کی اپنی نکن تھی مجھ میری دعاؤں کو تبولیت مل

کئی کہ ہم پرے کڑا وقت ڈھل ہی گیا۔عایہ بھائی ہی

کی کوششوں سے سلمان کو سرکاری جاب مل کئی۔وقتی

طور پرجوا کنگ دیے کے لیے لاہور جاتا یوا۔ پھروالی

لراجی آھئے۔ سلمان کے والد نے بیٹوں کے تام ملاث

کیا ہوا تعلب بینک سے لون لے کرہم نے سے ہے

پہلے ابنی چھت کا انظام کیا۔ اس عرصے میں ہارے

لحائے مینے کی ذمہ داری عابد بھائی نے اپنے مرلے

ل- چرکھری تعمیرے بعد ہم نسبتا" بہرعلاقے میں

شفث ہو گئے۔ سلمان کی پوسٹ اچھی تھی تو تنخواہ بھی

تھیک تھاک تھی۔ سوہمنے گاڑی بھی لےلی۔ کنزی

كوا يحص اسكول مي واخل كرواديا - مين بلال اور علينه

کی اوپر تلے آمد کے باعث انتمائی مصوف ہو گئے۔ ادھر

سلمان فيارث الم ك طورير تحلي بسى چھولى ى

د کان بھی کرئی۔ای عرصے میں سمی اور واقف کار فے

اطلاع دى كه عابد بعائى كالنقال موكيا من اورسلمان

محے ، ترمیں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ سلمان نے

بانتارسي طوربر آخري رسومات من شركت كي اور

جانے کس احساس کے محت محض دد وسورد ہے ان

کے چاردل بچوں کے ہاتھ پر رکھ آئے۔ میں نے منیوہ

بھابھی کواپنے آتے رہے کی امید تو دلائی مگر سلمان گی

عدم دلچیں کے باعث میں وہ وعدہ نبھانہ یائی۔ مجھے

سلمان کے بدلاؤ پر جرت بھی تھی اور افسوس بھی۔ پی

نے اس کا ظہار بھی کیا مگر سلمان نے مجھے یہ کمہ کر

چپ کرادیا کہ جو احمانات انہوں نے کے اس کے

کیے ہم ہاتھ پیر ہیں بڑے اور عابد بھائی سے لیا جائے

والا قرضه بهي وه المرجك بين اور مين جاه كرجهي سلمان

کو نہ مسمجھایائی کہ قرض صرف مال کی صورت میں تو

میں ہو آ۔ کچھ حقوق بھی قرض کی طرح ہوتے ہیں جو

" خاہرے سلمان۔ آگر عابد بھائی شیں رہے تو اس کاب مطلب تو نہیں کہ حاراان کی فیملی سے رشتہ بی حتم ہوگیا۔" میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے

"يارده كوئى سكے تو نميں ہيں مارے۔اس ليے كمه رباتفا-"سلمان نے کندھے آجائے

''تواس سے کیا ہو تا ہے۔عابد بھائی آپ کے منہ بولے بھائی ضرور تھے۔ مرجمیں بیر نمیں بھولنا چاہیے کہ مارے آڑے وقوں میں کتا ساتھ وا ہے۔ انهول نے بد کھر بنانے میں نہ صرف الی معاونت کی بلكه جب آب كاثرانسفرلا موروالي برانج مين موكمياتو كام رك نه جاند- انهول في اين آفس سے چھٹياں لیں۔ کنزی کی ڈلیوری کے بعد میری طبیعت کنتی خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے بٹی بمن سمجھ کر گھر لے جاکر رکھااور اتنا خیال کیا کہ میلے کی تھی محسوس نہ ہونے دی۔ میری مال تمیں مین نہیں ... اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ مجھے حقیقتاً "عایہ بھائی اور منیرہ بھابھی کا کیا ہراحسان یاد تھا۔ میں تو تھی ہی پیرنٹس کی اکلوتی اولاد 'اس یہ شادی کے چھے ماہ بعد ہی ای بایا کاکار کے جادتے میں انقال ہو گیا۔ مسرال میں كوني غورت نه تهي ايك مسراورايك جيره غيرشادي شدہ متھ۔ وہ بھی آدم بے زار ہی ہو چلے تھے۔ عاید بھائی مارے برے وٹوں کے ساتھ مصدوہ تھے تو مارے بروی مرحالات نے ساتھ چھڑا ویا تھا۔ جب شادی کے بعد أیک تیلے طبقے میں دو مروں کے مکان میں۔ میں اور سلمان ٔ سامان کے کرا تر ہے تو عاید بھائی اور منیرہ بھابھی ہی نے ہمیں خوش آمدید کیا اور ہارے اکیلے بن کاجان کرانہوں نے میرے سربر

ادا کرتے ہوتے ہیں۔ مرآج جب ہمارے کھر کی پہلی تَقْرِيب تَقِي أور أَثُم كنزي بالل أور علينه كالمشترك عقیقہ کرنے جارے تھے اور میرے ذہن میں سارا اضی تھوم رہا تھا تو میں نے وعوت نامول میں منیرہ بهابهي كانام بهي شامل كيااور سلمان كوجهي ان كي ابميت كاحساس ولايا- "تحك بي بحرتم جلى جانا- ميرك اس تو ٹائم نہیں ہے۔ مجھے انظامات بھی فائنل کرنے ہں۔" سلمان نے میرے اصرار کے باوجود عین وہی بهانه زاشاجس کی مجھے توقع تھی۔ مجھے سخت نیند آرہی ھی۔اس کے میں نے کاروز سمیٹ کرسائیڈلیب آف كيا اور آئليس موند كرليث كئ-سلمان دوباره لیب ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئے ۔۔ سلمان میرے شوہر ضرور تھے اور بھے اسے شوہرے محبت بھی تھی۔ مران کی خود غرضی کی عادت مجھے بے حد تھنگتی تھی اور میں مکنہ حد تک الہیں اس حوالے سے رو کتی ٹو کتی بھی رہتی تھی۔ کیوں کہ آپ اپنوں کو دلدل میں کر تاتو نس و كمه سكة تا-اب مي و مكسية تا بحول كے عقيقه ير میری خواہش تھی کہ تمام عزیزوا قارب ہی شریک مول جبكه سلمان كي خوابش صرف ان لوكول كورعو كرنے كى تھى جنہيں اہم ہونے كا احساس ولاكر انہیں خوش کرنا مقصود تھا -- مجی اور بے لوث جاہتوں کے مفہوم سے تو شاید سلمان آگاہ تھے ہی نہیں۔اس تقریب کے اختام رمیں جمال ایک فرض کی اوائیکی اور بچوں کو ملنے والی دعاؤں کے زیر اثر سرشار تھی وہیں سلمان تقع و نقصان کا حساب لگانے

"و کھے لیا اسجد کس قدر گفشس کے کر آیا ہے۔ بول کے لیے گیڑے کھلوئے میرے اور تمہارے کیے ڈیزائنو سوئٹس۔ اس کے علادہ کیش کھول' منهائی الگ ... "سلمان اینے کولیگ اسحد کے گفشس کھولے بیٹھے تھے۔سے سلے انہوں نے اس کے گفٹیس ہی چیک کیے ''اور بیہ دیکھیو تمہاری وہ منیرہ بماجی ... چار جار ہے لے کر پہنچ کئیں اور سو سو ردے لفانے میں ڈال کر پکڑا گئیں۔ارے ایسے لوگ

صرف کھانے یعنے آتے ہیں۔" سلمان نے مزید لفافي كھولتے ہوئے كها۔

وسلمان مربنده این رزق کابی کھا آ ہے۔ ہم کسی کو تھوڑا ہی کھلارہے ہیں۔اوپردالا کھلا باہ اور منبرہ بھابھی بیوہ عورت ہیں۔ بہت ہے جواتے بھی دے وبے \_ خوداینا گزارہ کیے ہو ماہو گاان کا۔ آپ الجديهاني سے كمال ان كامقالم كردے ہيں۔ تحفول ے انسان کی قدرو منزلیت کو نہیں تولاجا یا۔ آپ نے سِنا نہیں کفے کو نہیں کفے دینے والے کے خلوص کو ویکنا چاہیں۔ منیو بھاہمی اکملی آئی دورے تھن تقریب میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ کس قدر دعاتمیں دے رہی تھیں۔"میں نے پھرائی کو حش جاری کردی۔ کیونکہ بھلائی کے راستے کی طرف بلانا ميرافرض تفا-

"يارىم كى دنيا مى رائى مو- بدسب دھكوسكے بازى ہے۔جوزيادہ بائيس بناتے ہيں وي يورے موتے ہں اندر ہے۔ منیرہ بھابھی کو بھی تم غریب غربامت مجھو۔عابد بھائی کی پیشن آتی ہے اوپر کی منزل الگ الفالى براير بر-اجهااب يسب تميثو- بجهي نيند آربی ہے کل آفس بھی جانا ہے۔"

سلمان نے سارا سامان میری طرف و حکیلا اور جمائياں ليتے ہوئے ڈائنگ تيل سے اٹھ كھڑے ہوئے اور میں انہیں بیر روم کی طرف جا آ دیکھ کر انتائی اسف سے بیرسوجے کی۔ میں تواس دنیامیں رہتی ہوں اس کیے جانتی ہوں کہ اولڈ اس کے بنفٹ کے طور بر ملنے والی رقم پنشن شیں ہوتی اور نہ ہی تین ہزار منے والی کرانے کی رقم سے کھرچلا کرتے ہیں۔ کاش آپ نے میری طرح بھی منیرہ بھابھی سے بوجھا ہو آاتو آب سمجھ جاتے اور آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت

وقت کاکام گزرنا ہے سودہ گزر رہی جا آ ہے۔ کل ہم نے بچوں کا عقیقہ کیا فعااور اب ان کی شادیاں کرنے

ماهنامه كرن 235

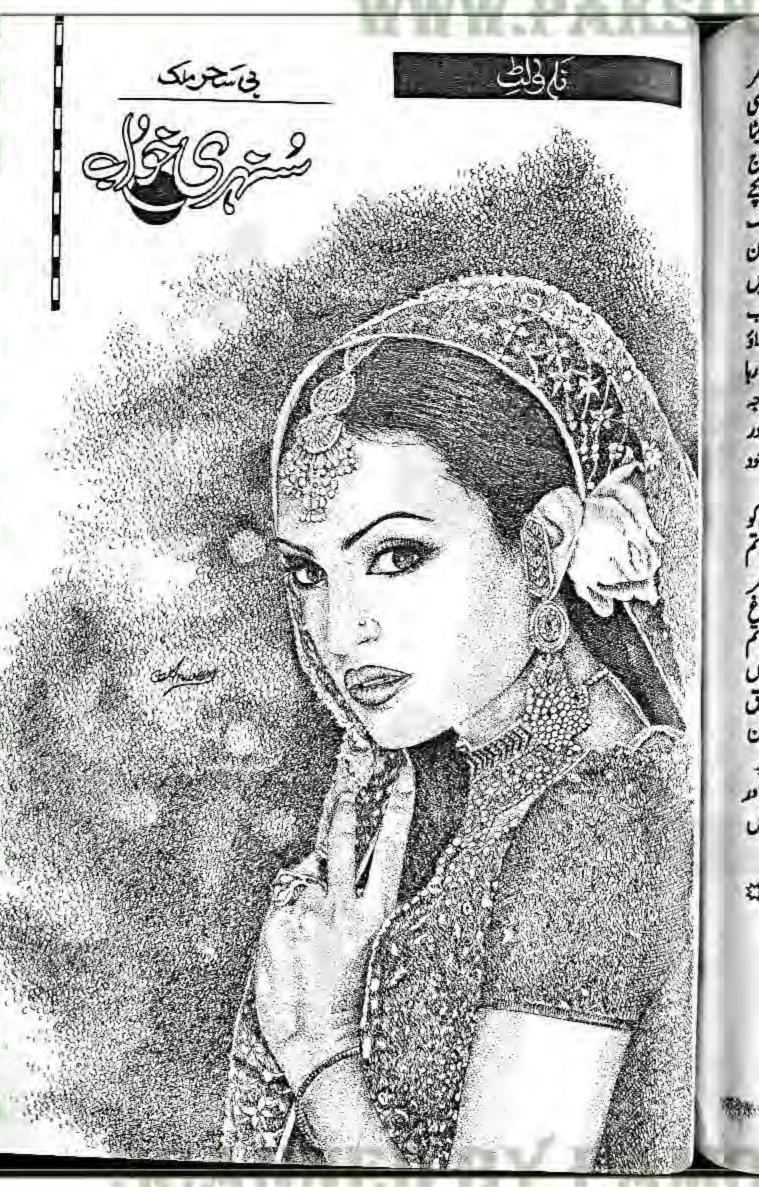

مزلد مكان اب تين مزلد خوب صورت بر آمائش مر من تبديل ہو كيا تھا۔ بچاں ہو نيور شي ہے اسر ذكر ہي تھيں۔ برط بينا فرحان واکثر بن كيا تھا جبكہ چھوٹا بينا عدنان انجيئر نگ كركے باہر سيٹل ہو كيا تھا۔ مر آج كل انقاق ہے يہاں آيا ہوا تھا۔ منيو بھابھى كے الكہ بھى ان كى طرح بر خلوص اور شائسة طبيعت كمالكہ تقى۔ باتوں كے دوران ہى سلمان نے بتايا كہ وہ فرحان تقى۔ باتوں كے دوران ہى سلمان نے بتايا كہ وہ فرحان اور دو 'تين بار خود بھى چكر لگا تھے ہیں۔ میں بر سب جان كر خوشى بھى تھى اور جران بھى۔ مرسلمان كابدالا و اور مثبت رويہ بجھے بہت اچھالك رہا تھا۔ پھر بچھ ہے ہا اور مثبت رويہ بجھے بہت اچھالك رہا تھا۔ پھر بچھ ہے ہا اور مثبت رويہ بچھے بہت اچھالك رہا تھا۔ پھر بچھ ہے ہا کو بن كر دوار گاڑى ميں بيٹھتے ہى ميں نے سلمان ہے وجہ جانے كے ليے زبان ہلائى تھى كہ سلمان كے پے در ہائے انگشافات نے ميرى زبان سميت ميرے تمام ديود کو بن كر دوا۔

المستوفی و بہتے ہی ڈرائیور بھیج کرسب کو بلوالیدا۔ علینہ سے کہ ابھا بھی کا خاص خیال رکھے۔ تم الوالیدا۔ علینہ سے کہ ابھا بھی کا خاص خیال رکھے۔ تم والوں کی کایا بلیٹ جاتی ہے۔ بی شادی سے فارغ ہوتے ہی عرفان کے لیے بات کروں گا۔ تم بھی ذرا خود کو بدلو۔ تہماری امتا ایک طرف مگر بچوں کے بات کروا گاری سے فرائیور طارق کے بال باپ کوئی قربانی دیا ہوتی میں ارڈر بھی محفوم کر لیس۔ "سلمان روڈ چلو۔ جیولری آرڈر بھی محفوم کر لیس۔ "سلمان روڈ چلو۔ جیولری آرڈر بھی محفوم کر لیس۔ "سلمان میں جو شائیور کو ہوایات وے کر موائل پر میں ایسان کو بھے گئی جس کی فطرت بی میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں جیرت سے اس انسان کو بھے گئی جس کی فطرت بیں میں میں اسان کو بھی میں میں میں اسان کو بھی میں جیرت سے اس انسان کو بھی گئی جس کی فطرت بیں میں میں میں اسان کو بھی میں میں میں اسان کو بھی میں میں اسان کو بھی گئی جس کی فطرت بیں میں میں اسان کو بھی میں میں اسان کو بھی گئی جس کی فطرت بیں میں میں اسان کو بھی کو بھی میں میں اسان کو بھی گئی جس کی فطرت بیں میں میں اسان کو بھی کی میں میں اسان کو بھی کو بھی کی کھی کو بھی کھیں کی میں کو بھی کی کو بھی کی کھی کی کو بھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کو بھی کی کھی کو بھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کو بھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھ

0 0

کادات آگیاتھا۔ میری گنزی کور خصت کرنے کاوات
آگیا۔ میں خوشی و مم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ
شادی کی تیاروں میں معروف تھی۔ ویکھتے ہی دیکھتے
فقط آلیک اور اور سے بی نیاروں میں معروف تھی۔
فقط آلیک اور اور سے بی نیاروں ہی فکر مند اور ہلکان ہور ہی
شادی کی دجہ ہے کچھ زیادہ ہی فکر مند اور ہلکان ہور ہی
تھی۔ باربار سلمان سے تقد ای کرتی اور ہی صاحب کو۔
مائم تو کنفرم کردیا ہے تا۔ "میں نے حصن سے ہو جسل
شائم تو کنفرم کردیا ہے تا۔ "میں نے حصن سے ہو جسل
سائم تو کنفرم کردیا ہے تا۔ "میں نے حصن سے ہو جسل
سائم تو کنفرم کردیا ہے تا۔ "میں نے حصن سے ہو جسل

ٹائم تو کنفرم کرفیا ہے تا۔ "میں نے محصن سے ہو مجمل ہوتی آئھوں سے چشمہ آنار کر آئی بروز کو انگلیوں سے پرلیس کیا۔ پرلیس کیا۔

"الله بهى كدوا ب محب كل بال اور كهاف كا انظابات بهى وكله كر آجائ كا من اورتم بس المراق كا من اورتم بس المورك المراق كا من المراق المراق كا من كاروباق بن وه وك كر آجا من كري كم في فكر موجا واور منائل المراق المرا

سلمان نے آہستگی سے میرے بالوں کو سلایا۔ 'کیا کروں سلمان ہے تو بچے ہیں۔ پھر لڑکی والے ہیں۔ دھڑکا رہتا ہے کہیں کوئی کمی نہ ہوجائے۔''

معیجھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سرد کردد۔ سارے معاملات' تم تھک بھی بہت گئی ہو۔ اب سوجاؤ۔" سلمان نے لائش آف کیس تو میں نے بھی آنگھیں موندلیں۔

بھر دوسرے دن جب سلمان نے ڈرائیورے کمہ کر گاڑی منیرہ بھابھی کے گھری طرف کردائی توہیں حیران ہوکرانہیں تکنے گئی۔

'' ارے بھئی شادی بیاہ کا موقع ہے۔ کہیں بھابھی برانہ مان جائیں۔ اس کیے میں نے سوچا تمہارے ساتھ مجھے بھی چلناھا سہ۔''

کیا میری کوششیں رنگ لے آئی تھیں میں ابھی تک بے بقینی کی کیفیت میں تھی۔ منیرہ بھابھی ہمیں ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہو تھی۔ بہت اصرار کرکے انہوں نے ہمیں پر تکلف ناشتا بھی کردایا۔ ان کا دو

ماهنامه کرن 236

کیے غنیمت تھا۔ مرادعلی آمنہ کے آلیا کابیٹا تھا۔ نازیہ اور مراد علی دو ہی بھن بھائی تھے۔ مراد ہی کی بدولت آمندنے میٹرک کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی میٹرک یاس تھا اور آمنہ کاشوق دیکھتے ہوئے اس کی ہر طرح سے مدو كرواكر تاتفا شرے كتابي أرماكل لاكرويتالي این دمه داری محسوس مو ما تعار جاجا کا خیال رکھنے کی غرض سے وہ اکثر کھریا ہر کے چھوٹے موٹے ڈھیروں کام بناویتانقا۔ آمنہ کاوہ کچھ زیادہ ہی خیال رکھتا تھا۔ سب مي جھتے تھے كہ آمنہ راھنے كى شوقين إس کیے مراداس کی ردھائی میں دو کر بااوراس کاخیال رکھتا ہے۔ یوں بھی سنجیدہ 'بردبار اور علیم مزاج مراد علی کے بارے میں کوئی بھی غلط سوچ رکھ بی مہیں سکتا تھا۔ اب پیه مرادعلی بی جانتاتھا کہ اس کادل کس راہ کامسافر ہوکیا ہے۔ آمنہ کو دہ تب ہے اختیار جاہ رہا تھا جباے چاہے کامطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ بس مروقت اے ویلھنے مخوش دیلھنے کی خواہش رہتی۔ ہزار تھکاوٹ کے بعد بھی آمنہ کے لیے کس بھی جانے اور کھے بھی کرنے کوتیار رہتا۔ آمنہ کے چھوٹے جھوتے کام کرکے اسے جو خوشی ملتی بیان سے باہر می بیانتین آمنداس کی محبت کو مجھتی تھی یا نہیں ليكن وه ديوانه واراب جاب جلاجار باقعاب اس كأخيال تھا نازیہ کی کمیں بات ملی ہوجائے تودہ بھی گھر میں اپنی خواہش کا ظہار کردے گا۔وہ جانیا تھاجاجا عاجی بہت خوش ہوں کے اور یہ بھی یہا تھا کہ انکار وہ بھی شیں

انسان جو گمان رکھے وہی سب ہونے لگے توانسان کو کبھی خدا کے وجود کا احساس بھی نہ ہو۔

جائے نمازۃ کرکے وہ بلٹی توجاریائی پراس کی کتابوں کے پاس مراد جیٹھا ہوااس کار جسٹر دیکھ رہاتھا اے متوجہ یاکر ہولے سے مسکرایا۔

م ورقم نے تو تھوڑتے دنوں میں بی کافی سارا کورس بڑھ لیا ہے۔" اس کے لیجے میں سٹائش تھی۔ چک برده کی هی۔

درکیوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ وہ تو نازیہ نے دو

تمن بار تمہارا یو چھاتھا تو بچھے پتا چلائم گھریہ نہیں ہو۔ "

مراد کی آنکھوں ہے سب جگنوا کیدم اور گئے تھے۔

دفشر گیا تھا۔۔ تمہارے لیے یہ کتابیں لایا ہوں۔ "

آمنہ نے بے دھیانی میں اس کے ہاتھ میں کچڑا ہوا

پکٹ نہیں دیکھاتھا۔ اس نے کتابیں آمنہ کی گود میں

رکھ دیں اور والیس مؤگیا۔

دوں میں اور والیس مؤگیا۔

دوں میں اور والیس مؤگیا۔

''تمراد۔''کتابیں گھول کرد کھیے بناوہ اس کے پیچھے آئی۔

ہیں ہورے "م تب سے شرکتے تھی؟میرے لیے؟"اس کے لیج میں مان تھا۔

تھوڑی در پہلے مراد نے اس سے اس سے
پوچھا تھا کہ تم بچھے یاد کررہی تھیں۔ ہونٹوں پر اک
نرم می مسکر اہٹ لاکر اس نے اثبات میں سرہلا دیا۔
اس کمنے چاند بھی بادلوں کی گرفت سے آزاد ہوا تھا۔
آمنہ کا چرو روشن ہوگیا تھا۔ اس کی بے داغ سرخ و
سفید جلد چبک رہی تھی۔ مراد نے بمشکل اس کے
چرے سے نظریں ہٹائی تھیں۔
چرے سے نظریں ہٹائی تھیں۔

''''اب پڑھنے نہ بیٹھ جانا کتابیں رکھ کرسوجاؤ۔''اس نے مسکرا کرجاتے ہوئے مرادعلی کودیکھا۔

# # #

بانچ بهن بھائیوں میں آمنہ چوتھے نمبرر تھی۔ بڑی
دو بہنیں شادی شدہ تھیں۔ تیسری کی بھی مثلنی ہو چک
تھی بھر آمنہ تھی۔ آمنہ کو بڑھنے کا بے انہنا شوق تھا۔
گاؤں کے اکلوتے اسکول سے میٹرک کے بعد سال بھر
فارغ رہی اب پھر بڑھائی کا جنون ستار ہاتھا۔ گاؤں میں
اگر چہ میٹرک کے بعد بڑھائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا پھر
اگر چہ میٹرک کے بعد بڑھائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا پھر
میں آمنہ کا شوق کچھ شیس سمجھ پارہا تھا۔ وہ کہتی تھی
میں گھر میں خود ہی بڑھ لول گی۔ اپنا بھائی تو فقط پانچ سال
میں گھر میں خود ہی بڑھ لول گی۔ اپنا بھائی تو فقط پانچ سال
کا تھا اور اباکرتی ہوئی طبیعت کے باعث شہر جانے سے
کا تھا اور اباکرتی ہوئی طبیعت کے باعث شہر جانے سے
قاصر تھے سوساتھ والے گھر میں مراد علی کا دجود اس کے

ہے۔"اے وہی کھڑا دیکھ کر تاراضی سے وہ باہر نکل آئی۔اس سے پہلے کہ مراد علی اس کے پیچھے آ ہااس نے نماز شروع کرلی تھی اک مھنڈی سانس لے کرمراد علی گھر کی دہلیزبار کر گیا۔

ر علن بيوهي كفريه وكراس نياته مضوطي ے منڈر یر جمائے اور دیوار کے دوسری طرف جها نكنے للى-اينے كھركى طرح ساتھ والث كا زروبلب اوهر بھی روشنی تھیلانے میں ناکام ہورہا تھا' آگرجہ بوری باریخوں کا جاند تھا پھر بھی مجموعی باٹر اندھیرے کا ہی تھا کیونکہ آج پھربادلوںنے جاند کوڈھانپ رکھاتھا۔ اس نے ساتھ والے کھرکے صحن میں نظرود ڈائی۔ جامن کے پیڑ کے نیچے مٹی کا گھڑا اور مٹی کا پیالہ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ بڑی جاریائی خالی تھی۔ اس نے سیرهیوں کی طرف نظر بھیری وہ بھی سنسان تھیں۔ ا بروره كرخود يرغصه آفے لگا-كيا تھا اگروه مرادے بات کر گتی۔وہ کتنا ہی ناراض ہوتی مراداے مزا لیتا تھا اور خودوه بهجي ناراض مو يأنهيس تفاكيونك آمنه كومنانا نہیں آیا تھا۔ وہ افسردگی سے نیچے اترنے کلی اجالک اس کاتوازن بگر گیا۔اس سے پہلے دہ دھڑام سے میج ارتی مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑلی۔اس نے تحق ہے آنکھیں میج رکھی تھیں۔ اپنی کلائی پر کرفت محسوس ہوتے ہی اس نے بٹ سے آ تکھیں کھول دیں مراداس کے سامنے کھڑا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر كزار مو لوهاس سے پھراراض موكى-

وکان پرولوں؟ اس نے شرارت آمنہ کاکان پروار آمنہ نے بے مروقی ہے اس کالم تھ جھٹک دیا۔ دربرے نخرے موسکتے ہیں آج کل استخداشتے گھٹے بنانہیں کمال کم رہے ہو۔ "

المیں کمال م رہے ہو۔ ورثو تم مجھے یاد کررہی تھیں؟"مراد کی آنکھوں کی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی دھوپ صحن چھوڑ کر دیواروں پر جاہم بھی تھی۔اس نے سراٹھاکر سرکتی ہوئی خصنڈی دھوپ کو دیکھااور دوبارہ سے کھنٹوں پر سرر کھ کر بیٹھ گئی۔ قریب ہی دانا جگتی مرغیوں کی آواز بھی اس کی محویت تو ڈیٹے میں ناکام تھی۔ حالا نکد مرغیوں کی آوازے اسے بے حدج تھی۔

"آمنے اٹھ میرا پتر نماز کا ٹائم نکلا جارہا ہے۔"
اہل بقینا" وضو کرکے آئی تھیں ان کے سلوث زدہ
جرے سے بانی کی تنخی اور شفاف بوندیں نیک رہی
تھیں۔وہ ایک ٹک امال کا چرود کھے جارہی تھی۔امال
نے آگے بردھ کراس کا کندھ اہلایا۔

''پتراٹھ جانا۔ جان پوچھ کرنماز دیرے پڑھنے اللہ سوہنا ٹاراض ہو آئے میری دھی۔'' سے نہیں ایاں آدھ سے اللہ گئی۔عصری نماز کا

وہ کچھ نہیں بولی اور اوھرہے اٹھ گئے۔عصر کی نماز کا وقت واقعی تھوڑا رہ گیا تھا۔ مشینی انداز میں اٹھ کر کراس نے وضو کے لیے لوٹا بھرااور آہستہ آہستہ وضو کرنے گئی۔

"السلام عليم" مرادعلى كى آواز سنتے بى وہ بجلى سى تيزى سے كھڑى ہوگئى وہ امال كے پاس كھڑا تھا۔امال كو جائے نماز بجھاتے ديكھ كروہ اندركى طرف آگيا۔ مراد على كود كھ كر ذه كالدركى طرف آگيا۔ مراد على كود كھ كر خفگى كے اظہار كے ليے وہ كول كمرے ميں حلى گئى۔

''ٹاراض ہو؟''اس نے آمنہ کو کمرے میں داخل تر کمد لما تھا۔

و درخهیں کیا؟ "حسب توقع جواب من کروہ زیر لب سکر ااٹھا۔

"آج سارارسته خراب تھا۔بارش کی وجہ سے کیچڑ اتنا تھا۔ میں ایک دودن میں۔"

"پاہے مجھے سب"اس نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ "سمارا دن جھوٹے بہانے ہی گھڑتے رہتے ہو۔ مجھے بتا ہے میرے لیے وقت ہی شمیں ہے تمہارے پاس۔خیر جاؤ اب میں نے نماز پڑھنی

ماهنامه کرن 238

ماهنامه کرن 239

سوجة بن كه عمول ندسائين اس كو سامناس کے بھی راز کوعوال نہ کریں خلف ول سے اسے وست و کریال نہ کریں اس کے جذبات کو شعلہ بدامال نہ کریں سوچے ہیں کہ جلادے کی محبت اس کو وہ محبت کی ماب کمال لائے گا خوداووه آلش جذبات يس جل جائے گا اوردنیا کواس انجامیه تزیائے گا سويتي بس بهت ساده ومعصوم موده بم اسے واقف الفت نہ کریں۔ لظم بڑھ کراس کی عجیب سی کیفیت ہوئٹی تھی۔ کچھ مجھ میں آئی اور چھ میں۔اس نے ڈائری وہی رکھ دی- مراداے وہیں منتھ چھوڑ کر جانے کب وہال ہے چلا گیا تھا۔وہ پڑھنے میں اتن مکن تھی کہ اسے بتا ای سیں جلا ول میں عجب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ مرادف كس كے ليے يا لقم لكى تقى؟ اگر میرے کے نہیں وچر کس کے لیے؟ اے کھراہٹ ی ہونے کھی-دل بی دل میں مراد ہے یو چھنے کا سوچ کروہ وہاں سے واپس آئی۔شام کو خالہ کے آجائے ہے وقتی طور پر اس کا دھیان بٹ کیا تھااور وہ مرادے بوچھنا بھول کئے۔خالہ بحمدانی بنی عفت کے ساتھ یا مج سال بعد گاؤں آئی تھیں۔ آمنہ کووہ بہت اچھی لگیں۔انہوںنے بھی آمنہ کوخوب معصد تمهاري بئي توماشاء الله بري يباري موكي ہے۔''خالبہ کی تعریف بن کروہ شرماجاتی۔عفت آلی تو اس کی دیوانی میموری تھیں۔ ۴ می کیانگاتی ہو؟ تمهاری اسکن توبهیت فریش اور جیر 'بھی شیس نگاتی۔"وہ سادگ سے جواب دے۔ اوہ الی گائے۔ ای تمہارے بال تواتے خوب صورت ہیں۔ ان کے لیے بچھ نہ چھ او کرتی ہی

ر صنے کے لیائی کیے ہوئے فرش پر نرم کدا بچھا جھکٹا اور مل میں اوھر۔ اس کی جاندی جیسی رعمت بونا جاسي أيك طرف ويواركيرى المارى من سلق دھوب میں سنری ہورہی تھی۔ مراد کے ول میں ب ے كتابيں عى مول سب كھ ويابى تھا۔ اليے مى تحاشا سکون اترا تھا۔اس کے عنالی ہونٹ کول دائرے صرف اس كى كى ره جاتى تھى اور جب بھى وه آتى تو كى شكل ميں سكڑے ہوئے تھے چند كھے بے خودى ں لگتا جیسے زندگی مکمل ہوگئی ہو۔خواہش کے اک میں اے تکتے رہے کے بعد مراداس کے قریب سے حرف كالصافه بهي كناه لكتا-كزركر مشتركه ديواروالي كحرك احاط مي واخل وكبي أوازي دے ربي بول اور تم اوه بيقے مبت نامه لکھ رہے ہو۔"اسے کھویا ہوا یاکروہ ادھر وهر عموز هي بينه كي-

وسیں نے کے محبت نامے لکھنے ہیں۔ یول ہی

"وہ جو لاہوں کے گھر خالہ تجمہ کا فون آیا تھا۔ آج

آر ہی ہیں اور مہیں تو پتا ہے وہ ہمیشہ سالوں بعد آتی

میں اور جب آتی ہیں تو تھوڑے سے بدلاؤ کی وجہ سے

ہی کھر کا رات بھول جاتی ہیں اسٹیشن سے جاکر لے

وجمی میرا مطلب ہے اہمی نکل جاتے پھر

استيش مك جانے من بھي وقت كلے گا-"مصيوف

ے انداز میں کہتے وہ ڈائری کھول کر دیکھ رہی تھی۔

آنا۔"وہ بیشہ اے ای طرح علم دیا کرتی تھی۔

جمال پین لگاہوا تھادہ دہیں سے پڑھنے لگی۔

سوجة بس كربهت ساده ومعقوم بوه

بماجى أس كوشاسائ محبت ندكري

اس كورسوانه كرين وقف مصيبت نه كرين

موجة بن كم الجي رج سے آزاد بود

والف درد مين وخوكر الام نهين

محرميش ميں اس كا ارشام سيں

ذندكاس كم ليحدر وبحراجام تهيس

سويح بس محبت بجواني كي فرال

تكت نورے كبريز نظاروں كے سوا

اس نے دیکھائنیں دنیامیں ہماروں کے سوا

روح كواس كي اسيرعم الفت نه كريس

"لے آوں گاک آناہ؟"

بس مناؤكي أناموا؟ است ذائرى ركه دى-

آمند في كروه دُارْي الحال-

"مراد\_مراد\_كدهم و؟" دالان يه بولى ده كمر كے ہر كرے ميں اے دھوند تى چررى كى-وكيا موا آمنه كول شور مجاري مو؟" نازيه كوف میں چھوٹے سے کی نما کمرے میں آٹا کوندھ رہی عى-اس كى آوازى توبابرآئى-كيونكه تمهار ع بعائى سے كام ب اور وہ بجھے مل تعیرا بھائی تہمارا کیا لگتاہے؟" بیشہ کی طرح تازیہ

' جنو بھی لکتا ہے' بھائی تووہ بھر بھی تمہارا ہی ہے۔'' مزے سے جواب دے کروہ مراد کو آوازیں دی چولی مقش دروازے کے سامنے آکھڑی ہوئی۔دروازے بر ايك الته عن دباؤ ذالا تووه كلما جلاكيا- يجي مني ع ب کی ہوئی صاف ستھری دیواروں پر سفید دودھیا روشن چھلی ہوئی گئی۔ جاریائی برسفید بے داغ دیے مكن جادر فيهى تھى۔ چولى سياه المارى كے ساتھ ہى زمن پر بھے گدے پر وہ پین اور ڈائری کیے جیما تھا۔ وروازے کود حلیل کربوری طرح کھولتے ہوئےدہ اندر آئی۔ مراد کی نظر اس پریزی تو یوں لگا جیسے سارے خواب بورے ہوگئے ہوں۔ وہ شازو نادر ہی اس کے كرے تك آتى تھى-مرادنے يدكرواس كى مرضى کے مطابق سیٹ کیا ہوا تھا۔ آمنہ کوبلب کی زروروشنی ہے چڑھی سواس نے اسے کمرے میں نیوب لائث لكوار تعي تهي- آمنه كوسفيد بستراورسياه لكزي كافر يجير

مسكراتے ہوئے وہ بھی جاریائی کے اک كونے ير تلك مئی۔ مرادنے رجشروایس کتابوں کے اِس رکھ دیا۔ "ویے آپ کس آئے؟" بے سوچ مجھے اس کے ہونٹوں سے لفظ ''آب ''ادا ہوا تھا۔ مراد کادل کمے میں کہیں اور جا بہنجا تھا۔ " - بتم لمبي مي دعاما نگناشروع موئي تھيں۔"

"جانيًا ہوں پھر بھی کچھ تو بتا دو۔" آمنہ کی دلی دلی

مسرابث اس كاصرار برصف لكاتفا-"دعائيں بنايا نہيں كرتے با تاثير كم ہوجاتى ہے-اس کے اس بچکانہ سے جواب کو سن کروہ کھل کرہس

احيما بايامت بتاؤيه بيه ويجمو مين كيالايا مول-" جاريائي بريزا مواشار افعاكراس فياس مين سالك وُما نَكَالًا لِيَهَكُمُ تُو آمِنُهُ لَمْجِي تُمينُ لَيكِنِ جبوبِ في بربنا موباكل ويكهاتوخوشى تقريبا "جلااتفى-

والبحى شهرك لايا مول سوجاسب يبلط مهيس د کھادوں۔"وہ بچول کی طرح خوش ہوری تھی۔ میل اور سنتاساسیٹ تھالیکن آمنہ نے زندگی میں میلی بار كوني موبائل چھوالھا۔اس كي خوشي ديدني تھي-"سب يمل جهي كيول وكهايا؟"

"پتائمیں-"مرادی آوازاتی آہستہ تھی کہ وہ خود

وو میرے اللہ کی ویہ میں ذرا جاول و کھ آؤل- دھوكر آئى ہول مرغيول نے كيس ستياناس نہ كرديا مو "موياكل مرادك باته من دے كروہ تيزى سے باہر بھائی تھی۔ مرادیے شاپر اور ڈبااٹھایا اور خود بھی یا ہر آگیا۔ بڑے سے کیچے سکن میں لکے امرود اور جامن کے درخوں کے نیجے وہ کمریر دویٹا باندھے مرغیوں کو ڈراتی ہوئی ڈربے میں بند کرنے کی کوشش كررى تھى۔اس كاشاخ ى كيك والا جسم بل ميں اوھر

سبزہ زاروں کے سوااور ستاروں کے سوا

ہوگ۔" آمنہ کھرا کر مریر دویٹا ڈال لیق- آمنہ کی شرائے کھرانے کی کیفیت سے وہ بہت محفوظ ہو تیں۔ آمنه كانام انهول نے خود بى اى ركھى ليا تھا۔ آمندنے جهي كوني اعتراض تهيس كيا- آمنه كوخاليه اور عفت آني ے مل کرسے نیادہ خوشی ہوئی تھی۔جدید تراش خراش کے کیڑے اور ان کے شہری اندانے ''کائِل میں بھی ان جیسی ہو عتی۔" آمنہ کے مل سے آہ نکلی

وو مي په کتابيس کون پر مصتاب؟" امرود کے درخت پر مضبوط شاخوں سے بندھے جھولے یروہ ایک طرف ری سے سر نکائے جھول رای تھی۔ زمین پر مگر بول اور توتوں کے کھائے ہوئے امردد بگھرے تھے زمین پر امروداور جائیں کے ہے ہوا ے اوم اوم بھاکے تو سر سراہٹ ی بدا ہورہی تھی۔ گھرے تھوڑا یرے کھیتوں کوسیراب کرنے کی غرض سے لگا نیوب ویل چل رہا تھا۔وہ محویت سے جھول رہی تھی جب عفت آبی کی آواز نے اس کا

"مراداوريس بى توبى جنسيس كمابول كامرض لاحق

ومطلب تم\_ تم ردهی لکھی ہو؟"عفت نے

"ہاں پچھلے سال فرسٹ ڈویزن میں میٹرک پاس کیا تھا۔اب ادھراڑ کیوں کا کوئی کالج سیں ہےورنہ ایف اے بھی کری لیتی۔ خیر میں ہو یا ایف اے تو نہ سی۔ دل کی سلی کے لیے کتابیں تو رہھ ہی لیتی ہوں۔"اس کی بات سے عفت مزید جران ہوئی تھی۔ ''گر حمہیں روصنے کا اتباشوق ہے تو ہمارے ساتھ لا مور جلوادهر ره هايما-"

''لوجی\_لاہور کون جانے دے گا بچھے''اس کے لبح مين اك صرت ي كلي-

"میں بات کروں کی خالہ سے۔ تم مارے ساتھ

چلنا۔ میں خود تمہاری مرد کردیا کرول کی۔"عفت کی بات یراس نے تحض مرملانے پر اکتفاکیا۔ عفت کی بات اس کے لیے داوائے کے خواب جیسی تھی تواس نے زیادہ اہمیت سیں دی۔ رات کو کھانے اور عشاکی نمازے فراغت کے بعد صحن کی تھلی ہوا میں بسترنگا و ہے گئے تھے مٹی ریانی کا چھڑ کاؤ کیا کیا اس کیے زمین سے سوندھی سوندھی خوشبواٹھ رہی ھی۔ایک ب عاماني برابااور آيا فيفل بمتصون بحرك معمولات برتبعره ررب تضود مرى جاربانى برخاله بحمد كال اور مائي مینی جانے کون کون سے رشتے دارول کی باتیں کردہی میں۔ نازیہ اور عفت بھی خوب صورت نظر آئے کے لیے مروجہ ٹو عول پر سیرعاصل گفتگو میں مشغول تھیں۔ بحن کب کاسوچکا تھا۔ تمامہ اور آمنہ چھیر تلے

كمال تفا- آمنه في تأزيب بهي يوجهاليكن اس خود

نهيل يتاقفا آمنه كاسارا دهيان مرادنيس انكابوا تفا- بغأ

بتائےوہ کمیں جا باتو نہیں تھالیکن بھی بھی ہے پرواہی

كرجا باتفاله آمنه كواس برغصه آرمانفاله اس في آمنه

كورسالے لاكر دينے كا وعدہ كيا ہوا تھا۔ دن بھر آمنہ

عفت اور اس کے ملی میڈیا موبائل کے ساتھ

مصروف رہی سو تایا کی طرف جانے کا زہن سے نکل گیا

اور مراد بھی ایبانامراد کہ دن میں شکل تک نمیں دکھاکر

كياورند آمندات بادي كروادي-عصيص وهبرتن

اوهرے اوهر بخاری تھی۔انے جھے کاکام بٹا کر تمامہ

بھی عفت اور نازیہ کے باس خلی گئی تھی۔اس کابھی

بین تھوڑائی کام رہ کیا تھا۔وہ آہستہ آہستہ اتھ چلارہی

می۔ مراد کواس نے خالی انھر اندر آتے ہوئے دیکھ لیا

اس کے غصے میں اور اضافیہ ہوگیا تھا۔ اس کے کام

کرنے کی رفتار مزید دھیمی ہو کئی تھی دہ کی چھیوں سے

باہر دیکھ رہی تھی۔ مراد آیا اور اباکے ساتھ بیشا ہوا

جانے اس نے کیابات کی تھی کہ وہ دورے مظم

رو تنی میں بھی امال کے چرے پر تدبذب کے آثار

و کھے رہی تھی۔عفت چاریا تیوں کے بیوں بی گھڑی

تھا۔اجانک عفت اتھی اور اماں کے پاس جلی گئے۔

فارع بوكر آني موضوع بدل چكافها-عفت کے موبائل پر ہنڈز فری لگا کر گانے سنتے ہوئے وہ بھی پوچھنا بھول کئی تھی کیکن جب سب مونے کے لیے اسے استے بسر ر مطے کئے توعفت اجانك اله كراس كياس آئي-یجن نما جگه میں کام سمیٹ رہی تھیں۔ مراد جائے

وم می میں نے خالہ خالوے تمہاری پڑھائی کے بارے میں بات کی تھی آج۔ یمی کہ مہیں مارے

می اب اس کارخ ایا کی طرف تھا۔ پتا نہیں اس نے

کیا کہا تھا لیکن آمنہ نے مراد کو تاگواری کے ماٹرات

چرے پر لیے اتھتے دیکھا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ

ہے وہ کچھ س میں یارہی تھی البت دیکھ وہ رہی تھی۔

عفت سي ابروكيل كي طرح دلا تل ديق بهي ابال اور

خاله کی طرف مزتی اور بھی ایا کی طرف خالہ نے پھھ کہا

تفاجس کے جواب میں عفت مسکرا کر مطمئن ی

دوباره نازيه اور تماسكياس جاكر بينه كى-جب تكوه

ساتھ لاہور جانے دیں۔" آمنہ کی آنکھوں میں البھن دیکھ کراس نے ذرا وضاحت سے بات بتائی۔ آمنہ کی آ تھوں میں مراد کا ناکواری ہے اٹھ کر جانا گھوم گیا۔ اس کے ہو تول پر يهيكي ي محرابث كيل حي

"آبی کوئی بھی سیں انے گا آپ نے بول ہی بات ک۔ " آمنہ کواندازہ ہوگیا تھا کہ کچھ دیر پہلے یمی بات

و خرایی بھی کوئی بات نمیں۔ مناتو میں لول کی "

وہ خاموتی سے لیٹی سیاہ رات کی کود میں مسکرا تا

واصل میں تہاری دلچیں سے زیادہ جھے اپنی طر ہے۔ رفعت بھی کائی عرصہ ہوا ملک سے باہر علی گئی ہے اور فراد بھائی کی بوشنگ بھی اسلام آباد ہوگئ ب سارادن کھریں ای اکملی ہوتی ہیں شام کویس اور ابو بھی ہوتے ہیں لیکن کھر میں رونق ذرا مہیں ہوتی۔ وہی نی وی برو کرام اوہی گائے وہی سب چھ برانا۔ تم ساته چلوکی تو تمهارا ردهانی کامسئله حل بوجائے گااور

ہم سب کی بے رنگ زندگی میں تھوڑی تبدیلی آجائے اس کی کمبی چوژی وضاحت بر بھی وہ خالی خالی آ تھولے اے ملی رہی۔ "تم بھی سوچ رہی ہوگی میں کتنی خود غرض ہول سلین لیمین مانوایی تنائی ہے بری اذبت کوئی تہیں ہوتی۔"عفت کے لیج میں اک اداس می جھلک رہی

"آلی آپ مجھے لے جانے کانہ ہی سوچیں کیونک كروالول كاياب يجص

وکیا تہیں؟"عفت نے اسے پیج میں بی ٹوک وا- "ميں جانے ويل كے إلى ميرا وعدہ ب مہيں تولا ہور لے جا كربى رہول كى۔بس تم ذہنى طور پر خود کو تیار کرلو۔ "عفت نے محبت سے اس کا ماتھا جوما اوراس کی جاریائی سے اٹھ گئی۔ آمنہ کی آ تھول میں امدك جكنو فرجى ميں چكے تھے باميں كول اس کے حلق میں آنسوؤں کا نمکین ساگولا اٹک گیا قل كرے كرے مال كے كروہ خود كو نارال كرتى ری ناکام ہوکراس نے سلیرز پنے اور کیچے کھڑے ے مٹی کا پالہ یائی بحر کرمنہ سے لگالیا۔ کھڑے کوے اس نے ایک بی سائس میں پالہ خالی کروا۔ عام طور بروه دهیان رهتی می که بانی بین کر هونث كونث كرك تين سالس من يي ليكن آج يانيس طلب كاكون ساجنكل اندراك آيا تفاجي وه يانى ت سیراب کرنے کی کوشش کردہی تھی۔ بے دجہ کی بے چینی ہے تھبرا کروہ سونے لیٹ کئی حالا تک نیند آ تھول

فجرراه كرحب معمول الاهيتون كي طرف نكل محيد ور تك جامن كاوجه الال كاسر بعارى بوريا تقا- سونماز رزه کروه دوباره لیك کئیں- نه خاله مجمه نے تماز رو می نہ عفت نے جس دن سے وہ گاؤل آئی تھیں انہوں نے ایک بھی نماز اوا نہیں کی تھی۔

ماهنامه كرن 249

شمامہ قرآن پاک بڑھ رہی تھی۔ آمنہ مرخ آنھوں سے بیٹی تورہ یا میسی بڑھ کراٹھ گئے۔ دل کو بتانہیں اک بے نام سی بے چینی ہورہی تھی۔ رات بھر تھیک سے سو نہیں ای تھی اس لیے وجود تڈھال سا تھا۔ کرمی کا زور آگرچہ ٹوٹ چکا تھا بھر بھی بسرطال کرمی تو تھی۔ وہ ثمامہ اور محسن ایک ہی کمرے میں سوتے سے اب چو فکہ کرمیاں تھیں توسب کے بستر صحن میں رہتی بھریا ہر جاکر سوجاتی۔ میں ادان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی اور نماز قرآن کمرے میں ہی بیٹھ کر پڑھتی اٹھ جاتی اور نماز قرآن کمرے میں ہی بیٹھ کر پڑھتی

آمان اہمی تک تھیک ہے اجالے ہے آشا نہیں ہوا تھا۔ اس کے کناروں پر کرنوں کی ڈرد کناری تھی ہوا تھا۔ اس کے کناروں پر کرنوں کی ڈرد کناری تھی ہوئی تھی۔ درختوں پر جربوں کے تھولسلوں ہے جی کاسند سیدیاکر بھوک جربوں کے تھولسلوں میں سوئے سنھے بچوں کے بیٹ جی ان ہوئی اس پیڑھے ہوئی اس پیڑھے دو سرے پیڑ تک اڈاریاں مار رہی تھیں۔ وہ تھی تھی میں سیڑھیوں پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبح کی شمی تھی میں سیڑھیوں پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبح کی شمی تھی میں سیڑھیوں پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبح کی شمیری خود میں آبار ہی میں میں آبار ہی

تقی۔برے سے صحن کے وسطیس چھوٹی می دیوار کے پار سیڑھیوں پر بالکل اس پوزیشن میں اک اور دجود میٹا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے مراد کود یکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر ادھر جاتی اور اس سے بات کرتی ثمامہ آئی۔

المع المع كر آتا گونده لوابا آتے ہى ہوں گے۔ تاشتا كرتے ہے ہى ہوں گے۔ تاشتا كرتے ہے ہوں گے۔ تاشتا كرتے ہے۔ "محن كااسترى شده يونيفارم لے كروہ واليس مركئے۔ آمنہ بھی ساتھ ہى سيڑھيوں پرے اٹھ گئے۔

دائمی میں اک بات سوچ رہی تھی۔ "گلاب اور چنیلی کی مشترکہ کیاری کے پاس زمین پر بیٹھی وہ پودول کی کا مے چھانٹ میں مصوف تھی جب عفت اس کا انظار کر کر کے اوھر ہی آگئی تھی۔ آمنہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

المعیں تو یمال ممان ہوں میرے لیے سب کھے نیاہاور ہرچز میں Atraction بھی ہے۔ دوچارون مزیدرہ کرمیں جلی جاؤل گ۔تم لوگ یمال کیے رہ لیتے ہو؟"

وسطلب کھر میں ٹی دی تو ہونا جاہیں۔ میرے اس تو سیل ہے میں اس یہ گانے س لیتی ہوں اور اگر شکانر اچھے آرہے ہوں تو نیٹ بھی استعال کرلتی ہوں پھر بھی ان بنین چار ونوں میں ٹھیک ٹھاک پور ہوگئی ہوں۔" وہ کھیک کر آمنہ کے پاس ہوگئے۔" بچ بتانا تہمارا دل نہیں کرمائی دی ڈرامے 'موویز اور گانے۔

''گرناہے۔"آمنہ آہستہ ہولی تھی۔"عاکو اُں دی دغیرہ خرافات لگتے ہیں۔" وہ ناخن سے گلاب کی ڈیمٹری پراگے کانٹے نوچنے لگی۔ دیمٹری پراگے کانٹے نوچنے لگی۔

ورقم ایک بار حارب ساتھ لاہور چلو۔ پھر دیکھنا زندگی گئے مزے کی ہوگ۔ میج جب بی جاہے اٹھو مرضی کاناشتا کرو۔ ٹی دی کھو گانے سنو۔ بی جاہو

کہیوڑ یہ بیٹھ کر نیٹ سے اپنی مرضی اپنی بیند کا Stuff نکالو کالی جاؤعیش کرد۔ تجی بڑے مزے کی زندگی ہے۔ "عفت نے مزے سے اپنی بات پوری کی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل کی اسکرین پر تھیں ورنہ آمنہ کے چرے پر پھیلا اضطراب اور اس کی انگل کی پور میں چبھا ہوا گاٹنا ضرور دیکھتی۔ کھوئے کھوئے کو انڈا نکالا اور کیاری میں اٹھال کراٹھ کھڑی ہوئی۔

بعض او قائت جھیل کی مقرح پرسکون زندگی میں کرب واضطراب کے بھنور بننا شروع ہوجاتے ہیں لیکن بلچل پیدا کرنے والے بھر نہیں ملتے۔ شعوری طور پر آمنہ بھی اپناضطراب کی وجہ جان نہیں یارہی تھی رہے۔

000

حب توقع اے لاہور جانے کی اجازت سیس می تھے۔اہاںنے خالہ سے کمہ دیا تھاکہ کھر کی لیائی وغیرو ہے فارغ ہو کر آمنہ کو بھیج دیں گی۔خالہ اور عفت کاتو يتانهيں البيتہ آمنه كولفين تفاكه بيه صرف بهلاواہے حاتے جاتے عفت یقین دلا کر کئی تھی کہ وہ اسے لاہور بلوالے گ۔ آمنہ کونہ پہلے یعین آیا تھانہ اب عراب پتا نهيں كيون اس كالسي كأم ميں ول تهيں لكتا تھا۔ عجيب بد مزاج اور چڑچڑی می ہو گئی تھی۔ مراد کو پتا تھا کہ کھر میں مہانوں کے ساتھ معروف ہو کر فی الحال وہ ڈائجسٹ وغیرہ بھول گئی ہے کیکن اب تو اسمیں کئے ہوئے بھی ہفتہ ہونے کو آیا تھا مکر آمنہ نے ابھی تک رسالوں كا تقاضا تك نهيں كيا تھا حالا تك مراد كولائے ہوئے کافی دن ہو چلے تھے سلے دونوں کی بات چیت بھی تھک ہوتی تھی مراب وہ ہوں ہاں سیں کے علاوہ بات بي نهيس كرتي تهي-مراد كوده مصطرب سي لك ربي می - میں بات اے بے چین کردہی می -وہ تو خوش تفاكه آمنه لاہور تمیں کی لیکن اب اے لگ رہاتھاکہ آمنه کھولٹی ہے۔ یہ آمنہ اسے پہلے والی آمنہ لکتی ہی نہیں تھی۔ کھوئی کھوئی اور بے آواز۔ اب جی اس

نے صحن کے درمیان دیوار میں گئے مشتر کہ دروازے
سے داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا لیکن پیڑے ہے ہے
ٹیک نگائے وہ اپنی می خیالوں میں گم تھی۔
"آمنہ۔"
"ہوں۔" آنکھیں کھولے بغیراس نے آہتگی سے
جواب دا۔

ُ ' کیا ہوا؟' وہ بھی اس کے برابر زمین پر بیٹھ گیا۔ ' کی کھی بھی آئیں۔''

"طبیعت کھیک ہے؟" "ای" میتنام کی ما

"بان" وہ جتنااس کی حالت ہے آگی چاہ رہاتھا وہ اتنائی خود کوچھپار ہی تھی۔ مراد کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا بات کر ہے۔ یہ وہی آمنہ تھی جس سے گھنٹوں کے حساب سے وہ مجھی سیڑھیوں پر تو بھی منڈ بر بربات کیا کر تاتھا۔

" آمنہ آج کل تم روحتی نہیں کیوں؟ "اجانک اس کے ذہن میں بیات آئی تھی۔

سے دون کے ایک ہے۔ ان کے ان کے جمعے یوں داغ ''فاکدہ؟ کون می ڈگری مل جانی ہے جمعے یوں داغ کھپا کے؟'' وہ نے زاری سے بولی تو مراد جران رہ گیا۔ بیروہی آمنہ تھی جو کہتی تھی کہا بیں انسان کو علم اور علم انسان کو شعور و آگاہی دیتا ہے اور شعور و آگئی کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔

''تو تہمیں ڈگری چاہیے؟'' ''میرے چاہتے سے کیا ہوگا۔ کون سامل جائے گی اگر میں ہاں بھی کمہ دول۔ ویسے بھی گھر بیٹھ کرڈگری مل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ جو تقییرانسان کی ادارے یا استاد کرتے ہیں گھر بیٹھ کر تو نہیں ہوجاتی۔'' مراد حیران

ہورہاتھااس کی بدلی ہوئی سوچ پر۔ "پھر کیا ہو سکتا ہے۔" بردی سوچ بچار کے بعدوہ بولا

واب تو مجر بھی نہیں ہوسکا۔ تہیں بتا ہے المال ابا سے عفت آبی اور خالہ نے بات کی تھی جھے ساتھ لے کر جانے کی۔ عفت آبی کمہ رہی تھیں وہاں رہ کر پڑھ لینا۔ لیکن میری آتی آتھی قسمت ہوتی توکیا میں اس گھرمیں پیرا ہوتی؟"

مامنات کرن 245

244 355

كرديخ والامتظريه خولي ويجها جاسكما تقا- في وى لاؤج بَعِي اتَّنا خُوبِصورت كُمْر نهين تقا- يوسَّش وألَّے مِنكَم صوفوں کے ساتھ میجنگ بھاری بردے اور دبیر قالین

للزي كے كام سے مرين لاؤ كے كوتو آمند آ تكھيں شكل تهين ديلهي تفي اوريهان بري اور فيمتي الل ي يال آنے مبئى فوش بوئے تھے۔

"مجھے یا تھا کہ تم ضرور آؤگی ای لیے میں نے

رات کوسفر کی مھکن کی دجہ سے نئی جگہ ہونے کے باوجودوہ جلدی سوئتی تھی۔اس کا وقت توجیسے ' تھا۔ایک ہفتہ جیے صدیوں پر محیط تھا۔عفت صبح کا حاتی تودو پیر کے بعد گھر آئی۔شام کو پھراکیڈی جلی جالی تورات کولوٹتی۔ آج اس نے سوچا ہوا تھا کہ عفت سے بات کرے کی کہ اسے کہیں ایڈ میش کے دے۔ رات

ہوئے بھی خاموتی سے میے رکھ کیے۔خالہ کا کھرخاصا برا اور جديد طرز بربنا موا خوبصورت اور موا دار تفا-ب کے الگ الگ کرے تھے اس کے باوجود کھ تمرے استعال میں نہیں تھے۔ فریج ونڈوزوالا اٹالین طرزير بنا ہوا خوبصورت کجن جس میں زیادہ ترچزیں اليي تعين جن كے بارے ميں آمنہ كو بچھ يتابي نميں تفان كانام نه استعال- خوبصورت ساۋرا ئىنك روم جس میں قد آدم ونڈوزے لان کا خوبصورت ترو بازہ ر كيد كرنو آمنه ونگ ره كي هي اس بخوجم و كمان ش فیق دیکوریش بیسز- قالین برترتیب سے کشنز

ماڑے و کھ رہی تھی۔انے کھریس اس نے ل دی کی دی بر طنے والے بروگرام و ملحد کراسے بول لگ رہاتھا جیے سب اس کی آنکھوں کے سامنے براہ راست ہورہا ے۔اے بھی الگے اک کمرہ دیا گیا تھا۔اس کے

آتے ہی تمہارے کیے کمرہ سیٹ کروالیا تھا۔"عفت نے خوشی ہے اے ساتھ لپٹالیا۔خالہ نے کھانے پر اليها فاصاابتمام كرليا تفا-اے شرم ي آربي هي-وه ووسرى بارخالد كے كھر آئى تھى۔ پہلی بارجيبوہ آئی تو كافى چھونى تھى۔رفعت كى شادى يەدە بيار تھى سوئىيس

کے کھانے کے بعد حسب معمول خالہ اینے کمرے من جلي كئير-خالويا بردوستول سي ملف علي كي وه اور عفت دونول أي دى ديمين بين كئيس-وهين سوج ربي تحي اب حميس كلاسز اشارث كردي جاميس-" آمنه بات كرنے كے ليے مناسب الفاظ سوچ ہی رہی تھی جب عفت نے خود ہی بات

وسي جس اكيدى من يوهاني جارى مول وي برتم شارت كورس كراو كونكه كالجزيس اليرميش وكب ئے الوز ہو کئے ہیں۔"موائل پر مسیح کرنے کے ماتھ ماتھ وہ آمنہ ہے اتیں بھی کردہی تھی۔

"جیسے آپ کی مرضی-"وہاں تو مہیں میری وجیے سے مراعات بھی مل جائیں گی۔"بس کراس نے کم سم بیٹھی آمنہ کودیکھ

كركها آمنه آستكى عمسرادي-ومیں چرکل مہیں ساتھ لے چلوں کی تم اپنی تیاری رکھنا۔" آمنہ نے اثبات میں مرملادیا۔عفت اٹھ کر کمرے میں جلی کئی تو آمنہ بھی تی وی بند کرکے این کرے میں آئی۔ مج کے لیے کیڑے تیار کرنے تھے اور ابھی تک اس نے بیک سے چند ایک کیڑول كے جوڑے بى نكالے تھے كلالى اور سفيد كے امتزاج کاایک خوبصورت ساسوٹ اس نے پہننے کے لیے نگالا -رات کے ساڑھے دی ہورے تھے۔اس نے وضو كياعشاء كى نمازادا كى اورسونے كے ليے ليك على

روزانه كالج سے آكر عفت كمرے ميں فرايش موكر کھانا کھاکر آتی تھی۔ آج کالج سے آگرانی چزیں كرے ميں ركھ كروہ أمنه كے كمرے ميں آئى۔ آمنه ظهری نماز برمه کر ماریخی ناول برمه رای تھی۔ حال احوال کے بعد عفت نے اس کی تیاری کے بارے میں یو چھا۔" آج جانا ہے تیاری کرلی؟" اس نے اثبات دو کیڑے کون سے پہنوگی؟

ماهنامه کرن 249

اس کی سے کاری کو بھی تھی۔ مراد ترقب کررہ کیا۔ میں کر آموں بات تم طنے کی تیاری رکھوبی۔" وہ شیں جانیا کہ اس نے کس طرح یہ الفاظ اوا کیے۔ آمنہ کے چرے پراک دم سکون پھیلا تھا۔اس سکون کے لیے مراد نے ایناسکون کھویا تھا۔ مغرب کی اذان فضامیں گو بجری تھی۔ دع ٹھ کرنماز روید او بریش کی دعا کرنا۔ " مسلے مسلے

قدموں ے مراد باہر نقل کیا۔الل نے اسے آواز بھی وى كيكن وه ان سى كر كيا-

حی علی الفلاح \_\_\_\_ کی آواز ہوا کے برول يرسواراس تك يتنج راى تقى ليكن آج بيه آوازيس كاتون تك محدود راى ول تك تهيس يميني تكى الى ود انجان ی وہیں جیمی رہی۔اماں نے اسے نماز بڑھنے کا كما بهي ليكن وه الحي نهين -خواهش كي زبجيراوس مي

اسے نمیں یا مرادنے کب اور کیابات کی البت اتنا اے بنا قیاکہ اے لاہور جانے کی اجازت مل کی ہے۔ وه خوش محيى يا نهيس بتا نهيس ليكن اطمينان تقاسكون تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے خوشی کی نمیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ برسکون تھی بیہ سکون مراد کا

مراد خود اے لاہور چھوڑ کر گیا تھا۔ نہ کسی نے اے روکنے کے لیے زیادہ اصرار کیا نہ ہی وہ خود رکنا چاہتا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے آمنہ کوایناموبا کل دیتا چاہالین اس نے سمولت سے انکار کردیا۔ دع دهرانی فی ی اہل بھی ہے اور موبائل بھی تو میں الگ فون رکھ کر لیا کروں گی؟"اصل میں عفت کے منظم موبا کل کے سامنے بیسان ساموبائل اے کافی کھٹیا محسوس ہوریا قیالیکن کمه کروه مراد کی دل آزاری تهیس کرنا جاہتی ھی۔جاتے جاتے مراداسے کھ میسے اس یاد دہال کے ساتھ دے کیا تھا کہ وہ الہیں خرج کرے۔ پکھ دنول میں وہ مزید میے ججوادے گا۔ آمند نے نہ جائے

یتا نہیں فضامیں حبس تھایا مراد کے اندر۔ اے سانس لينادو بفرجور باتفا-"كيابوااس كمركو؟ايباكيول سوچي بو؟"

"مراد جھے یوچھ رہے ہواں کھر کو کیا ہے؟" آ تھیں کھول کراس نے مرادی طرف دیکھا۔اس کی آ تھوں کی سرخی مراد کا رہا سما سکون بھی تباہ کر گئی تھی۔" م توشر آتے جاتے رہتے ہو۔ مہیں میں پتا آج كنورك فقاض كيابس المم أس صدى من جي رے ہں؟ ہمیں کھر میں آل وی تک دیکھنے کی اجازت سیں۔ ریڈیوے تو وہ بھی ایا سے جھپ کرسنتا پڑتا ہے۔عفت آلی کے پاس جو موبائل تھاوہ اس میں نیٹ چلائی ہیں۔ دنیا ان کی معنی میں ہے۔ جو جاہیں جے چاہیں کرتی ہیں۔ کیاوہ لڑکی سیس ہیں؟ یا ہم ونیا کی انو کھی اوکیاں ہیں جنہیں ایا کابس کے توبا ہر کی ہوا میں سانس بھی نہ کینے دیں۔" مراد کو بتا نہیں تھا کہ وہ اتنی

کرواہٹ کیے جیتھی ہے۔ "مرادمیری مدد کردگے؟"ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک می کوندی تھی۔ مراد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔"الالایاتہاری بات سمجھتے ہیں' مانتے ہیں۔"اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مرادنے شام کی محنڈک محمری سائس بھر کر خود میں آ آری

تم بات كروناكه بجھے خالہ كے كھرجانے ويں۔ ريھو كھر ميں خالد 'خالواور عفت ہوتے ہيں۔ فرماد شر ے باہر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔"اس کے لہج میں دبا دباجوش تھا۔ مراد کی نظریں کھروں کو لوث شام کے برندول پر تھیں۔ ''یرندوں کی چیجهاہث کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ آمنه کونگاوه اس کی بات حمیس من رہا۔ "مراد\_"اك لمح كے ليے اس كے نازك باتھ

نے مرادی کھوڑی کو چھوا تھا۔ ''مراد میں تھلی ہوا میں سالس لینا جاہتی ہوں۔ میں

اور نہیں برداشت کر علی۔ میرے اندر ھنن بردھتی جارای ہے۔ اندر ہی اندر مرحاؤل کی میں۔"فضامیں

اس نے اٹھ کر توکرانی سے اسری کرواکر ہینکر میں ا کایا سوٹ عفت کے سامنے کردیا۔عفت حیب ہو گئی اس نے سوٹ کودوبارہ ادھری کشکادیا۔

۲۹ يي اک بات کهول؟" بروي سوچ بچار کے بعد بولی

"ويكهو تجهي غلط مت مجھنا۔ مِن تمهاري بمتري اور بھلائی کے لیے ہی کرول کی جو بھی کرول کی-ایکھے طریقے ہے رہھنے کے لیے ضروری ہے آپ پراعثماد ہوں۔ راحاتی کیا ہر کام کے لیے پر اعتاد ہوتا صرورتی ہے۔ای محصیت میں سی سم کاجھول نہ ہوناانسان كويراعمادينا كاب-"ووسائس لين كورى-"ممارى مخضیت تمہارے کیروں سے بھی پتا چکتی ہے۔ میں بیا میں کمہ رہی تم میں کوئی کی ہے۔ ماشاء اللہ اتنی یاری ہوتم۔" آمنہ جو دھیان سے اس کی بات س رہی تھی شراعی۔"میں جاہتی ہوں تم جدید طرز کے اجھے اچھے کیڑے پہنو ماکہ یمال کی اوکیوں سے کسی طور بھی کم نہ للو-تمهارے سے کیڑے بہت ایجھے ہیں كيكن-"عفت خاموش موكني هي-اس إدهوري بات كا مطلب آمنه اليجى طرح مجين تحق- ا شرمندگی موری تھی۔ "ایی دیکھو ادھر میری طرف "اس نے آمنہ کی تھوڑی پکڑ کراس کا چرہ النامان كيا-

ومیں تمہاری بمن ہوں۔ میری ہزار کوسش کے باوجود بھی کہ میں بات اس طرح کروں کہ تمہاری دل آزادی نه مو- تمهارا ول کھاہے اس بات پر سیکن تھین مانوونیا بهت ظالم ہے۔ان کی ذلت آمیزیا تیں اور تحقیر

آميزرويه تم برداشت كر علي بو؟"

آمنہ نے بے اختیار نظریں جھکالیں۔ بات تو وہ تھیک ہی کررہی تھی۔جس بات کااحساس لوگوں نے اس کی تذلیل کرکے دلانا تھا وہ عفت نے اسے پیار ے اس کرے میں ولادیا تھا۔

ولیکن آبی میرے پاس سارے کپڑے ای طرح كے بيں۔" لہج ميں شرمندكى سموئے اس نے آہستہ

سے کمالوعفت نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑ کیے۔ "ياكل موتم اس مين فكركى كيابات ب-الحوار میرے ساتھ۔"اس کے اتھ میں ابھی بھی آمنہ کا ہاتھ تھا۔ آمنہ کو بھی اس کے ساتھ ہی اٹھنارا۔عفت ے اے کرے میں لے آئی-اے بسرر بھاکر وہ ا پن دیوار کیرالماری کے سامنے کھڑی ہوگئ۔ آمنیاس کے کرے کو ترصیفی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت وبل بيدك سائيد المبلزير ايك طرف كرسطان ميرخوبصورت ليب اورايك وكتابس يراي سے مقد سری میل بر ایک جمونا سالیڈیز والٹ بڑا تفا۔ سامنے کی دیوار پر ایک وال کلاک بٹو فلائی کی منكل مين لكا موا تقاله اطراف كي دونول ديوارول ير خوبصورت بينشكز جبكه بيدكي چيلي ويوارير عفت كي قد آدم خوبصورت تصوير في سى- كمرے يمل داخل ہوتے ہی پہلی نظراس تصور بریزالی می-جسی دریش اس نے کمرے کا جائزہ لیا آئی در میں عفت کے الماري سے كيڑے اور كھ دوسرى چيزى نكال كراس کے قریب وظیر کردیں۔

تمارے مرے من چل کر بیٹے ہیں۔" علت میں کمہ کر چیزیں اٹھاتی وہ باہرنکل کئی تو وہ بھی اس کے

جدید منتے ابوسات وہ حرت سے دیکھ رہی میں۔

ہوں۔ تم سی کو بھی مت بتانا کہ بد گرے میں نے

لجه اس کے انداز اور الفاظ پر ششدر رہ کئی تھی۔ تهيس ويدي ماكو بھي سي-" اسے خود بھی پتا تہیں چلادہ کب اٹھ کرسامنے بڑی ک وو کیا آسیں نمیں باکہ یہ آپ کے کپڑے كرى يرجاكر بيف كئ -كباس ك سرے جادراترى بن؟"أمنه شديد جرت كاشكار ملى-كباس كے بال كفي واليسى يرعفت في بارباراس ور مہیں میں لا کرچزیں چھیادی ہوں۔"عفت کے ے معذرت کی تھی لیکن اس کا زہن اؤف سا ہورہا لابروابی ہے کہنے پر آمنہ کامنہ کھلا رہ کیا۔ ''اچھا میں نے پار ارجانا ہے۔ تم بھی چلوسائھ۔جس دن سے آئی مولس المرتكن كالمائم بي سي الما-"

شاک کی کیفیت میں اس نے سرطادیا اور چیزی

تیفیے کے سامنے کم سم ی کھڑی وہ نظر آنے والا

علس ومله ربی تھی۔ وہ خود کو پیجان میں پارہی تھی

حالا تكه ويى چرو ويى خدوخال ويى رنگ روي تھا۔

سب کچھ وہی تھا سوائے جھالر کی شکل میں ماتھے پر

جديد آلات اوراشياء ميسر تفيل- آمنه كود مله د مله كر

بی کوفت ہورہی تھی۔ فرم ریشوں سے بناتو کیے سے

مندر کرو کر کرصاف کرتی عفت فیاس کے جرے بر

مساج كرف والحالزي سي كجه كما تقلوه أمنه كياس

"ليكن من في و كي ميس كوانا الركاف مر

ے یاوں تک کالی جاور میں لکی آمنہ کو غورے دیکھا

اور عفت کی طرف جلی گئے۔عفت چند سینڈزش اس

کے اس تھی۔ "کیامسکہ ہے جہیں؟ کیوں بچھے ذیل

كواني مل مو؟ تم في ادهراكلي بارسيس آنا موكا

کین میں نے آتا ہے۔ تمہاری مہانی ہو کی اگر ہید اپنا

بينيدُوانداسنا مل كمر چھوڑ كر آؤ-" آمنداس كے كبو

آئي- "جلس ميم... آب مان جيزر بين جاس

وغيروسميث كرركض كلى-

ودبهت خوب صورت لك ربى مو-" ياركر مين موجود سب کی طرح عفت نے بھی اس کی تعریف کی ھی اور پھریہ تعریف اس نے ہراس محص سے سی ھی جس سے دہ ملی ۔ دہ ملی ہی اس قابل کہ اس کی تعريف كى جائ آئينے كى طرح شفاف و ب واغ اجلى جلد معصوم اور بهولاسا چرو- ماتھ ياؤل يول تھے جیے کسی سائیے میں وُھال کر بنائے گئے ہوں۔ تتناسب سرليااور قدمجي اس كالم از كم ساز تصيايج نث تھا۔بالوں کی لمبی می سلی چوٹی اس کی کمرر جھولتی رہتی اور اب تو ماتھے ہر تراشیدہ سامیہ علن بال اس کو الثانليس لك دے رہے تھے تو خوب صورت لكنااس كاحق بنا تفا ووجسم حس مى اس حين كى سارى كشش اس كى جيك مشرم اور حيام من تعى-بيد الك باتكداك عرصه تكسوه استالاهم داك-

وعفى" ناشتاكرتي موسئللف اس كى وف ديما-25010

وهيس سوچ ربي تھي تم تو کاليج چلي جاتي ہو آمنه کھر مل بور ہوئی رہتی ہے۔اسے کی کمپیوٹر کلاس علی ايدمين كرادو ول لكارب كاس كاور كميور بحى يكم

وريث آئيروا لل ياسي مجمع يدخيال كول ميس آيا-"ووالك دم يرجوش مولي- وهيس آيج عي اليس بات كرتي مول- الساشدي محلوا كرصفائي كردا ویں کیونکہ میراستم تو گئے وان سے ملہاد ہونے کیا ہے اور مجھے لانے کا بھی ٹائم میں ال را۔ اسٹری الا مميداستعال كرك كيون ايي ج

برے بالوں کے عائب مائی میں وہ استی سے کئے موے باوں بر ہاتھ چھرری ھی۔ پارلر مس عفت فیشل اور ہمیٹر ڈائی کروانے کئی تھی۔ منہ پر مختلف "ميں يہ دي وغيرو اٹھاتي ہول تم كررے اٹھالو كريمول كاسأج كرواتي بوعة ووسامن لك ويوار كيرشفيے سے بيھے جيكى آمندكى بے زارى نوث كردى تقى- يەخىركا منگا ترين يادار تقاجمال ير معنوعی خوب صورتی میا کرنے کے لیے جدیدے يجيم كرف الفاكرنكل آئي-

میں سے بھی نیا گیڑے استعال شدہ سیس لگ رہے تضييجي سينذكز برسليث وغيروساتط تنصه عفت اس کی جرانی دیلے رای می-

" بجھے ان چزوں کا کریز ہے سین میری ما اس تا۔ انهیں نضول خرجی لگتی ہیں میری بیہ چھوٹی چھوٹی خوسیاں۔اس کیے میں یہ چیزی کے آتی ہوں اور ماما ے \_ جھیا کر استعال کرلتی ہوں۔ بلکہ بیہ جو ورسوس اس فرابوے اس کے سامنے مرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ "یہ میں نے استعال توكياكرنے تھے لانے كے بعد آج ويكه ربى

مگن می ناشتا کرتی آمند نے آہستہ سے تائید میں سرملادیا۔

''گٹر اینڈ تھینکس مالا۔ ناؤ ایم گونگ۔'' نزاکت ہے ہونٹ نُٹوسے صاف کرتی بیک اٹھا کروہ دردازے کی طرف بھاگی۔ ''دل لگ گیاتمہارا؟''

"جی خالہ لگ گیاہ بلکہ دل تو انسانوں سے لگتا ہے 'جگہوں سے نہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو تب ہی دل لگ گیا تھا جب آپ گاؤں آئے تھے۔"خالہ نے محبت سے اس کاچرود یکھا۔

د بہت ہاری کی ہوئم اور ذہن بھی۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے تہیں دکھ کر کہ ثم آسانی سے یہاں الڈ جسٹ ہور ہی ہوور نہ جب میں گاؤں سے آئی تھی مجھے بہت وقت لگا تھا انچھی طرح الڈ جسٹ ہونے میں۔ "خالہ نے بتا نہیں کیاسوچ کر کھا تھا۔ وہ مرحم سا

''ویسے شهری لک میں تم زیادہ خوب صورت لگتی ہو۔''جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹے جھوٹے بچاتھا۔ خالہ جب بھی تعریف کرتمیں وہ بٹا نہیں کیوں ایسے ہی شرواجاتی تھی۔

0 0 0

آمنہ کولاہور آئے ہوئے مینے سے زیادہ ہی ہوگیا تھا۔ زندگی ایک دم سے بے حد مصوف ہوگئی تھی۔ کمپیوٹر کلاس سے ظہرکے بعدواپس آئی۔ نماز پڑھ کر کھانا کھاتی۔ تھوڑی در پڑھتی۔ استے میں عصر کی اذان ہوجاتی نماز اداکر کے آکیڈی چلی جاتی اور پھرعشا سے کچھ دیر پہلے واپس آئی۔ رات کو جلدی سونے والی روٹین اب رہی نہیں تھی۔ دیر تک کمپیوٹر پر جیمی رہتی نتیجتا "مجمع آنکہ بھی لیٹ تھلتی۔

ہواؤں میں تھے۔ گاؤں کی بھی کبھار کوئی بات یاد آجاتی لیکن ابھی واپس جانے کا سیس سوچاتھا۔

سین اجی واپس جانے کا جیس سوچاہا۔
مراد نے دوبار جکر لگایا کیکن اس کی ملاقات نہ
ہوسی۔ ہفتے میں ایک دو بار جولا ہوں کے گھر قون
کرکے امال سے بات کرکے ''مب خیریت ہے'' کی
رپورٹ دے دی۔ زندگی ایک دم بدلی تھی تواسے مزا
ارباتھا۔ ٹی دی شروع سے نمیں دیکھاتھاتو ٹی وی کاکوئی
خاص شوق بھی نمیں تھا گر کمپیوٹر کی بات الگ تھی۔
عفت نے قیس بک پر اے اکاؤنٹ براویا تھا سورات کو
رہتی۔ شروع شروع میں اسے یہ بردای ہے ہوں سالگا
تفالیان دوجار دنوں میں تا ہے اچھا لگنے لگا۔ عجیب و
غریب بوسٹوں پر طرح طرح کے کمنٹس بڑھ کردہ
غریب بوسٹوں پر طرح طرح کے کمنٹس بڑھ کردہ
غریب بوسٹوں پر طرح طرح کے کمنٹس بڑھ کردہ
خوب بشتی۔ اربے لڑکوں کو ملم انجوائے کردہی تھی۔
زندگی کا یہ پہلو اسے خوابناک اور خوب صورت لگا

وہ بہ بات مکمل طور پر بھول گئی تھی کہ تصویر کا مرف ایک رخ ہی نہیں ہو آادد مراجی ہو آہے جو کہ اکثراد قات خوب صورت نہیں ہو آ۔

000

لان کی چیئرزیر وہ اپنی کتابیں اور موبائل لیے
وھوپ میں بیٹھی تھی۔ موبائل اس نے تھوڑے وان
سلے ہی گاؤں ہے آنے کے بعد لیاتھا۔ امال کی طبیعت
خراب تھی اور وہ جولا ہوں کے گھرچاکر فون نہیں می
سکتی تھیں تو ایک استعال شدہ مادہ ماموبائل لے لیا
تھا۔ ایسا ہی ایک موبائل انہوں نے آمنہ کے لیے بھی
سرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ واپس آکراس نے خرچ
شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ واپس آکراس نے خرچ
مردی تھی اس نے سوچ رکھا تھاکہ جب گاؤں جانا
کرری تھی اس نے سوچ رکھا تھاکہ جب گاؤں جانا
ہوگادہ امل والاموبائل لے جائےگ۔

موبائل بر گانے سنتے ہوئے انگلش کی کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ سرسری می نظراد هراد هرد مکھ کر کتاب ردھے لی ۔ اے پائیں جلاکہ پیھے ہے کی نے دو ٹائلوں پر جھولتی کری کوباؤں سے تھو کراگائی اور وہ اینا توازن کھو جیتھی۔اس نے یاؤں میزیر رکھے تھے سبهلت سبهلت بھی وہ آنے والے کی بانہوں میں جھول کئے۔اس کے بازو نووارد کی گرفت میں تھے۔اک کمیے کے لیے اے مرادیاد آگیا۔ سبھل کر کھڑے ہوتے اس نے ایک نظراس کے چرے پر ڈالی۔وہ جو کوئی بھی تهابلا كاخوب صورت اورسحرا بكيز فقاله آمنه شاك يس می توده جران تھا۔ آمنہ نے ملکے آسانی اور سفید رنگ کے امتزاج کانفیس شلوار قیص بین رکھاتھا دویٹا اس کے یاؤں میں تھا۔اس کی خوب صورتی ہر طرح سے عیاں ہورہی تھی۔ مرمری سفید بازو کہنی سے اور تک عرال تصاس كي كمي كرون كو ويصفيوال كونس یاد آجاتا۔ اس کی آنگھیں تھیں یا جکنو۔ یا پھر ستارے وہ بے خودی کے عالم میں اسے والھے چلا

ستارے وہ بے خودی کے عالم میں اسے وہیھے چلا جارہا تھا۔ اس کی تحویت کو محسوس کرکے آمنہ کنفیو ژبوگئی۔ آہنگی سے جسک کراس نے دوپٹا اتفایا اور کندھوں پر پھیلالیا۔ابوہ آئی کتابیں سمیٹ رہی خص۔ اس کی محویت کا تسلسل دیکھ کر آمنہ کو جمنوں ہٹ بورہی تھی۔اسے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ یہ ہے کون۔ لیکن اس کی شخصیت الیم متاثر کن تھی

کہ وہ پوچھ بھی نہیں پارہی تھی۔وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے ہی گلی تھی۔ جب وہ عین اس کے سا منز گھ اورا۔

"مجھے شکس باتھا مارے گھرے لان میں بریال - آبعہ "

سری است کا دل احمیل کر طاق میں آگیا تھا۔ " آپ۔ " اس نے آمنہ کی بات در میان میں ہی کاٹ دی۔ "مجھے فرماد کہتے ہیں اور آپ۔ آپ کو کوئی پچھے ہمی کہے میں تو ''شیریں " ہی کموں گا۔" اس کی فومعنی باتیں سن کر آمنہ کو میٹھی سی گھبراہٹ ہور ہی تھی۔ باتیں سن کر آمنہ کو میٹھی سی گھبراہٹ ہور ہی تھی۔ "مجھے جانے دیں پلیز۔"

"میرا وعده ہے اب حمیس ای زندگی ہے کہیں جانے نہیں دول گا۔"اس کے والمانہ اندازے آمنہ کو گھراہٹ ہورہی تھی۔
"ارے ... بھائی آپ کب آگ ؟"عفت کود کھ کر آمنہ کی جان میں جان آئی۔
"جھے اپنی خبر نہیں اور تم آنے کا پوچھ رہی ہو۔" مسکراتے ہوئے اک بحر پور نظراس نے کنفیو ڈی مورت بی آمنہ پرڈائی۔
مورت بی آمنہ کے بارے میں اس نے معنی سے آمنہ کے بارے میں اور چھاتھا۔
مورت بی حفصہ خالہ کی بی ہے آمنے۔ اورائی۔" وہ

\$ \$ 5

آمنه کی طرف مڑی۔ "بیہ مارے کھرکی رونق اور جان

میرے پارے فراد بھائی ہیں۔"عفت کی خوشی اس

کے ہراندازے نمایاں ہورہی تھی۔

"عفی یا ہے آج کیا ہوا؟" فرماد کی آواز پر آمنہ نے بھی سراٹھاکراس کی طرف دیکھا۔ بڑی بلیٹ میں چند چچے چاول ایک طرف رائنۃ وسلادر کھ کردو چچوں سے بڑی مہارت و نفاست سے وہ کھانا کھار ہاتھا۔ دی اسائٹ

وسفی جب گر آیا تو مجھے لگالان میں تم بیتی ہو۔ میں نے کری کو نمو کرلگائی تو بے چاری شیریں کرتے گرتے بچی۔ "معنی خیز مسکر ابث کے ساتھ اس کی نظریں بری طرح کنفیو ڈ آمند پر تھیں۔ تظریریں۔ وہ کون ہے؟"عفت نے جیرت سے دھیا۔

یوچھا۔ ''دیہ جو تہمارے پہلومیں چھوئی موئی بیٹھی ہے 'اس کانام میں نے شیریں رکھا ہے۔'' بڑے عام سے انداز میں اس نے اطلاع فراہم کی تھی۔ ''کوئی وجہ بھی توہو۔''

"ضرورت سے زیادہ میٹھی ہے تا۔" اس نے شرارت سے آنکھ دیائی تودہ اور عفت کھلکھلا کرہس

251 35 854

ماهام كرن 250

پڑے۔ آمنہ خفت سے مرخ ہورہی تھی۔ آج خالہ اور خالو کھانے پر کہیں مرعو تھے۔ سو فرہاد کی آمد سے بھی بے خبر تھے اور اس وجہ سے اسے ان دونوں کی لن ترانیاں سننے کومل رہی تھیں۔

"ولیے فرماد بھائی تھی بتائیں ایمی کیوٹ ہے تا؟"
عفت بردی لگاوٹ ہے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
"کیوٹ تو بہت جھوٹا لفظ ہے " بھی فرصت میں
بتادک گاکہ یہ اور کیا "کیا ہے۔" آمنہ کے لیے یہ سب
سنتا اور وہاں مزید بیٹھنا وو بھر ہوگیا تھا۔ سو ان کے
روکنے کے باوجود بھی کمرے میں آگئ اور پھر تب تک
مرے ہے نہیں نگلی جب تک فرماد سونے کے لیے
شمیں چلاگیا۔
مہیں چلاگیا۔

"ارے آج اکیڈی نہیں گئیں تم ج"کسلندی
ہے بالوں کو ریز بینڈ میں جکڑتی وہ کچن میں جاتی رہی
تضی جب خالہ نے اسے دیکھ لیا۔ "نہیں خالہ سر
میں ذرا درد ہے اور شاید بخار بھی ہورہا ہے۔" خالہ اور
خالورات دیر سے آئے تھے عفت تاشتا کرکے کالج
جاچکی تھی۔ فراد بتا نہیں کد هر تھا۔ آمنہ نے اس کی
غیر موجودگی پر شکرتی کیا تھا اس وقت۔

المراس نے اور کا انظار کردی ہوں ارکیٹ جاتا ہے ہیں ہیں بن فراد کا انظار کردی ہوں ارکیٹ جاتا ہے ہیں ہیں نے۔ "فراد کا انظار کردی ہوں ارکیٹ جاتا ہے میں نے۔ "فراد کے تام پر ہی آمنہ الرث ہوگئی تھی۔ رات والی اس کی باتیں اس کی نظریں ذہن کے ہونوں پر ریکٹ تی۔ "جی خالہ" کمہ کروہ اوھر ہی ہے کمرے میں آئی۔ کپڑوں کی الماری کھولے وہ ان میں سب سے بہترین لباس کھوج رہی تھی۔ بروی سوچ و بچار کے بعد اس نے مرخ و ساہ امتزاج کا ایک اسٹانگش سا جد اس نے مرخ و ساہ امتزاج کا ایک اسٹانگش سا شیشے میں دکھوری تھی۔ یہ ہوئے فراک نکال لیا۔ بیگر کپڑوکر فراک کوخود سے لگا کروہ شیشے میں دکھوری تھی۔ یہ ہوئے گپڑوں میں سے نکلا تھا۔ جالی کی باف سلیو اور فراک کی مرخ بنی پر سلور مقیش چک رہی تھی۔ "زیادہ ہی

شوخ لگرہاہے۔ "اس نے دل ہی سوچا۔

الہاں پنے اور فراد کوانی طرف متوجہ ہوتے دیجہ رہی

الہاں پنے اور فراد کوانی طرف متوجہ ہوتے دیجہ رہی

میں۔ پندرہ منٹ میں شاور لے کراس نے وہ فراک

پہنا۔ کاجل سے آنکھیں سجا میں اور کانوں میں میجنگ

جھوٹے جھوٹے جالی بین لیے۔ اپنے طور پروہ کھک

جھوٹے جھوٹے جالی بین لیے۔ اپنے طور پروہ کھک

اس نے کہ چو میں فولڈ کردیے تصبا ہرخالہ آوازیں

دے رہی تھیں۔ تیزی سے اس نے ساہ چادر اور می

اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ خالہ آکہا کھڑی تھیں۔

اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ خالہ آکہا کھڑی تھیں۔

ہیں۔ آمنہ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا شاید کوئی

ہیں۔ آمنہ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا شاید کوئی

آس۔

ہیں۔ آمنہ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا شاید کوئی

ے دلی ہے وہ خالہ کے ساتھ خالوکی گاڑی میں جاکر بیٹھ گئی۔ ایک تو طبیعت ست تھی۔ دو سرا فراد کی وجہ ہے ایک دم اس پر تھکن طاری ہو گئی تھی۔ پہلے خالہ نے اے اک پر آئیویٹ کلینگ سے دوا۔ دلوائی ' پھرا ہے اک پر آئیویٹ کلینگ سے دوا۔ دلوائی ' سریاں' پھل مسالاجات' کپڑے' جوتے۔ بتا نہیں خالہ نے کیا کچھ خریدا تھا۔ وہ بے زاری ان کے ساتھ پھرتی رہی۔ اللہ اللہ کرکے ان کی شانگ

یا جیس خالد نے کیا کھ خریدا تھا۔ وہ بے زاری ان کے ساتھ پھرتی رہی۔ اللہ اللہ کرکے ان کی شاپلگ اور دن ختم ہوا تو وہ کھرلوٹ۔ طبعت سے زیادہ آمنہ کا موڈ خراب تھا۔ تھک بھی وہ زیادہ کئی تھی۔ آتے ہی وہ سونے کے لیے جلی گئی۔

000

اس کی آنکہ کھی تو کمرے میں اندھیرے کاراج تھا۔
چند ثانیے یوں ہی ساکت پڑے رہنے کے بعد اس نے
مائکھ بردھاکر سائیڈ نیبل پر بڑے لیب کو روش کیا۔
کمرے میں مدھم می روشن کھر گئی۔ اس نے گھڑی کی
طرف دیکھا۔ رات کا سوالک نے رہا تھا۔ شام کو آتے
ہی وہ کمرے میں کھس گئی تھی۔ بستر پر بڑتے ہی اس کی
آنکھ لگ گئی۔

کھانا اس نے گیارہ بجے صبح ہی کھایا تھا۔ سواب

ہوک ہے جال ہورہی تھی۔ کتی دریر پڑی سوچی
رہی پھرجس بھوک برداشت نہ ہوئی تو منہ پر بانی کے
چھینے مارکر بچن میں آئی۔ چائے بناکر کیبن سے
بہت نکالے اور وہیں چیئر سرکا کربیٹھ گئی۔ ول ودماغ پر
اک ہو جھل بن ساطاری تھا۔ اتن بھوک کے باوجود
اک ہو جھل بن ساطاری تھا۔ اتن بھوک کے باوجود
بھی ذہن ترو بازہ نہیں ہوا تھا۔ اتن بھوک کے باوجود
بھی دہ دو ہو تازہ نہیں ہوا تھا۔ اتن بھوک کے باوجود
وہ آدھی آدھی رات تک اسٹدی میں بیٹھی رہتی تھی ہو کے
سوبلا جھک دہ رات تک اسٹدی میں بیٹھی رہتی تھی ہو کی۔
بیزا کف گھونے علق ہے اٹارنے تھی۔ وفقتا المائی میں جائی گئی۔
بیزا کف گھونے علق ہے اٹارنے تھی۔ وفقتا المائی کی سے کھا۔ آمنہ نے
بیزا کف گھونے علق ہے اٹارنے تھی۔ وفقتا المائی کی سے کھا۔ آمنہ نے
بیزا کف گھونے علق ہے اٹارنے تھی۔ وفقتا المائی کی افراد کھڑا تھا۔

بیزا کف گھونے علق ہے اٹارنے تھی۔ وفقتا المائی کی اس نے
بیزا کف گھونے والے اس وردانہ کو دیکھا تھا۔
کئی بار اسٹدی میں کھلے والے اس وردانہ کو دیکھا تھا

بے اختیاری میں کپ رکھ کروہ کھڑی ہوگئی۔ اس نے کئی بار اسٹڑی میں کھلنے والے اس دروازہ کو دیکھا تھا لیکن اسے پتانہیں تھا کہ بیہ فرمادے کمرے کا دروازہ میں اس میں اس نے بتانہیں تھا کہ بیہ فرمادے کمرے کا دروازہ میں درتے ہیں وہ خود کو دربی تھی۔ میاہ باریک جالی کے دویے میں وہ خود کو چھیانے کی ناگام کوشش کررہی تھی۔ میاہ بال ب تھے۔ اس درو بینڈ میں ترقیم بوئے تھے۔ کچھ بال درو بینڈ میں مقید تھے اور کچھ کندھوں پر بڑے تھے۔ کچھ بال درو بینڈ میں مقید تھے اور کچھ کندھوں پر بڑے تھے۔ سیاہ بالول میں مقید تھے۔ اور کچھ کندھوں پر بڑے تھے۔ سیاہ بالول میں

چھیانے کی ناکام کو حس کردہی تھی۔ سیاہ بال بے رہی ہے۔ سیاہ بال بے مقید تھے اور کچھ کندھوں پر بڑے تھے۔ سیاہ بالول میں مقید تھے اور کچھ کندھوں پر بڑے تھے۔ سیاہ بالول میں اس کا اجلاشفاف جرہ دکس رہاتھا۔ مرمریں سڈول گداز بازو بھی سیاہ نیٹ کے دویے سے عیاں ہورہے تھے۔ آنکھوں میں دکنشین سرخیاں ڈول رہی تھیں۔ فرماد کا انتھاک دکھتے ہوئے وہ سرخ کٹاؤ دار یا قوتی ہونٹ وانتوں تلے کچل رہی تھی۔

"آپ ہی آپ عمیاشی ہورہی ہے۔اس وقت میں ہے۔ کہنا چاہ رہا تھا لیکن تم۔"اس کی نظریں ابھی بھی آف میں آف کو اس کی نظریں ابھی بھی آمنہ کو اس کی نگاہیں آرپار جاتی محسوس ہورہی تھیں۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کروہ آگے برچھ کرسٹم کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گیا جمال ابھی آمنہ بیٹھی تھی۔ آمنہ کو الجھن سی ہونے لگی ابھی آمنہ بیٹھی تھی۔ آمنہ کو الجھن سی ہونے لگی

الله طرف سنگل بیری ہو؟ بیٹھوتم بھی۔ "اسٹڈی میں ایک طرف سنگل بیری ہو؟ بیٹھوتم بھی۔ "اسٹڈی میں کااشارہ کیا تھا۔ برنا کچھ ہو لے دہ ادھر بیٹھ گئی۔
"معنی کہتی ہے تم اس سے بہت باتیں کرتی ہو تو میرے سامنے یہ خاموتی کیسی؟"
میرے سامنے یہ دول کے ناخن گھور رہی تھی۔ فرماد میں بہت اس بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
ماؤس برہاتھ رکھے کم پیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔

W

لگا تھا۔اسنے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور آہنگی سے نہیں کہ کراٹھ گئی۔ ''ارے ایک منٹ جیٹھوٹو سمی۔'' ''نہیں۔ جمھے نینڈ آرہی ہے۔'' ''جھوٹ۔''

"پھراب...؟"اصل میں فرہادا کیده اس کے دل ہے اترا تھا۔وہ تو کچھ اور سوچ رہی تھی جبکہ فرہاد کچھ اور تھا۔اٹھ کردہ اسٹڈی کے دردازے کی سمت بڑھی ہی تھی جب فرہادا یک ہی جست میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

' مری یار میرامقعد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔'' بری سرعت سے اس نے اپنا ہاتھ آمنہ کے کندھے پر رکھااس کے جسم میں سردی اک امردوژ گئی ہے اختیارات مرادیاد آیا تھا۔ ''الس او کے لیکن مجھے جانے دیں۔''اس کے کبچے میں بے اختیار تختی در آئی اور اس نے فرماد کا ہاتھ جھٹکنا چاہا۔ لیکن اس کا ارادہ بھانی کروہ پہلے ہی اپنی

کردنت مضبوط کردکا تھا۔
"دہمیں اگر کئی نے بتایا نہیں کہ تم کتنی خوب
صورت ہو تو تمہارے مزاج میں یہ غرور کمال سے
آیا؟" وہ آمنہ کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کی
سانسوں کی گرمی ہے آمنہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس

" مجھے جانے دیں کینے۔"وہ مضطرب سیاسے

ماجاما كرن 258

252 3 Sual

بيخ كى سعى كررى ھى-«میراحس کو خراج تحسین بیش کرنے کا اینا ہی اندازے اور میں ہے خراج پیش کے بغیررہ ممیں سلتا۔ تم جب جب ميرے سامنے آؤگي ميں تميس تمهاري خوب صورتی کا احساس ضرور دلاؤل گا۔"وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑا اس کے کانوں میں سرکوشیاں کردیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ فراد کی مضبوط کرفت میں تصوه جتناخود كوجهرواني كوسش كردى تحى دهاتنا اس برحادی ہو آجا جارہاتھا۔ کرب کی شدت سے اس نے آنگھیں موندلیں۔ "یا اللہ! میری حفاظت فرمانا\_"الفاظ ثوث كراس كے مونوں سے نظے تھے۔ آمنه كوكندهے يوكراس في يھے كى طرف وهليال أمنيك الصده فادين لي وحش أواس في آمنہ کا بازوایے آبنی نیج میں دیوج کیا۔اس کی انگلیاں آمنہ کے بازومیں پیوست ہو کئی تھیں۔ دھکیلتا ہوا وہ اے اسٹڈی میں بھیے واحد بستر تک لے آیا۔ اس کی مزاحت دم تو رقی جارہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اے بیڈ بر کرایا عین اس محملائٹ چلی کی۔ جسنی در میں قرباد کھے سمجھیا آوہ اس بوری قوت سے دھکادے كر رائے سے مثاتی وروازے كى طرف بھاك-وروازے کے دائیں طرف برا گلدان بدخوای میں اس ہے طراکریاش یاش ہوگیا تھا۔ بھی کی تیزی ہے وہ جھائتی ہوئی اس کی وسترس سے دور نکل کئی تھی۔ كرے ميں داخل ہوتے ہى اس نے درواندائدرسے لاك كرليا-اس كى سالس بھولى ہوئى تھى-موسم ميں اكرجه خنكي موجود تفي كيكن اس كاساراوجود يسيني من تر

اندهرے نے اس کی زندگی میں اندهبرا ہونے سے
بچالیا تھا۔ لوگ یوں ہی اندهبرے سے خوف کھاتے
ہیں۔ اندهبراتوا ہے سینے میں بڑے برے رازوعیوب
چھپالیتا ہے۔ کمرے کی چھت براسے مدھم ہی روشن
وکھائی دی تواس ۔ مرافعا کر روشنی کے ماخذ کو دیکھا۔
اس کے موبا کل بر کوئی کال آرہی تھی۔ لیٹے لیٹے اس
نے ہاتھ بڑھا کر مائیڈ میبل پر بڑے موبائل کو پکڑا تو

غیراراد آسکال ریسیو ہو گئی انجانا نمبر تھا۔ اس نے فول کان سے نگالیا۔ ''السلام علیم۔'' مراد کی آواز سنتے ہی وہ یا آواز بلند رونے گئی۔ ''آمنے کیا ہوا آمنے۔ آمنہ۔'' مراداس پکار میا تھا۔ لیکن اس سے بولا نہیں جارہا تھا۔ ''آمنہ سب ٹھیک تو ہے۔'' اس کی آواز میں واضح بریشانی تھی۔ ''ہاں۔''وہ بمشکل ہی بول یا گی۔

ہیں۔ وہ من رکبوں۔ ''تو تم رو کیوں رہی ہو۔'' ''پچھ نہیں' بس یوں ہی۔ اس وقت فون کیا'' شہت تی ہے۔'' آنسو پوچھ کروہ خود پر قابو پانے کی کوشش کررہی تھی۔

وربی یں۔ دونہیں ۔۔ سوئی تو نہیں اہل سوئی تھی ہیں۔ " وہ بے ربط بول رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا مرادیاں ہو ہاتووہ اس کے سامنے سارے دکھ رولتی۔ درجھے تمہاری طبیعت نہیں تھیک لگ رہی کیا ہوا ہے؟ "وہ نری ہے اس سے چھے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھردد

جس اوم مختے لے جاؤ ادھرے میرا دم گفتا ہے ادھر۔ یہ ہوائیں میرے لیے نہیں ہیں۔ مجھے اس روشنی میں بھی اندھیرا نظر آیا ہے۔ مراد مجھے لے جاؤ ملنہ "دو تک ارسے روزی تھی۔

پلیز۔ "وہ پھیوں سے رور ہی ہی۔

د حتمارا زندگی کی طرف رویہ نار مل نہیں ہے۔ تم

ہوجاؤگی نار مل بس تھوڑا وقت گئے گا۔ آسودگی کی ذرا

سی ہوا چلے گی تو تمہارے آنسو بھی خٹک ہوجا میں
گئے۔ اپنے آپ کو موقع دو اس ماحول میں ڈھلنے گا۔

اس فضا ہے مطابقت پیدا کرنے کا۔ فیصلے کرنے

آسان ہوتے ہیں یہ نسبت ان پر عمل کرنے کے۔

میری یاتوں پر غور کرنا اور اب سوجاؤ " میں بجنے والے

ہیں۔ " وہ کمنا چاہ رہی تھی کہ میں اس ماحول کا حصہ

میری۔ ساری زندگی بھی اس ماحول سے مطابقت کی

کوشش میں گلی رہوں تو نہیں کر سکتی مطابقت پر ا۔ بس اپنے آپ کو موقع دے سکتی ہوں۔ لیکن زندگی اک اور موقع نہیں دے گی۔ برقسمتی اگر ایک بار زندگی میں داخل ہو گئی تو اپنے اندال کی ساہی وہ آب زم زم میں نماکر بھی دور نہیں کرسکے گی لیکن مراد ہے زم زم میں نماکر بھی دور نہیں کرسکے گی لیکن مراد ہے سے شنے یہے تون بند کرچنگا تھا۔

\$ \$ \$ \$

لان میں کھلنے والی واحد کھڑی اس نے کھولی توسب خرام نرم ہوا کے جھو نئے اسے چھو کر گزر گئے۔ ہمار کی آمد آمد بھی۔ وو ہمرر خصت ہورہی تھی۔ چنبیلی اور گلاب کی باڑھ پر ہمار کے قافلے اثر آئے تھے۔ گلاب کے بودوں پر کمیں کمیں سرخ و گلائی کلیاں نظر آرہی خیس۔ موتیا اور مو گرے کی ممک اس کی سانسوں میں ساکراسے بازگی بخش رہی تھی۔ یہ

وہ مبتح ہے اپنے کمرے میں قید تھی۔ باہرجانے کا حوصلہ نہیں ہورہا تھا۔ فرہاد نامی عفریت کا سامنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فرہاد نامی عفریت کا سامنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فرہاد نامی عفریت کا سامنا اس کے کمرے کا دروازہ بجا بحاکر گئی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر سوتی ہی دجہ ہے اس کی آنکھیں مرخ اور پوٹے سوجے ہوئے تھے۔ کہنی ہے ذرااور جہاں ہے فرہاد نے اس کے خراہ واتھا۔ مرخ انتان واضح دکھائی دے رہے تھا۔ نہاکر اس نے فل سابوروالا شلوار فیص پہنا اور دھڑ کے دل کے ساتھ باہم سابوروالا شلوار فیص پہنا اور دھڑ کے دل کے ساتھ باہم سابوروالا شکوار فیص پہنا اور دھڑ کے دل کے ساتھ باہم سابوروالا شکوار فیص پہنا اور دھڑ کے دل کے ساتھ باہم سابوروالا شکوار فیص پہنا اور دھڑ کے دل کے ساتھ باہم سابوروالا شکوار فیص پہنا اور دھڑ کے دل ہی دل میں وہ دعا کر دبی تھی کہ فرہاد سے سابوروالا شکوار فیص پہنا وہ دعا کر دبی تھی کہ فرہاد سے سابوروالا شکوار فیص

وائی طبیعت ٹھک ہے تمہاری۔"عفت اکیڈی کے لیے تیار ہوکر باہر نکل رہی تھی۔ جب اےلاؤ بج کیاس دیکھ کررگ گئے۔

"جھوٹ بولنے میں ہیں۔ افیت تھی ورنہ اپنے حال کی کیاوجہ بتاتی-"ان وہ امائے بتایا تھا کل سے تساری طبیعت محیک نمیں۔ کوئی میڈیسن کھالو مااے لے کر۔ تجریب کروکل تہیں فریش کرنے کے لیے کہیں

تھما پھرالاوں گ۔" آمنہ کے گال پر چنکی کاٹ کروہ دروازے کی طرف بردھ گئی پھر کچھ یاد آنے پر لمیٹ آئی۔

و المن فررزر میں گوشت رکھا ہوا ہے تم پلیز بھون البتا ہے ہے گئے والی منیں آئی اور ملا بھی شیح لیٹ سوئی میں شاید شام تک اٹھیں۔ "آمنہ کی تو روح فنا ہوگئی تھی۔ شام تک اکیلے رہنے کامطلب ۔۔
دیمیا ہوا؟ روٹیاں میں آتے ہوئے ہوئی سے منگوالوں گی کسی ہے ہوں بھی آج تم میں اور مالا ہی ہوں گے کھانے ہے۔

"خالو كدهرين؟" فراد كابراه راست بوچفے سے وہ کربزبرت ربی طی-ووہ فراد بھائی کے ساتھ اسلام آباد کئے ہیں کل سیج آئم گے۔فرہاد بھائی کو کال آئی تھی سے یا بچ بجے جاتا يراالهين-"فرياد كي غيرموجود كي كتناجا نفرا حساس تفا-عفت کے جانے کے بعد سکے وہ اسٹڈی میں آئی۔ رات والی قیامت کے آثار ابھی بھی دیے ہی تھی۔ گلدان کے ٹکڑے اٹھاکراس نے کوڑے میں پھینک وے - ہر جگہ سے اس نے رات کا آڑ زائل کرنے تے لیے اچھی طرح صفائی کی تھی۔اللہ تعالی لیے اینے بندوں کی مرد فرما آہے۔ وہ جیسے نیندے جاکی تھی۔ اللہ تعالی۔ نمانہ قرآن ان جار محمد ملینوں میں وہ اللہ کو بھلائے بیٹھی تھی۔ کیلن جب اس نے مدو کے لیےاے پکاراتواس نے مدو فرمانی-سب چھے جھوا چھاڑ کراس نے وضو کیااور اس کے حضور جمک گئے۔ سحدہ شکرتواں رواجب تھانا۔ آج سرکے ساتھ اس کا ول بھی جھکا تھا۔ اک اظمینان تھا جو اس کے سینے میں

拉 拉 拉

دن ہوئی ست ردی ہے گزررہے تھے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جلدی ہے پیرز ہوجا ئیں تو وہ گاؤل واپس جلی جائے۔ جب سے وہ شمر آئی تھی اس کی مراد ہے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اچھاہی ہوانہیں ہوئی' ورنہ

ماهنامه کرن 255

مامنامه کرن م 254

اس کے بدلے رنگ دیکھ کر مراد کو دکھ ہوتا تھا۔ اب
جبکہ شہرنام کا بھوت اس کے دماغ سے انز چکا تھا۔ وہ پھر
بھی مراد سے ملنا نہیں جاہ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ
مراد سے ناراض تھی۔ اس رات اگر اس نے مراد سے
وائیں آنے کی بات کی تھی تو کیا تھا۔ اگر وہ اسے انتھے
لفظوں میں تسلی دے دیتا کہ جب پیرز ختم ہوجا تیں
گے وہ آگر اسے لے جائے گا۔ یا یہ کہ گھر ملنے کے لیے
میں جلی جاتی اس کے پاس مراد کا نمبر بھی تھا۔ پھر بھی اس
فون نہیں کیا تھا۔ گھر فون کرکے حال احوال من لیتی اور
کہ لیتی۔

مراد کوبات بات بہ یاد کرتی لیکن ابھی تک اے صرف ایک کزن یا ایک دوست کی حیثیت سے۔اس کی محبت سے دہ ابھی بھی لاعلم ہی تھی۔

پیرزیس کھون ہی رہ گئے تھے فیاد کو گئے ہوئے مہینے نے اوپر ہوگیا تھا۔ وہ دِعا کررہی تھی کہ پیرز حتم ہونے تک وہ نہ ہی آئے۔ ممل میسوئی سے وہ بردھائی يردهيان دے رہى تھى بے چينى سے وہ گاؤى جانے کی منظر تھی۔ آج کل بات بات یہ اے گاؤل یاد آجا آ۔ یانی ہنے کے کیے فرج کھوٹتی تو گھڑو کی بر وهرے ملکے یاد آجاتے کا تج کے تغیس برتن اٹھاتی تو اہے مٹی کے برتن یا د کرتی۔لان دیکھتی تو گھر کے تصحن مں لکے امرد داور جامن کے پیڑیاد آتے جن مرغیوں ہے وہ تک آئی رہتی تھی۔اب وہ بھی یاد آنے کی تھیں۔انگلیول پر کن کن کےوہون کزار رہی تھی۔ بيرزين بدره دن تصر جب عفت في خوتي خوشی اے اطلاع دی تھی۔ "فراد بھائی کی بوشنگ لا مور مو كنى ب- دو آج شام آئيں مح- دو عنن دن میں واپین جاکر مستقل طور پرلامور آجائیں گے۔ آمنه کادل سو کھیے کی طرح لرزنے لگاتھا۔"کیا تھا'آگریہ ممینہ گزرہی جاتا۔"اس نے مل ہی ول میں الله ياك سے شكوه كياتھا۔

ہ ہے ہے ہے جہ ہے جب سے فرماد آیا تھا آمنہ کو زندگی ہی مشکل لگنے

کی تھی۔ ایک ہفتے میں مشکل سے دہ دو چار بار فراد کے سامنے آئی تھی۔ پیپرز کی تیاری کا بہانہ کرکے دہ مستقل طور پر کمرے میں بند ہو کردہ گئی تھی۔ اب بی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کتاب کو دمیں رکھے بردھنے کی کوشش کردہی تھی۔ جب دروازہ ناک کرکے عفت اندر آئی۔ اس نے چست ڈانگ برنیا ہے بین رکھی تھی۔ دو پٹانام کے لگلف سے دہ اکثر آزادی رہتی تھی۔ یاؤں سمیٹ کراس نے عفت کے لیے میک بیائی۔

المراق مسلسل مراق المراق المر

" باہر کمال نگلوں؟ اکیڈی بھی جارہی ہوں اور کمپیوٹر کی کلاس کے لیے بھی۔" دوگا میں مرال سے سرجا کے لیے

"پاگل... میرا مطلب ب آؤننگ کے لیے۔ بلکہ بول کرد میں آج کچھ کام سے جارہی ہوں ہم بھی ساتھ چلو۔"

دونہیں۔ "اس نے بلا آبل جواب دیا تھا۔ در مرکافون آیا تھا آج۔وہ سیالکوٹ جارہ ہیں سو آج تہیں بردھانہیں سکیں گے۔ یوں بھی پیدن تو گھر میں بردھنے کے ہوتے ہیں۔ ملاوغیرہ پھیھو کی بنی کی مثلی میں جارہے ہیں۔ تم پھرادھر چلی جاتا'' دکون کون جارہاہے مثلی میں؟"

"میرے علاوہ سب" وہ انہی تک موبائل پر مصوف تھی۔" پھریوں کریں جھیے آپ اپنے ساتھ ہی لے چلیں۔ میں کیا کروں کی مثلیٰ میں جاکر۔" بڑی سوچ و بچار کے بعد اس نے کہا تھا۔ دسمہ علیہ سے دریاں کے کہا تھا۔

المن المريد من المراد كونى بهي الجهاساة ريس نكال كرريدي بوجاؤ - ميس بهي بس تيار بوكر آئي - "

اس کے جانے کے بعد آمنہ نے گری سانس لی اور سناب بند کر کے تیار ہونے کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شنہ شند کر کے تیار ہوئے کے اٹھ کھڑی ہوئی۔

عفت اے لے کرلاہور پورڈ آئس آئی تھی۔ پتا ہیں کیاکام تھا اے۔ موسم اچھا خاصا کرم ہورہا تھا۔

آمنہ مرکزی عمارت کے سائے میں میں گیٹ کے اندر

مری تھی۔ وائی طرف ایک لمی می راہداری میں

دو تھی ہوا نے میں عفت جاکہ کم ہی ہوگئی تھی۔

ایک دروازے میں عفت جاکہ کم ہی ہوگئی تھی۔

بچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ادھر کری میں کھڑی تھی۔

بچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ادھر کری میں کھڑی تھی۔

باتی۔ اللہ اللہ کرکے ہنستی مسکراتی عفت سائے

ہاتی۔ اللہ اللہ کرکے ہنستی مسکراتی عفت سائے

ہی جان میں جان آئی۔

''تو یہ ہے۔ شکر ہے کام ہوگیا۔'' تادیدہ پسینہ صاف کرتی وہ میں گیٹ کی طرف بڑھی تو آمنہ بھی اس کے ساتھ ہولی۔ میں گیٹ سے باہر جاکراس نے ہاتھ میں پکڑے میل فون پر پچھ بٹن پریس کیے اور میل کان ۔۔ نگالیا

"یار کتا ٹائم کے گااور میراکری سے حشر اور میں اس

خراب بودباب من رکشالے کر گھر کو نگل دی بول ا ایک گئے۔ "زم کرم لیج میں بات کر کے اس نے مسلم اکر فون بند کرویا۔ اس سے سلے کہ آمنہ کچھ سوال مسلم اکر فون بند کرویا۔ اس سے سلے کہ آمنہ کچھ سوال آکر دک گئی۔ قلت کرکے قلب کا بیٹھے ہی تھی۔ عقت اگر دک گئی۔ آمنہ کو اندر کا ایک ڈور کھول کر اس نے پہلے آمنہ کو اندر و حکیلا 'کھر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیسب انتاا جانک و حکیلا 'کھر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیسب انتاا جانک ہوا تھا۔ میں خود کو انجھ مرح لیب کر کھے شکوے کرتی عقت میں خود کو انجھی طرح لیب کر کھے شکوے کرتی عقت کو دیٹا ذر الور سرکا دیا تھا۔ میں خود کو انجھی طرح لیب کر کھے شکوے کرتی عقت کو دیٹا ذر الور سرکا دیا تھا۔ میں خود کو انجھا۔ میں خود کو انتقا۔ میں کو دیکھا۔ میں میں کو دیکھا۔ میں میں کرائی گئی۔ سیاد کو دیکھا۔ میں میں کو دیکھا۔ میں میں کو دیکھا۔ میں میں کو دیکھا۔ میں کو دیکھا کو دیکھا۔ میں کو دیکھا کو دیکھا۔ میں کو دیکھا کو دیکھا۔ میں کو دیکھا کو دیکھا کی کو دیکھا کی دیکھا کی دیکھا کو دیکھا

"اور ای به میرے بونیورٹی فیلو ہیں عمر-" عفت چیک چیک کر تعارف کروا رہی تھی- عمرنای اوکے نے شاید اسے ہیلو کہا تھا۔ آمند نے مرو آسیھی سلام نہیں کیا۔

می است شراز می است شراز می کی نسبت شراز می گذرے کیے دوست میں شراز میں گذرے کے دوست میں شراز میں گئی تنہ عمر آدی تھا۔
د مبرت مغرور میں آپ کی کزن میں محرفے بیک ویو مرر سے اسے نظروں کے حصار میں لے رکھا تھا۔
د مبیں تو ہی ہی ذرا کنفیو ژبوگئی ہے۔ "عفت فی المینان سے جواب دیا تھا۔
فی الممینان سے جواب دیا تھا۔

"ویے آپ کی گزان آپ سے زیادہ کیوٹ ہے۔
میری ان سے دوسی کروادیں۔ "عمر نے شوخ اسے میں
کماتواک لیچ کے لیے عفت کی رشت مل کی تھی۔
"آپ کے سامنے جیٹھ ہے 'آپ کرلیں دوسی۔ "
عفت کی حقل محسوس کرکے عمر محل کرنس بڑا۔ گاڑی
انجانی منزل کی طرف روال دوال تھی۔ آمنہ کو پچھ
سمجھ نہیں آرہا تھا۔ البتہ اسے یہ سب تھیک نہیں لگ
سمجھ نہیں آرہا تھا۔ البتہ اسے یہ سب تھیک نہیں لگ
رہا تھا۔ عمر اور عفت کی ذو معنی یا تیں اسے نہے کے
دو رہی تھیں۔ "کانی میں مثلی میں بی جلی جاتی"
دیا تھیں۔ "کانی میں مثلی میں بی جلی جاتی"
اسے اب افسوس بورہا تھا کہ وہ ادھر آئی بی کیول۔
اسے اب افسوس بورہا تھا کہ وہ ادھر آئی بی کیول۔
اسے وہ ایک ریسٹور نٹ کے سامنے کھڑے تھے۔
اب وہ آیک ریسٹور نٹ کے سامنے کھڑے تھے۔
اب وہ آیک ریسٹور نٹ کے سامنے کھڑے تھے۔
جل لیں لیکن آپ کو پتا نہیں اس میں کیا نظر آنا ہے۔
جاتے لیں لیکن آپ کو پتا نہیں اس میں کیا نظر آنا ہے۔
جاتے لیں لیکن آپ کو پتا نہیں اس میں کیا نظر آنا ہے۔
جاتے میں تھی۔ منہ بناکر بردیوار بی تھی۔

"جان من جمال آپ ہوں دہاں سب مجھ خاص ہو آب سب مجھ خاص ہو آب ہوں ہی آپ کے سامنے بچھے کچھ بھی ان کی خالص عشقیہ گفتگو ہے آب کی خالص عشقیہ گفتگو ہے ان کا ساتھ دیا تھا۔ عمری ہے باک نگایں اس کا احاطہ کے ہوئے تھیں۔ اے البحق ہوں تھی۔ نہ وہ بھی ریا تھی۔ نہ وہ بھی ریا تھی۔ نہ وہ بھی ریا تھی۔ نہ وہ بھی معلوم تھے۔ ہاتھ ہے جاول کھانے والی ہے جیجے ہے معلوم تھے۔ ہاتھ سے جاول کھانے والی ہے جیجے ہے معلوم تھے۔ ہاتھ سے جاول کھانے والی ہے جیجے ہے جی جاول کھانے والی ہے جیجے ہے جی جاول کھانے والی ہے جیجے ہے جاول کھانے والی ہے جیجے ہے جاول کھانے والی ہے جیجے ہے جی جاول کھانے والی ہے جیجے ہے جاول کھانا مشکل ہورہا تھا۔ پچھ عمری نظرین پچھان

مامنات کرن 257

مامناب كرن 256

کی ہاتیں۔اس کے ہاتھ ارزیہ تھے۔ بھی چاول گرتے' کبھی کری ہل جاتی۔ بھی یائی چھلک جاتا' شرمندگی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں پائی بھر

ریٹورنٹ سے نکتے ہی اس نے شکر کا کلمہ رہھا تھا۔ عفت اور عمر کی جبلیں جاری تھیں۔ تیراز سارے معاملے سے لا تعلق بنا ان کا ساتھ دے رہا

وتعفت كمر جليس اب "كاثري من ميضة بوتو ہولے ہے منمنائی تھی۔ "بس آئس کریم کھالیں پھر کھر چلی جائے گا۔ پتاہیں کمول عمر کاسارا وهیان ان کی طرف ہی تھا۔ اس نے سرعت سے جواب دیا تھا۔ بادل م خواسته آمند في أئيد مين سريلاديا - حضرت على جوری کے مزار کے قریب خت مال عمارتوں میں کھری برانی طرز کی ایک شکتہ عمارت کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ یہاں اور بھی کئی گاڑیاں یارک کی

ومیں اور عفت یانج منٹ میں آئس کریم لے کر آتے ہیں'آب دونوں تب تک ایس کو۔' ''آپ لوگ چاہیں تو ہارے ساتھ ہی اور

چلیں۔"عفت نے تظرول ہی تظہول میں عمر کو

أمنه كو كجه دريك كهايا جائے والا كهانااور داستياد آئی-سواس نے اٹکار کرویا۔

"ييس گاڑى ميں بى تھيك ہے۔ بس آپ جلدى آئے گا۔"شیور کمہ کر عمرنے ساتھ کھڑی عفت کا باته بكرااور عمارت كي سيرهيون كي طرف روه كياب وتت كزاري كے ليے آمنہ او حراد حرد يكھنے لكى-اكرجه وه مرك كي زويك تصر ليكن اس طرف آمدو رفت خاصی کم تھی۔ بلکہ آگر اس جھے کو سنسان کما جائے تو بے جانہ ہوگا۔ گاڑیوں کے جھرمٹ میں کھڑی اس گاڑی کے شیشوں سےوہ زیادہ دور تک نہیں و کھیا رى تھى-شراز بھى موبائل بركم كھيلنے ميں مصوف تھا۔ آمنے کا فی بریز طی اشاندی وا کل والی کھڑی

یر ٹائم دیکھا۔ ان دونوں کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوگ تھا۔ بے چینی سے پہلوبد کتے اس نے بیک میں رکھا فون نكالا اور عفت كو نيكست كيا- يانج من تكل ربيلائے كاديث كياليكن دوسرى طرف خاموجي ماكر اس نے عفت کا تمبروا کل کیا۔اس کاول دھک ہے ره كياعفت كاموبائل آف تفا-

"آب بليزايخ دوست كوفون كرس - عشاكي اذان ہونے والی ہے۔ ہمنے کھرجاتا ہے۔"ہمت کرکے اس نے شیراز کو مخاطب کیا تھا۔ "فری مول کے و آجائیں گے۔ کال کرنے کیا ڈسٹرب کرنا انہیں۔" بوے عجب سے لہج من اس نے کما تھا۔ آمنے جیب ہو گئے۔ زیر لبوہ مختلف دعاؤں کے درد کررہی تھی۔ "م كاول = آنى بو-"

اس کے سوال سے زیادہ جرت اس کے طرز تخاطب پر ہوئی تھی۔"جی۔'

اوهوري چھو ژدي-

دمیں بھی کموں عفت جیسی لڑکی کے ساتھ تم

"كيامطلب آيكا؟" اسطلب صاف ب-اكرتم واتعي اس كى كرن بولو

بھی اس سے دور رہو۔ وہ تھیک لڑکی ہیں ہے۔ كي كمر ير من عما شي كر في تحيير-"

كى أنكمول تلے اند حراجملن لكا تقا۔

دع كر مجھ يريقين نهي**ں ت**وخودد م<u>كھ لي</u>يا۔وہ دو تول خالی ہاتھ واپس آئیں گے اور اگرتم میں تھوڑی بھی عقل ہوئی توان کے جرے غورے دکھے لیتا۔"

وای لیے۔ ای لیے من کول۔"اس فیات

جیسی معصوم لڑکی کمال مچنس تی۔"اس کے کہنچ کی نرى اے ایک بار محرمراوراد آگیا۔

مہیں کیا لگتا ہے اس بوسیدہ ی عمارت میں وہ دو تول أس كريم ليخ كي ب-"اس نا جي ساس كى طرف ديكها-"ب و توف الركي ده دونول اوير موسل لتنی آسانی سے وہ اتنی بری بات کمہ کیا تھا۔ آمنہ

آمند کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔

اوهرے کزریے تھانہوں نے آمنے چلانے کی آواز سن تھی اور اندازے سے ڈھونڈتے ہوئے

گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کروہ باہر نکلی گیا۔ چند ٹانسے

نن بربات کرنے کے بعدوہ گاڑی کی چیلی سیٹ پر آگیا

د حوصله رکھویار... زندگی بتا نہیں کیا پچھ دکھاتی

ب منذب ماسک کے بیھے پتائمیں کیساجنگی چرو

نکل آئے۔" وہ نری اور شائعی سے اسے سمجھا رہا

تھا۔ آمند نے بدوت اثبات میں کرون بلائی-وہ آمنہ

ے تدرے فاصلے پر بیٹا تھا۔ لائٹ آف کرکے وہ

أبتلي آمندك قريب بواقفار آمندك مندس

"حیات کچھ نہیں کروں گا۔ تمہاری اجازت کے

بغیر کچھ منیں کروں گا۔"اس کا ہاتھ آمنہ کے ہونٹوں

رتھا۔وحشت ہے اس کی آنکھیں تھیل کی تھیں۔

كتنا مروه چرو تفااس مهذب دنيا كا\_ابھي وه اسے پچھ

«میں تمہیں چھوٹا چاہتا ہوں' پیار کرٹا چاہتا ہوں۔

میرا ساتھ دینا زندگی کے سے رنگ سے روشناس

كروادول كا-تمهاري زندكي جنت بنادول كا-"وه اس

کی طرف سرک رہا تھا اور وہ۔ گاڑی کے وروازے

كے ساتھ كى تھى۔ كھبراہٹ ميں گاڑى كاوروازہ تك

سیں کول رہاتھا۔شدت کربے اس کی آ تھوں

ے آنو بر نظے واللہ كا واسط مجھے جانے وو

"میری جان ب صرف تمهارا تھوڑا سا پار

عامے۔ جو کموگی میں کرنے کو تیار

مول "اجانك اس كالمح كارى كدرواز يررانو

يجھے بننے كى كوشش ميں اس كا دباؤ ہاتھ ير براھ كيا-

گاڑی کاشیشہ استی ہے ہے ہوا تھا۔وہ پوری قوت

شیرازنے شیشہ بند کرنے میں اک لمحہ لگایا تھا۔

یششہ بند کرتے ہی اس نے آمنہ کے مند پر نورے

تھے رارا۔وہ اے گالیاں دے رہاتھا اور ساتھ ہی ساتھ

اس کی جادر ا تارنے کی کوشش کردہا تھا۔اجا تک کسی

نے گاڑی کا شیشہ بجانا شروع کردیا۔ دو بولیس اہلکار

ے چلائی۔"کوئی ہے۔ میری مدر کرو پلیز۔

پلیز-"ده بری طرح سیک اسی تھی۔

كهرباتفااوراجي

وان زبان بندر كهنا ورنه جان ساردول كاما وبال ج آؤل گاجمال روز مرو کی-"اس کے دروازہ کھولتے الاه مجرے تحری

"الله كا وأسطم مجھے بحالیں۔ مجھے نكالیں بہال ہے۔" شیرازنے کھراکر بھاتنے کی کوشش کی کیکن بولیس والے نے مستعدی سے اسے پکرلیا۔ ایک نے دروازہ کھول کراہے اِبرنکال لیا۔ جبکہ دو سراشیراز ے نب رہا تھا۔اس نے شراز کو کارے می کر کردو تین جھلے دیے اور اس کے پیٹ پر مکوں کی بارش كردى- شيراز كے منہ سے بھى خون بسه رہا تھا-وہ سمى موئى جراكى طرح بوليس دالے كے بيجھيے كھڑى

"و كيه اكر أس ياس كوتي مويائل را لطي ميس به تو ادهر بلا لے تھائے کے چلتے ہیں اسیں- ربورث

"مم يجمع كرواني وي - بجمع ميس كرواني كوني ربورث "اس كے اوسان خطا ہو كئے تھے۔ "لى لى تھانے تواب جانا ہی برے گا۔ویے آوھی رات کو تم اوهر کرکیاری تھیں؟" تڑھال ساتیرازاب نین پر ووزانو ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے کھٹے پر بولیس والےنے اینایاوس رکھاہواتھا۔

وسیس نہیں آئی تھی۔" اجالک اے عفت کا خیال آگیا۔ سیری کزن اس کے دوست کے ساتھ آس ريم لين كئ ہاس مارت مي "اس ف اشارے سے عمارت و کھائی تو ہولیس والا با آواز بلند ومقهراكانيا-

"اتےرے معصومیت چل کاکااے دوست کو ون کرکہ اس کی بارات باہر کھڑی ہے۔"اس نے یاوں سے شیراز کے کھنے پر زوردار ضرب لگائی۔ شیراز "اورس\_اے آگر کوئی اشارہ دیاتو آج توجم-"

جوبولیس والا آمنہ کے اِس کھڑا تھا۔ اس نے واضح طور رشيراز كودهمكايا تفا- الحك آده محفظ مين وه جارون يوليس استيشن مين بينه يتصه شيراز اور عمر حوالات میں تھے وہ اور عفت باہراے ایس آئی کے کمرے میں تھے۔اس کارورو کریرا حال تھا۔ کچھ نہ کرکے بھی وہ مجرم تھی۔عفت نے بھی پہلے بہل آکر و کھائی لیکن اب وہ بھی پریشان حال بیٹھی تھی۔اے ایس آئی کی بزار منتول کے بعد انہیں گھر فون کرنے کی اجازت ملی تھی۔ فرہاد نہ انہیں رات تھانے میں جھوڑنا جاہتا تھا اورنہ ہی ایے سور میزاستعال کرنا چاہتا تھا۔خدا جانے كيامعالمه فح ہوا كيے ہوا؟ بس يہ ہواكه رات كے وصانى بح تك وه اورعفت كمربيج مح تصربوليس اسٹیشن میں جو بھی بات تھلی اس سے آمنہ تو بے تصور شابت ہوئی تھی اور عفت اسے نام کے بالکل النيسيكي نظرول سے كرى تھى۔خالوكي توطبيعت بِكُرْ كُنِّي تَصِيد خالبه بهي انتهائي شاك كي كيفيت مين ھیں۔ فرہاد کابس مہیں چل رہاتھاوہ عفت کوجان ہے

اردے۔
اس گناہ کو اپنے گھر کا راستہ دکھا آیا ہے۔ وہ اصل میں
اس گناہ کو اپنے گھر کا راستہ دکھا آیا ہے۔ وہ گناہ کئی ہے

می صورت اس مرد کی ال بہن بیوی یا بنی تک بہنچ
ہیں اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا 'آبرد کی گنتی
ردا میں بار بار کی ہیں آپ نے ؟اگر آپ اپنے ضمیر
ابنی غیرت کی عدالت ہے بری ہیں تو فرد جرم عفت پر
ابنی غیرت کی عدالت ہے بری ہیں تو فرد جرم عفت پر
ائی غیرت کی عدالت ہے کہ وہ اگر گی ہے۔ اسلام میں
اگر عورت گناہ کرے تو اسے بھی مزاہے مرد گناہ
کرے تو اسے بھی۔ آپ کون ہوتے ہیں پھر خود کو
پاک باز سجھنے دالے ؟''

' عفت لاؤرج میں صوفے پر دبک کر بیٹھی تھی۔ فرہاد اس سے ذرا فاصلے پر تھا۔ مدھم آواز میں سوچ کے نئے دراس پر کھولتی وہ خالہ کے پاس سے ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ اس گھرکے کمین بہتر طور پر فیصلہ کر سکتے شخصہ۔

عمری تمام اچھائیوں مرائیوں سے صرف نظر کرے ہوئے عفت کا اس سے رشتہ طے کردیا گیا تھا۔ عرام حوالات سے جیل تک کاسفرزیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن فہادنے ایک ہی دن میں اسے بھی شادی کی صانت ہر رہا کروالیا تھا۔وہ شرمندہ تھا۔اس نے آمنہ ہے معلق بھی یا تکی تھی۔ لیکن آمنہ کی نظر میں بے معتی الفاظ تھے اگرچہ سے تھے تھے وقت پر سیح الفاظ ہر کوئی سیں بول سکتا۔ وقت گزر جانے کے بعد جذیے گئے ہی سیج کیوں نہ ہوجائیں الفاظ کی طرح بے معنی ہوجاتے ہیں۔ خالہ اتن شرمندہ تھیں کہ اس سے ظریں بھی مہیں ملا رہی تھیں۔ سب اینے اینے المرول من قيد تھے۔ ہمت كركے وہ كرے سے نكى تعی- خالہ یقینا" اپنے کرے میں تھیں۔"خالہ میں شام کو واپس جارہی ہوں۔" انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیےوہ خودہی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ " مجھے معاف کروینامیری بی۔"خالہ نے اس کے

سامنے اتھ جو ڑے تو وہ تڑپ اھی۔
"خالہ بلیز ۔ ایسے تو نہ کریں۔"اس نے خالہ کے
اتھ پکڑ لیے۔ "میں اپنی بیٹی کی حفاظت کرتے میں
ناکام رہی تو تمہماری کیا حفاظت کرتی۔ میری کو آئی کی
وجہ سے تم نے پولیس اسٹیشن کامنہ دیکھا۔ گاؤں میں
ابنی مال کے پاس ہوئی تو ایسا کھی نہ ہو گا۔" خالہ کو
رنجیدہ دیکھ کراسے تکلیف ہوئی تھی۔

ربیدادی راسے سیسی،وی ک۔
''ٹھیک کما خالہ میں اپنی خواہش۔ ایے نفس
کے کہنے پریہاں آئی تھی اور نفس توانسان کا دسمن ہی
ہے نا۔ میں گاؤں میں کسی ہے اس بات کا ذکر نہیں
کروں گ' آب بھی نہ سیجیے گا۔'' خالہ کچھ نہیں بولی
تھیں۔

'دهیں کچھ کپڑے مییں جھوڑ کر جارہی ہوں۔ عفت آپی کو دے دیجے گا۔ گاؤں میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکول گی نا۔'اس کی ہمت نہیں ہورہی تھی یہ بتانے کی کہ وہ کپڑے عفت ہی کے دیے ہوئے





تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مشتل ایک ایسی خوبصورت کتاب جھے آپ اینے بچوں کو پڑھانا چاھیں گے۔

بر کتاب کے ساتھ صفرت کا عظافہ کا شجر ہامنت حاصل کریں۔

قیمت -/300 روپے بذر بعدڈاک منگوانے پرڈاک خرج -/50 روپ

بذربعہ ڈاک مشکوانے کے لئے مکتبہہ عمران ڈائجسٹ 32216361 اردو ہازار، کراچی فون: 32216361 # # #

كانام ب وكرى كانام سيس اوروه تحيك بى توكمدراى

تھے۔اباے معی خیز باتوں کی تظروں کی سمجھ آنے

تھی تھی۔ کمرے میں آگراس نے اپنا مخصر ساسال

بيك كياي عفت كي دي مولى مرجزوه ادهرى جيمور كر

جارای تھی۔اب منظے موبائل سے سم نیکال کراس

نے اماں والے موبائل میں سم ڈال لی مضی اور ملی

میڈیا موبائل بیک میں سامان سے ساتھ رکھ لیا تھا۔

جب سے وہ گاؤں سے آئی تھی آج پہلی بار مراوے

سامنا ہونا تھا۔ وہ جاہتی تھی وہ بالکل پہلے جیسی تھے۔

اس لیے گاؤں سے لائے ہوئے کیرول میں سے

فیروزی اور سفید امتزاج کالباس نکال لیا۔اسے یاو تھا

جب اس نے پہلی باریہ کیڑے پنے تھے وہ مرادے

بت ادى تھى اور مراد ايك تك اس كاچرود كم رہاتھا۔

تباسے ان نظروں کامطلب نہیں پتاتھا سوجینحلا کر

وہ اندر چلی گئی تھی۔ چرے پر ہلکی مسکراہٹ کیے

اس نےوہ کیڑے اٹھائے اور ٹمانے جل دی-

گائیں کی سڑک پر قدم رکھتے ہی سکون اس کے مل میں از گیا تھا۔ مراد نے کما بھی تھا کہ مانتے میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ نہیں الی۔اے مراد کے ساتھ یوں بیدل چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے رائے میں گئی بار مراد کا چرود کھا لیکن وہ بے ماٹر سیاٹ چرہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ بس میں لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں ہوسکی اور گھر جانے تک اس سے انظار نہیں ہورہا تھا سو پیدل ہی چلنے گئی۔ کمال بے نیازی سے مراد نے اسے فراموش کیا ہوا تھا۔

ر موں یا ہو ماہ د مجھ سے چلا نہیں جارہا اب۔ پانچے منٹ رکیں ادھر؟" خطن سے زیادہ اے مراد کا روبیہ عدمال کررہا

ماهام كرن 261

ماهنامه کرن (260

جھ سات مبينوں ميں كتنا بچھ بدل كيا تھا- رشية<sup>،</sup> "جهلى مناجمه في جهي بنايا تفاكه بين باليس ون میں تو آجائے گی۔ مینے بھر کے دن ڈالے تھے ہفتہ

ایک ہفتہ رہ کیا تھا اس کی مرادے ملا قات ہی سیس ہویارہی تھی۔ پتانہیں کہاں مصوف تھاوہ۔ اپنی بس

موسكتاب ميراسامنانه كريار بابو-

جوڑے میں ویلھنے کی متنه کرارامو-ذبن من طرح طرح كى باتين آربي تهين-جب

دور نزدیک کے سارے رشتے وار آگئے تھے۔ خالہ

نانے ' مان محبت ' ال آپ میری شادی کیسے کھے كرستي بين ميس في توميينه بعد آناتهااوريه بات مين نے آپ کوفون پر بتائی بھی تھی۔"

كزر بھى كيابيدون بھى كزر بى جائيں مے ياالله ميرى بیٹیوں کے نصیب سونے کرنا۔ "مم آنگھیں کیے المال نے زیروی اے کلے سے لگا کراس کا اتھا چوا۔ وہ غمزوہ ى دېيى جيمى ره كئى۔جب انجان تھى تب محبتول كى قدر سیس کی اور اب جب دہ ان محبول سے زندگی کا پیالہ بھرنا چاہتی تھی تو یہ سیال کی طرح اوھراوھر بہہ گئی تقين \_\_\_\_\_شادي مين

ی شادی تھی تواہیے میں کرنز کی فکر کر آیا بھن کی۔

مجھے سلے جوڑے میں۔ سی اور کے نام کے سلے

ے وہ گاؤں آئی می-بری طرح روبولی می ہریات بر-سب سمجھ رہے تھے کہ شاید کھروالوں سے دوری کے خیال سے رور ہی ہے۔ محبت کو کھودینے کا خوف اے مسلس آرے کی طرح کاٹ رہاتھا۔ اس کا وجود لهومين نهار باتقابيه خوابه شول كأجذبات كالامتكول كااور وعاؤل كالهوم برنماز كے بعدوہ دعاكے نام ير چند آنسو مراديق الفاظ جانے كهال كھو گئے تھے۔

نجمہ بھی اپنی مخفری ممل فیلی کے ساتھ آگئ تھیں۔ فرماد تو کمیں باہر مردول میں تھا۔عفت حیب حیب سی تھی اس کی آ تکھوں کے گردسیاہ صلقے بڑے تھے۔ آمنہ كود مليه كرافسوس سابواتها-

"آمنه تم خوش ہو؟"عفت نے اس کی آنکھول مِن جُعلكما كرب و كمه ليا تفا-وه أيك بار بحررويزي-

کے آنسومراد کو کمزور کردے تھے۔ بے خودی میں مراد کے ہونؤں نے اس کے گال بر سنے والے آنسولی لیے۔اس کے ہونث آمنے کی بلکوں پر ہے۔ آمنہ کے اضطراب کویل بھرمیں سکون ملا تھا۔ وُھلتی ہوئی شام 'برگد کا پیر' سنسنان راستہ اور برندوں کی چکارسیب ہی جی چیج کر کمدرے تھے کہ مراد اس سے اتنا پیار کر ماہے جتناوہ ساری زندگی سمیٹ نہ يائے گ۔ اگر جي تھا تو وہ تھا مراد جو اس غيرار ادي تعل تحے بعد منه موژ کر کھڑا تھا۔ آمنہ وہیں بت بن کر کھڑی

" بيك باته مين بكر كرده جل يزالو آمنه بھی اس کے بیچے چل بڑی۔ اس کے بعد سارے رائے خاموشی بولتی رہی اور وہ دونوں جیپ چاپ سنتے

كمربهج كراس حيرت كاشديد ترين جھنكالگا-كمر کسی دلین کی طرح سجا ہوا تھا۔ افرا تفری مجی ہوئی معی۔ کوئی آرہا ہے کوئی جارہا ہے۔ وہ بھاک کرامال كياس پيچى- "الى يىسب كيا موريا ك؟ ومیری ثمامه کی شاوی کے دن رکھے ہیں اور تیرے جی۔" امال نے خوشی خوشی بتایا۔ وہ کرتے کرتے

"میری؟ كس كے ساتھ اور جھے بتایا كول سيس؟" مچنسی چنسی آوازاس کے طلق سے نگل رہی تھی۔ "سشش جب كوئى سے كاتو يتاسيس كيا مجھے كا-تیری منتی تو بچین ہے ہی طے تھی۔بس سوچا بتا کر کمیا كرنام جب وقت آئے گاتب كى تب ديلهى جائے گ-الله سوے نے مجھے یہ کرمول والے دان دکھائے میں جنا شکر کروں کم ہے۔"امال اک سرور کی کیفیت میں بول رہی تھیں۔اس کے داغ پر ہھوڑے سے

"نازىيە كالجى رشتە بھوگيا ہے۔ ثمامه اور جھے وو دن سلے اس کی شادی رکھی ہے۔"

معغرب کی ازان ہونے والی ہے ادھر رکنا تھیک مہیں۔"مرادنے اس کی طرف دیکھے بغیر کما تھا۔وہ تپ

وتمهیں ہواکیاہے؟"وہ عین اس کے سامنے آگر رك كئي تھي۔ چربے بر ہلكي سي حقلي اور ادھ بھلے يا قوتي بيونث أنكصين ادهرأدهر كهيتون كى لللماتى تصلون ير تھیں۔ مرادنے اب اس کے ماتھے بریزے تراشیدہ بال و مجمع تقد خالد کے گھروہ اس کے سامنے ہی سیس آئی تھی۔ مرادے لیے اس برے نظریں بٹانا مشکل ہورہاتھا۔ اترتی ہوئی شام نے اس کے ملے چرے یہ سانوالاساسوز بينث كرديا تفا-

"مرادا كيابوائ تهيس؟ كيول تعيك سيات سیس کردے؟"وہروالی موری تھی۔ "یا اللہ بیہ لڑکی کون کون سے رنگ وکھائے گی۔" مراد نیچ ہو کر سوچ رہا تھا۔ تمنیہ کا بیر روپ اس کے ليے انو كھااور دلچىپ تھا۔ايياتو كھى نہيں ہوا تھا كەوە مرادے زیروسی بات منوانے کی بجائے رونے پر آمادہ

م میں ہوا۔ تمہاراہ ہم ہے چلو کھراب ومرادتم اتی آسانی سے کیسے میرادہم قرار دے عية مو؟كياتهاراول بل كياب اب؟ مراد كوجيرت كاشديد ترين جحثكانكا تفا-"اب تم جھے بار سیں کرتے" مراد كادل بند ہونے كو تھا۔ توات سب جر تھى۔ "آمنه کھرچلوچپ کرے نضول باتنی نہیں

البيه باليس تضول مو كنيس اور كيون نه كرون بير فضول باتنس؟" أنسواس كے كالول ير بلحررے تھے "كھاؤ صم تم مجھ ہے پیار نہیں كرتے" وہ اُبھی بھی مرادیے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ود کہو مراد میں نے جو بھی محسوس کیا ہے وہ سب جھوٹ تھا علط تھا۔ "اس نے ہاتھ مراد کے بیک والے ہاتھ پر رکھاتو مراد کے ہاتھ سے بیک چھوٹ گیا۔اس

سامنے کھڑا کیا گیا اس کے ول سے دعا نکلی تھی ''اللہ Jan Jaluary شائورضا تيت-/300روي معليقات مكتبه عمران وانجسث

"آبی آپ سی طرح میری مرادے بات کروادیں

آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر سیس بھولوں گی۔

ازیت سے چور ہو کر میہ لفظ اس کے ہونٹوں سے نظلے

تھے۔ عفت نے مائید میں سرملادیا۔ معفون پر بات

نهیں فون پر نہیں۔" فون کرنا ہو یا تو وہ کب کا

كرچكى موتى- ونيے بھى كھر آتے ہى المال نے اس كا

فون اباکورے دیا تھا۔وہ انتظار میں ہی رہی کہ کب اس

کی مرادے بات ہوتی ہے۔ قسمت میں بات کرنا لکھا

نكاح والح ون فجريزه كروه ب تحاشا روكي تحي-

اہے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مندی کا سیاہ رنگ

ویکھ ویکھ کراہے ہول اٹھ رہے تھے۔ تمامہ 'نازیہ اور

اے ایک ہی مندی نگائی گئی تھی۔ لیکن جورنگ اس

کے باتھوں پر آیا تھاوہ ٹمامہ یا نازیہ کے باتھوں برنہیں

تفا۔ اک گڑیا کی طرح تھلونا بنی وہ تیار ہورہی تھی۔

جبات تاركرك س كادال النكريس شفيك

ى مىن تفاتوده كسيبات كركتي-



بهترين لفيحت

در آپ کوباؤں پھیلاتے نہیں دیکھا میں نے عرض کی کہ حضرت! آگر تنائی میں آپ آرام کے لیے پاؤں کھیلا میں نو کیا حرج ہے" اہم اعظم نے فرمایا کہ بھیلا میں 'و کیا حرج ہے" اہم اعظم نے فرمایا کہ دختائی میں اللہ کے سامنے ادب سے رہنا ذیادہ مناسب ہے۔" (اسلاف کے ذریس کارتاہے 'مولاتا عبدالسلام) مشور منبر کراچی معجدالسلام)

بردے لوگوں کی بردی باتیں ہے جو مخص تم سے در سروں کے عیب بیان کرتا ہے وہ یقینا" دو سروں کے سامنے تمہاری برائی بھی کر ما موگا۔

(حسن بقري) المحمة معنى المعظيم موتى بجواكيدوسرك كل عزت بر بني مو-

(جانسن)جمایک دسرے کے ساتھ توریخ ہیں الکین
ایک دسرے کو سجھنے کی کوشش نمیں کرتے۔
ایک دسرے کو سجھنے کی کوشش نمیں کرتے۔
(اسٹین لیکا)

﴿ بِموقع تفتگوانسان کولے ڈوبٹی ہے۔ (جران) ﴿ محبت میں یہ قباحت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے خود سے جدا کرتے وقت بہت تکلیف کی جائے اسے خود سے جدا کرتے وقت بہت تکلیف

رواصف علی داصف) (واصف علی داصف) کی سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ کی سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جاتنی ہی زیادہ آپ سے آپ دوسروں پر چھڑی سے اتنی ہی زیادہ آپ سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ علیہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد
فرایا۔ دکیا میں حمیس الی بات نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی
اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کردے اور
تمہارے درجے بلند کردے ؟ مسحلہ کرام نے عرض
کیا " مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ "تاکواری اور
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشقت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشت کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرتا "مسجد کی
مشت کے باوجود کامل اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں
کرتا ہیں یہ تمام اعمال اللہ کی حفاظت اور بناہ میں

"(مفكوة المصابع)" مغرى ياسين\_كراجي

الم اعظم الوطنية عليه الرحمه كامعمول تفاكه جب سن كے كھيت كے اندرے كزرتے تواہے جوتے اتھ ميں لے ليے اور نظے باؤل چلے "كسى فحص نے وجہ بن اللہ علی اللہ من کاغذ بنائے كيا ور سن سے كاغذ بنائے كيا ور اس كاغذ بر اس كھيت كے سن سے كاغذ بنے اور اس كاغذ بر قرآن باك لكھا جائے "اس وجہ سے احقياطا" كھيت سے نظے پاؤل گزر تا ہول "كاكہ بے اولی نہ ہو۔" معزت واؤد طائی فرماتے ہیں كہ دمیں ہیں سال تک معزت واؤد طائی فرماتے ہیں كہ دمیں ہیں سال تک امام اعظم كی خدمت میں رہا طوت وجلوت میں آپ کو و کھنے كا موقع ملا "كمرطوبل مدت كے دوران بھی کو و کھنے كا موقع ملا "كمرطوبل مدت كے دوران بھی

اتنی ی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ''کیا ضروری بات کرنی تھی؟'' ''وہ میری شادی کسی اور سے ہور ہی تھی تا'' مراد نے حیرت سے اسے دیکھا۔''نہیں میرامطلب مجھے ایسالگا تھا۔''

مرادنے آہمتگی ہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
''جھ سات مینے سزا کا الی میں نے پوری زندگی
کی سزا کمتی تو مرجا آمیں۔''مراد کے لیجے کی وار فتگی نے
اے سمنے پر مجبور کردیا تھا۔''تم پوچھ رہی تھی تامیں تم
سے پیار کر تاہوں یا نہیں توسنو پیار بہت چھوٹالفظ ہے
میرے جذبات کے اظہار کے لیے۔ بس اتنا سمجھ لوکہ
میری دنیا صرف تم تک محدود ہے۔''محبت کے اس
سادہ اور جامع اظہار نے اے اندر تک سرشار کردیا
سادہ اور جامع اظہار نے اے اندر تک سرشار کردیا

"أو تهيس د كھاؤں كھے-"مراد في اس كاباتھ بكڑا اور لهنگا سمينتي سبج سبج قدم اٹھاتی آمند كوشيشے كے سامنے لے جاكر كھڑا كرديا۔

ملایٹوں نیں کہنی گئی تک بھری مرخ کانچ کی چوڑیاں اور مهندی کارنگ سیاه۔ آنکھوں میں نفاست سے لگا ہوا کاجل ہو نٹوں پر خوبصورتی سے لگائی گئی میچنگ لپ اسٹک۔ ہر ہر چیزاس کے روپ پر کھل رہی تھی۔وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔وہ تحویت سے شیشہ دیکھ رہی تھی۔

ودكوں جران روكي ناميري قسمت ديمه كر؟ مراد في ميرون شيرواني بهن ركھي تھي۔اس كے برابر كھڑا وہ بھى اتنا ہى بيادا لك في تقاجتنى وہ لگ رہى تھى۔ بردى محبت سے وہ شيشے ميں نظر آنے والا عكس ديمه رہى تھى۔

"اب کیا نظرنگانے کا ارادہ ہے؟" مراد نے شوخی سے کما تو وہ جھین کر مڑی۔ مراد سے ککرا کر گرنے گئی تواس نے شاخ گل کی طرح اس کا دجو دبانہوں میں اٹھالیا۔اب کی بار اس نے آنکھیں تکلیف سے نہیں شرم سے موندلی تھیں۔

23 23

کرے میں مرحاؤں۔"اسے لگا تھا نکاح کے وفت تو لازی اس کا دل وھڑ کنا چھوڑدے گا۔ لیکن "مراد علی ولد فیض محمہ" من کراس کا خود بخودا قرار میں سربل گیا تھا۔اس کا وجود من ہورہا تھا۔

' تعیں آبھی بھی آئی ہے و توف ہوں کہ بچھے آسانی

ال تا الوہ الیا جائے۔''اس نے کلس کر سوچا تھا۔

اس کے چرے پر ابھی بھی خوشی کے آثار نہیں

تھے۔ مراد علی سے برلہ لینا تو اس کا حق تھا نا۔ ثمامہ کی

میں نگا چھوٹا سا دروازہ پار کر کے مراد علی کے گھر اور

میں نگا چھوٹا سا دروازہ پار کر کے مراد علی کے گھر اور

زندگی میں داخل ہوگئے۔ چند ایک رسموں کے بعد

اسے مراد کے کمرے میں بٹھادیا گیا۔ مراد ابھی تک اس

کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ان کے ہاں دو اساد المن کو ایک

ساتھ بٹھانے کا رواج نہیں تھا اس لیے ابھی تک مراد

ہوجا تی۔

ہوجا تی۔

گلاب کے پھولوں کی سے پر بیٹھی وہ بھی ایک گلاب ہی لگ رہی تھی۔ ڈبل بیڈ پر سچھی سفید چادر ہر سرخ گلابوں کی بیتاں بھری بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ دیواروں پر منظے بیشٹ کے رنگ سجے تھے چاروں دیواروں پر گلابوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ سفید دودھیا روشنی میں ہر منظرواضح نظر آرہا تھا۔ اسے پا نہیں چلا اور بن آواز کے لکڑی کا دروازہ کھلا اور مراد اندر آگیا۔

''السلام علیم''وہ اس کے قریب بڈیر بھٹا تھا۔ ''وعلیم السلام مراد تم۔ تم کد هر تھے اتنے دن ہے؟'' وہ یہ بھول بیٹی تھی کہ وہ دلہن ہے اور اپنے دولہاکے ساتھ ہے۔ ''گھرمیں ہی تھا۔''

' مہارے گھر کیوں نہیں آئے مجھے تم ہے بات کرنی تھی اتنی ضروری ''اس کے لیجے میں اتنی بے ساختگی اور بھولہن تھاکہ مراد بے خود ہونے لگا۔ '' آناتو چاہتا تھالیکن چاجی' چاہیے کی وجہ ہے نہیں آیا کہ انہیں برانہ لگ جائے۔''

ماهنامه کرن

ماهنامه كرن 264

a k s

i

Ų

.

C

0

تواور زياده خوش موتو؟ فرمايا\_ موص بينيان بيداكر تامول-" حضرت موی علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا۔ وا عالك دوجال توجب سب سے زیادہ خوش ہو تو 2777 فرمایا۔"پھرمیں مہمان بھیجناہوں۔ کوئی اس مل کاحال کیاجائے أيك خوامش بزارية خاف آب مجھےنہ ہمہی پھانے كتغ مهم تصول كالساني زيت كے شورو شريس دوب كئے وقت كونائ كيالي (كليب جلالي) 10-15 ve بسة يهيئك كيلوجي بها كأروش آراباغ كي جانب طِلا مَا عِلْ كُدُى عِلْ! ترج بت کے جامن میس مے آ نکن کاری سے ال نے کیڑے کھو۔ اور تنوربدلا کے مین کی جادر ڈالی ماراون كے سو تھارا مجھی نے جادر میں لیکھے في كن رياك كاكرايا دهل جاناتها خروف اسن كهيتول كى سوطى منى جهربول والحائد من ليكر بقيلي بقيلي أنكهول سے بھراوپر ديكھا

سيده نبت زيرا \_ كرو ژبا \_\_\_\_\_\_ نظرادهر بھي \_\_\_\_ المحبت كى عمارت من شك كى درا زير جائ توده معذرت کے گارے سے بحراق عتی ہے محرفثان باقی رہتا ہے۔ 🖈 اگر کچھ لوگ ساتھ چھوڑ دیں توان لوگوں کو سفر ميں چھوڑنا جاہے مجنہیں راستہ معلوم ہو-🖈 نی بنیادیں وی لوگ بحریجے ہیں جو اس رازے والف مول كه براني بنيادين كيول بينه كنين-﴿ افراداوراقوام واقعات، يمشدا عن مزاح ك مطابق سبق حاصل کرتے ہیں۔ الم جو محلوق سے فاصلے پر ہے وہ خالق سے كيو محر قريب به سلما ہے۔ 🖈 کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انتفے سے سلير ندے اتھ جاتے ہيں۔ 🛠 ممن فخصیت کور کھنااتا ہی مشکل کام ہے جتنی 🖈 مم كتناى تقين كيول نه مو مم مندس بل 🖈 کسی پر کیچڑمت اچھالو کیونکہ اس تک کیچڑ بعد میں بنے گانکیلے تمارے الق گذے مول کے۔ اینے لفظوں برقابور کھواور بات کرنے سے کہلے اس کے متالج کے بارے میں فکر کرلو کیونکہ الفاظ تمهيس عزت اور ذلت دينير قادر بي-مهمان خدا کی رحمت حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا۔ "اے مالک! جب تو خوش ہو باہے تو کیا کام کر ما الله تعالى نے فرمایا۔ معبب میں خوش ہو تا ہول تو بارش برسانامول-" حضرت موی علیه السلام نے چرعرض کیا-"جب

جو پندے اسے حاصل کرلویا جو حاصل ہے اسے پند کراو۔ ﴿ معاف كرنا اور باعمل مونا ان دو اعمال كي برابر كوني عمل سين-🖈 نادانوں کی بات پر محمل عقل کی زکوۃ ہے۔ 🖈 بیناباؤ که میری پریشانی کتنی برس سے ملکہ پیشانی كوبتاؤكه ميراالله كتنابراب ولا مبرایی سواری ہے جو بھی کرنے نمیں دی نه کی کے "خدمول میں" نہ کسی کی " نظرول "میں۔ 🖈 كوئى تمهارا ول وكھائے تو ناراض مت ہونا ميونکہ قدرت كا قانون ہے جس درخت كا كھل زيادہ ميٹھا ہو يا بالوك بقربهي اي كوارتي بي-🖈 اگر كسي سوال كاجواب معلوم نه بو تو لاعلمي كا ا قرار نصف علم ہے۔ الله تعالی کی اس تقتیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی میونک دولت توعقريب فتاموجائ كاورعكم كوزوال نبيل-المع عصے کے وقت اللس کو قابو میں رکھنا ہلا کت ہے 🖈 اطاعت خداوندي من اين تغول كوصابر بناؤاور كنابول كى الودكى سے ياك ركھو كاكدا يمان كى يمرى 🛠 جو مخض تمهارا غصه برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچادوست ہے۔ 🖈 سخاوت وہ خولی ہے جو انسان کی قدر اس کے 🖈 م و مرول کے لیے ول سے دعاما تھا کو۔ تہیں اینے کیے دعاما نکنے کی ضرورت ہی جمیں بڑے گی۔ 🖈 یے انسان کے جھوٹ میں کوئی اچھامقصد ہوسکتا ب اليكن جھوٹے انسان كانچ صرف آگ لگانے كے المح مومن كالقين اس كے عمل من طا بر بوجا اے اورمنافق کے عمل میں اس کاشک ظاہر ہوجا آہ۔

اندرے خوشبو کے گ۔ (اميران) اس دنیا میں کمی کام کے اندر اس وقت تک تدیلی پدانس موتی جب تک کوئی مخص اس می خود ترکی پدانس کریا۔ (كارفيل) اکٹریاں ایک ایک جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں 'اکٹھی (كاركش) الم آب خواہ کوئی اور کھے بھی ہوں اس چزے ضرور الفاق كريس م كه جهال بر فخض بزعم خود " كه " بوتا بديال دو سراكوكي كه شيس-(گلبرگ) اک ہے حد زیادہ کی امید مت رکھ مکم کی امید کرنا اور اسے بھی زیادہ کرنا کامیابی کی چابی ہے۔ (3) انسان کی قدرو قبت اس چزے میں جواسے حاصل ہوجائے بلکہ اس چیزے ہے جس کے حصول 🖈 زندگی کے دوراہے یر چلتے چلتے بعض او قات اليے لحات بھي آتے ہيں جب اپنے جذبات کيل كر ووسرے کے جذبات کا آخرام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی وہ مقام ہے جہاں انسانیت کی سکیل ہوتی ہے۔ اپنی انسانیت کی محمل کریں۔ آپ کی زندگی خود بخود ممل وسمن کے دل میں بھی پیدا کردی ہے۔ \_ کڑیا شاہ۔ کمرو ڈیکا ا قوال حضرت على كرم الله وجهي الم بريشاني خاموش مونے کم معبر كرنے حتم اورشكر كرنے خوشي ميں تبديل موجاتي ہے۔ 🖈 بدایام تمهاری زندگ کے صفحات میں انہیں نیک

مادنامد کرن 267

جھوم کے پھر آئے ہیں بادل

ٹوٹ کر پھرارش برسے کی

(گزار)

فهيع كراجي

اے ہنتا ہوا چھوڑ کے گھر آ کے اتا روئے کہ آنکھوں نے قیامت کی تھی میرےاجڑنے کاسب جب بھی کسی نے پوچھا کو میں نے بس اتا جایا محبت کی تھی سے حافظہ میرا۔ 157 این بی

w

ہارے ایک علاقے کا رقد اس کی آبادی کے مقاطع میں بہت زیادہ ہے۔ بعض جگہ تو بچاسوں کا ویئر تک ایسے ہی آبادی کے کلومیٹر تک آدی نظر نہیں آ کا۔ ایسے ہی آیک صحراتی میدان سے آیک سیاح کا گزر ہوا تو اس نے آیک حیاری کو بیٹھے دیکھا۔سیاح نے فریب آیک آدی کو بیٹھے دیکھا۔سیاح نے فریب آئی کیونی مقامی زبان میں اس سے پوچھا۔ "تمہمارا کھر

''گھڑ۔۔؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔'' آدی نے جواب دیا۔ ''نو پھرتم رہے کمال ہو؟''سیاح نے کما۔ ''نو پھرتم رہے کمال ہو؟''سیاح نے کما۔

و پر اس بہیں کہیں۔ بھی کمی درخت کے نیجے ہمجی دبس بہیں کہیں۔ بھی کمی درخت کے نیجے کی جائور شکار کرکے اگ پر بھون کر کھا لیتا ہوں۔ چشے سے پانی پی لیتا ہوں۔ "اس مخص نے جواب دیا۔ د" تنائی سے تمہارا ول نہیں گھرا تا؟" سیاح نے

حرت پوچھا۔

"آبادی میں اضافے کی رفتارہ کھے کرمیرالودل گھبرانے لگا

"آبادی میں اضافے کی رفتارہ کھے کرمیرالودل گھبرانے لگا

ہات کرنی پڑرہی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سناہے کہ

یمان سے صرف بچاس کلو میٹر دور آیک آدی نے

ہاقاعدہ گھرینالیا ہے اور اپنے خاندان سمیت دہاں رہے

ری توسوچ رہا ہوں کہ آگر آبادی ای رفتارے

برھتی ری تو مجھے والیسی بہاڑ پر جاکر رہنا پڑے گا۔"

وبي شك محيح ب " بازشاه كايه قاعده تفاكه جس مخص ك بات رِ" ب فنك سيح ب "كمدويا قفا اس ايك براروينار بطور انعام ررجاتے تھے چنال جدوزيرنے ای وقت ایک ہزار وینار اس بو رہے کے حوالے کیے اور چرمادشاہ اور وزیر آمے جل بڑے۔ تھوڑی دور آمے برمے تو بوڑھے نے صدارگائی کہ اسمیری ایک بات سنة جاؤ-" وزير في كما "كموكيا بات ب؟" بور هے نے کما کہ "کمی کا پیج تو ہیں چیس سال میں کھل لا تا ہے 'کیکن میرابویا ہوا بچ توایک ہی ساعت مِي پھل کے آیا۔" بادشاہ نے پھر کما" بے شک سمجھ ہے "وزیر نے یہ س کر مزید ایک ہزار دینار اس بوڑھے ك حوال كي عرام على الله ووره ح لكما كر " طخ طخ ميري ايك اوربات سنيم اوروه بات يه ے کہ کسی کان جوسال میں آیک مرتبہ چیل لا تا ہے اور میرا بیج توایک ہی ساعت میں دو مرتبہ کھل کے آیا۔ بادشاه في فوش موكر پركما-"ب شك محي ب" وزر نے مزید ایک ہزار دینار بوے میاں کے حوالے كي اوربادشاه بعرض كياكه "بادشاه سلامت إجميس اب بہاں سے فورا "فکل جانا جاہیے۔ کیوں کہ ہم نے اس بو زم مح کوبے و توف مسمجھا تھا تیکن بیر توبہت عقل مندنكلا كمحدور اور سال رك توبيه باتول باتول عن بم كو

محترم قارئین!ببدنوی ادشاہول کی یہ عطام کہ زرا زراس بات پر خوش ہو کراتنا دیتے ہیں تواللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آگر بے شارعطا فرائے توکیا عجب ہے؟اگر ہم سب یہ عزم کریں کہ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالی کی عظمت اور براتی بیان کریں تو اللہ تعالی ہماری ان باتوں سے خوش ہو کر کتنا برا انعام عطا فرائے گا۔ ( منتخب حکایات ' نورالدین صہائی)

محبت کی تھی ساری دنیا کے رواجوں سے عداوت کی تھی تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی 7 ۔ وستمن کے حسن سلوک پر بھروسامت کروسانی کو آگ ہے کتنا ہی گرم کیا جائے وہ اس کو بجھائے کو کافی ہے۔

فوزیہ تمرسہ کجرات کام کی باتیں کار انسان نیک جذبات اور پر خلوص لگن سے کوشش کرے تواہے منزل مل ہی جاتی ہے۔ نہیں کرتی۔ خود اس کے سامنے جمک جانے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ محسوس کرتی ہے۔ جلسے جو چیزاللہ نہ دے اے انسانوں سے نہیں ہانگنا چلسے ۔ ورینہ انسان پرطاخوار ہوتا ہے۔

القبارك بغير محبت كي بحى شين - آب جے على الراس به اعتبار شيس على الراس به اعتبار شيس الراس به اعتبار شيس الراس به اعتبار الراس به اعتبار الراس به الراس به

لىل شاه. چك ساده جمجرات

ایک والد کا ذکرے کہ ایک بادشاہ اپ والہ کے ماکھ بھٹا کی سرکو گیا۔ سرکے دوران اس نے ایک بادشاہ نے والہ کے بوٹھ کو دران اس نے ایک بوڈھ کو دران اس نے ایک بوڈھ کو دران اس نے ہوئی کھٹا یاں بوڈھ کے کہا کہ ''ام جوری شفلیاں بوڈھ بوٹ کہا کہ '' مجوری شفلیاں بوڈھ بوٹ کہا کہ '' مجوری شفلیاں بوڈھ کی بوٹھ کی اس کے بوٹھ کی ایک دسمیں بیٹیس مال کے بعد بوٹھ اور میں بیٹیس مال بود کا مالیان کہ میں اور میں بیٹیس مال بود کا مالیان کر میں بولگ کو دو کے بوٹ تھیں آیک بھور بھی نصیب نہ ہوتی۔ میں اور جی بیٹیس کی کور بھی نصیب نہ ہوتی۔ میں اور جی نصیب نہ ہوتی۔ میں اور جی میں بیٹیس کے کہ کوئی لگا آئے کوئی میں ایک بھور بھی نصیب نہ ہوتی۔ میں اور جی میں بیٹیس کے کہ کوئی لگا آئے کوئی میں ایک کوئی تھا آئے۔ کوئی میں ایک کوئی تھا آئے۔ '' باوشاہ نے یہ معقول جواب میں کر کہا۔ ''

سے کیا آپ واقعی ڈاکٹریں مریف نسخہ لینے کے بعد کمرے سے جاری تھی کہ دردازے پر پہنچ کروہ اجانک رکی اور اس نے پلٹ کر غورے ڈاکٹری طرف و کھا۔ دی اسان میں معادل مسموی شدہ کی گ

'کیاہوا خاتون۔ ؟''ڈاکٹر سمجھاکہ شایدوہ کوئی بات ناچاہتی ہے۔

"پہھ سیں۔" وہ دھرے سے بولی۔ دھیں مقررہ وقت سے دس منٹ بعد آئی' کیکن آپ نے کوئی اعتراض سیں کیا۔ پھرایک گھنٹہ مرض کی تشخیص پر دگایا آپ نے کسٹی کھا'جس کا ایک ایک لفظ میں پڑھ کئی آپ واقعی ڈاکٹر ہیں۔"

البيت سنيعس كمواثها

1 - سب سے بوی خواہش انسان کو خوش کرنے اور اے متاثر کرنے کی خواہش ہے اور اس کی سزامیہ ہے کہ انسان ند متاثر ہوں کے نہ خوش۔

2 ہم برائے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور سے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی کو معیار بنالیتے ہیں اور حال کی زندگی کو اس معیار برلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سکون کیسے مل سکما ہے۔ وہ لوگ جلے گئے ۔ وہ زمانہ بیت کئے اس کی اوحال کوبد حال کردے گی۔ وہ زمانہ بیت کئے اس کی اوحال کوبد حال کردے گی۔ معالی ہے تو بیا

آدھی خرچ ہوچکی ہوئی ہے۔ 4 ۔ یہ بھی سخاوت اور کرم میں واخل ہے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے عیبوں کو معلوم کرنے کی کو مشش نہ کی جائے۔

و ب الما الله المرا كرور سي بكه اعلا ترين اصول 5 \_ جفران مرا كرور سيس بكه اعلا ترين اصول

ہے۔ 6 ۔ احمان کرکے نہ جنانا احمان کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

ماهنامه کرن 268

مادناه کرنی 269

1

i

روبایند شرلیت ای داری می تخریر اجل مراج کی خزل اور تر حنید کیا ره گیا ای گراک خلا ره گیا

W

ع سبی دل سے زخست ہوئے درد بے انہا رہ گیا

زخ سب مندمل ہوگئے اک دربچہ کفسلا دہ گیا

دِنگ جانے کہاں اُڈگئے مِفِ اک داع مارہ گیا

آرزووں کا مرکز متباطل صرفوں سے گھرا رہ گیا

زندگی ہے تعلق میسرا ڈرٹ کر بھی جڑارہ گیا

کس کو چوڈا خزال نے گر زخم دل کا ہرا دہ گیا

ام اجل ببت مقے میں اور دمرا دہ گیا

فوزیی تمریط و کی ڈائری می تحریر سلمان تیمری تنظم

یہ جوزمیت کا سفرہے یہ جودس تدہے میرکر تم اگریۃ ساتھ دوگے تو ایکس طرح کے مگا میری موق کی مدول کے گزادول ایک بیسا وقت کپ کک کوئی چفر ہوں میں یا<sub>ی</sub> آ دمی ہوں

شقود آ جاؤ میسدے ساتھ دیکن یں اکب بھٹکا ہوا سا آدی ہوں

نوشین اقبال نوشی ای داری می تحریر خوست عباس شاه می نظم

كوفي ووساقوس كياكهول اسے کیا بٹاؤں ؟ بر مدرورب وجم جنم برقيطال ميري زحم زحم مل وتنظر مجه اس جنم اس بنس ملے ميراء ليكي ميراع بمسقر مراعدات أبس بط يهمهيب وحشت نكرجو مرانسن فتن ك دوري كون مع شاب بيال بنين يرتواسانون عس يرتروا واؤل كادهبان ية ملتيك مدى مدى ك اذبوں کا گیان ہے رعب برے فروالم برلیب سنگ سیاه بر يروبق مدق به كرشاح قلم يركر اصارتيابس ميراأ تطارقديم مراأس سے پنادقد مم يه عجب مرى عبس يرجيب ميراعم والم 11



گرتہاں کی خرجیں ہے تمہادا جرواک آئینہ ہے کرجس یہ تھی مث تہ مل کی عباد آول نے بہت سی باتوں کو بیں کیے بھی ہماری تھوں سے کہ دیاہے

مدیحدنودین میک، کی دائری می تحریر الدشتودی عزل، به مت بوجو که کیسا آ دمی بون کرو نگے یاد ، ایسا آ دمی بون

مرا نام ونسب کیرا پوچھتے ہو دلیسل وخوارود موا آ دی ہوں

تعادف اود کیااس کے سوا ہو کہ یس بھی آپ جیسا کا دی ہوں

زماتے کے جمیلوں سے تھے کیا مری مان! یں تہادا کوی ہوں

جلے کیا کرومیسری طرنب بھی مخبت کرنے طالا آدمی ہوں مشکیله شهرادی شانو، کی ڈائری بی تخریر رساجغتائی کی عزل تسید ہے آئے کا انتظار دا عمر معر موسیم بہار دا

پار زنجیسر زلف یاردای دل اسیر حنیال یاد دا

سائڈ این عنوں کی دُھوب دیی سائڈ اک سروسایہ واردیا

ا ثیمهٔ آئیهٔ را مجر مجی لاکه در پر ده عنب ار را

کب ہوائی تنکندآئی کب نگا ہوں پہ اختیارد ا

مدره شایی ، کی دائری می تحدیر ساده عین کی نظم

> مسرگوشی، تہاری کمن کے مرث دورے وہ بات کمنے مستقریں بوتم نے اب مک کہی تہیں ہے

ماهنام كرن 271

مامنامه کرن 270



الوبنى الميدولاتين دلمل طل كب ملتة بن بعلاجود كر ملدوال وممى دع عطية بوية صحايل دونت يصيل بن وفاؤل كرنجان وال مديحراس ذندكى تحصي اميدوفا كيادكون مب مجمع چوڑ کے دوست پرانے ہے۔ خالده ادب نزدیکیوں می دُود کا منظر الماش ک ہو ای سر اس سے وہ محر الای کر كوسشش عي كراميديعي دكه واستهي في بھراس کے بعد متوڑا مقدر تلامٹ تر اسي إمليدب روش سے خام سول كا مكر وه آئجي مائے پلٹ كرعب بيس كوئى ہم کوان سے وف کی امتِ وانهين مانة ومساكيا اب فراز این میحاسے بھی امید بندکھ وه تنگ ولب تراني توشا بنظور حبك بيست همر ماده أس في توفيا وه تعلق جوميري فات سعظ أس كودرج مزول في مرى من باست مقا لا تعلق را لوگون می طرح وه مجی جراجي طرح واتف مير بحمالات مقوا

يطاس من اك ادائمي نازتما اللاز مضا رو محن اب تو ترى عادت بن شال بوكيا کرن مردند \_\_\_\_\_ بر آب پیاد کی اوا پر حنجلا دستے ہیں ہوہ کہتے ہیں مجھ کو فکرے کھے کارو بارگ ربيه سكوت سي لفظاه بيال يحيمَول كلي حب نے بات کہی اورادا نے سمجانی روزی میلم مستری این اوافل پر فداعفد کرین م اگروف کرس کے قرشکایت ، مولگ باخاہ بسب کردنہ عبتول كے بددياأترىة مايس كبير جوطل كلاب إلى وتروس سي عرف ما يولي جلك داس جن آنكون من اب دودرا يه الكيس التي يه الكيس كرية جا يلى كيس اک دویے کی مند ای دسے غرو، السراً مطابق بن مع کمال ہمیں مرکبر اسلاق بن مال میں كركب فن يه لا دوال ميس درشهوار \_\_\_\_ کاچی امید تو بزده جاتی تسکین تور بوجاتی وعده مدوفا كرت ، وعده قر كيا أو آ

خالده و کی داری می تحریر احد فرانه کی وزار مسجعي شريك سقريل، یہ مملکت توسیمی کی ہے نواب رہب کا ہے یہاں یہ قافلۂ دبک و ہو اگر مغرب توحن فیمہ برک وگاب سب کا ہے يهسال خزال كم بحدا يس توجم نفسو واع سبك بحس كاعذاب سيكب ممين خرب كر جنگا وجب بكارتى ب تو فازیان وطن ہی فقط نہیں جاتے تمام توم ہی نسٹ کرکادوپ دھادتی ہے محاذ جنگ یه مردان حر، توشهرون ین تمام علق بدن پر زره سنوارتی ہے موں میں جہرہ مزدور تمتساتا ہے توکمیتیوں میں کسان اور خان مجرتے ہیں وطن پدجب بجی کوئی سخست وقت آ آہے تو شاعوان دل افسکاد کا بینود تھم بجاہدان جری کے دجز سنا آباہے جنیں گئے ساتھ مجی کیمسیاسیمی بول کے اوداب بوآگ کی ہے مرے دیاؤں بی تواس بلاسے نبرد ارزماسجی بول کے سیابیوں کے علم ہولی کہ شانوں کے تیلم مرف وطن تيرا وددا شاميي بولاك

یہ گیاں بھی کیسے آئے ، کوئی بل بنا تہادے

بھلاکسے بیت جلنے

میری یادی گئر بی میرے باس کے مغربی

میری یادی گئر بی میرے خواب کے مغربی

میری ادکے گئر بی میرے خواب کے مغربی

میری انکورے کھنور بی میں میرے دل میں تن میں

میری شب کی دوشن میں ، بال کہتی ہوں ہمرکس ہو

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس اکسا در و تمہادی

میری میرد عالما محد ایس کسی تعدید سے جا ہا اس تا ہیں ہے ایس کسی تعدید سے جا ہا اس تا ہیں ہے ایس کسی تعدید سے جا ہا اس تا ہیں ہے ایس بیت اہیں ہے

تمیسنداکم ای داری میں تحریر سلیم توٹر کی غزل مین ال ماکسی کرامی میں تاکہ در

بى حنيال بول كى اود كلفح موجداً كوئى اورب مرا تيمنه مرا عكس ب بن آيد كوفى اورب

یں کی کدرت طلب میں بول توکی کے جف دعایس ہے یس نفیس بول می اور کا مجھے ما تگت اکو کی اور ہے

ممی وث میں تو پوچینا ہیں دیکھتا اہیں خدسے جہیں داستے میں خرابون کہ یدداستہ کوئی ادرے

عجے وَسَمنوں کی خبر ندیمتی تجھے دوستوں کا پنتہ ہیں تیری داستان کوئ اور می میرا وا تعد کوئی اوسے

مری دشی ترے ضدوفال سے ختلف تو بنیں مگر تو قریب استھد کھ اول قروبی ہے یا کوئ اور ہے

مادان کری 273

مانان کری 272

جهن وهِ

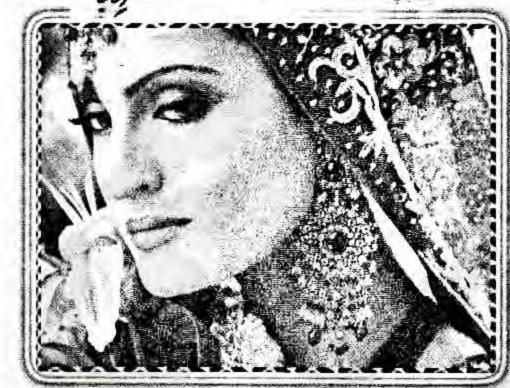

و لكاس اكر آب ميك اب الارك بغيرى سوجاتين تے تواس سے آپ کے چرے کی جلد خراب ہوجائے ك اس لي سونے سے يملے ميك اب الارناب ضروری ب- آئے اب ہم آپ کو ہون گلالی کرنے ى تىسىتاتىي 1 \_رات كوسوتے سے يملے ويسلين ہونول يرلكاكر موناجا ہے۔اسے ہونٹ سرخ ہوجاتے ہیں۔ 2 - روزانہ رات کو سونے سے پہلے زعفران چنکی بحرال کریانی میں محموک و نول براگا میں اوریا مج وس منك بعدد هويس-3 \_ پسی ہوئی مجاری کاب کاعرق اور جار قطرے المول كارس ليس- تيول كو ملاكر مونول ير لكائين ہون سرجہوجاس کے 4 - تھوڑی می بالائی میں چند قطرے کیمول کاعرق الماكر ونول براكائس مونث من بوجائي ك-5 \_ مجالمري اور كليسرين الأكراككافي سے بھي مونث غوب صورت بوجاتے ہیں۔

چرے کی جلد کی مفائل کے ساتھ ساتھ خواتین کی ي جي خواهش موتي ہے كدان كے مونث مرخ مول-پلیس مبی اور منی مول 'بل لیے مول 'یوسپرے مے حسن میں اضافہ کرتے ہیں 'صاف وشفاف جلد ہر لمي بلكيس اور كلالي مونث حسن كودوبا لا كرتے ہيں۔ آئے ہم آپ کو بتا میں کہ آپ اپنے ہونوں کو کس المرح كلاني كريك إس الكين سب يمليات يب كه خوامين كولب آسك أكر استعال كرنا موتوجيشه كسي الحجمی کمپنی کی کب اسک خریدین مستی اور غیر معیاری لیاستک آپ کے ہونوں کو خراب کدے کی اور اس بات کاخیال رکھیں کہ لب اسک رات کو سوتے سے سلے الالیس ورنداس سے بھی ہونث كالرو لا تكتي بي أكر آب كواي چرے كوفوب صورت رکھنا ہے آورات کو سونے سے سکے جرے بر میداب بالکل نہ رہے دیں۔ سی ایجھے صابن سے منه وحوكر خلك كريس اور كوني بحى كريم كوش وغيروجو کھر ہی تارکی تی ہویا محروودھ کی بالائی چرے بر

مطے بیں اس ا واسے کہ گویان خیا نہیں کیا آپ کی نظرسے یں آسٹنا ہیں يك يرية إلى أسوجب تمهاري يادا تى ب یه وه برمات سے جس کاموتی موسم بیس ہوتا کِرِئی درد اشنا ملتا جہیں ہے أرجر أحثنا برمو بهبت بل مط كا است وأمن كى سياى منور المحمدين آنسو بهت بين ہم بے زبا ں ہیں تقے گریے ذبال دیسے آسوى صرول كے مدا ترجمال اس يسف من أيك ودو تو أمنت است بلديار اس کی خرجیں کرآ نسو دوال بال کیول ل ك مَلا بعد قرة موياكريس كم بم اک دومرے کی یادیں دوباری کے آ نو چینک تجینک کے مبتائی سے دلت ہ موتی پاک پاک میں پرویاکریں کے جم مشكسة مل يه يون آرنسوبها ناچودد عساقي دیارستگ بی فیصفے میں سالم بنیں ہوتے مبی توروسے گا وہ می کسی کی بانہوں میں تمہی تواس کی ہنسی کو زوال ہوناسے ملیں کی ہم کو بھی اپنے نفیب کی فرشال بس انتظار ہے کب یہ کمال ہوناہے

رواج مهنة قرد ديا رسية اميد الواج مهنة قرد ديا دسينة اميد لواب تمجی کلہ مذکر ہلا کے کسے ہم تمام لات امیدوں کے چاک سلتے دہے تمام سب ترسه قدمون كى جاب أني ايى نیاید که جا ند بھول پڑنے م<sup>ا</sup>سیتہ کیچھ دكفت بن اس اميد بركي وك كفي فك ہیں ہے ناامیدا قبال اپن کشت وہال سے درام موقويه مي بري در فيزسه ساني عرسے است امید باندھے والے جراع ديست كى وشام بى سدمي مير بانده لي كمي سے اميدوفا فيل بحراكب محل مواوس مي تعيم بوكيا یمی دندگی کی جنگ می بادا عرود ایمل مرکسی محاذ پر بھی کیسیا نہیں ہوا ب عشق کیا ، کس سے کیا جوٹ ہے یارو بس مجول بھی جاؤ جو بھی ہم سے سنا ہو اب ميرى عزل كالجي تقاضله يرقف انداروا والحاكوتي اسسوب منيا ہو د ایتے بیں حتم و زلف نگاہ وادا سے ہم ردم بینا واملنق بن ہربلاسے

لیا ملینے کیا ہوگیا ارباب جوں کو

مرنے کی اوا یاد تہ بعینے کی اوا یاد

مامتان کری 275

مامنامه کرن 274

س 6 - مردیوں میں آکٹر ہونٹ پیٹ جاتے ہیں اس لیے گائے گاکچادودھ روزانہ ہونٹول پرنگا میں۔ 7 - ٹماڑ کاٹ کر ہونٹول پر ملنے سے ہونٹول کی سیابی دور ہوجاتی ہے۔ 8 - کیموں کے جیکئے ہونٹول پر رگڑتے سے ہونٹول کی سیابی دور ہوجاتی ہے۔ 9 میں کی تر سی میں مارالس اور

9 - گلاب کی پینوں کو پیس کردودہ میں طالیں اور انسیں اچھی ملرح تنس کرتے ہونٹوں پرنگا میں۔ بالوں کی خوب صور تی

بالول كي خوب صورتي كارازان كے تھنے بن نرى اور چک میں بوشید، ہے اور بدچک بالول کی صحت ہے ہے۔ بال آگر انھی طرح دحویے جاتیں اوان میں چک خود بخود پیدا موجاتی ہے اور آگر اسیس باقاعدہ المحمى طرح نه وحويا جائے تو وہ بمار ہوجائيں كے۔ كوتك ميل جلدير اثر والتاب اور محت مندبال مرف صحت اور صاف ستحرى جكه يربي فمويا سكتة بين يعنى اليي جلد جس ير خفكي كانام ونشأل بحي نه مو-بال عيشه وي صحت مند مول حي جنبيل افي بوري خوراك ملى ربتى مو-اكربا قاعده كتلحاكيا جائے اوران كى مانش كى جائے تو دوران خون تيز ہو كر بالول كوان كى خوراك مطلوبه وثامن خود بخود پنجارے كاليميس جيج كرات كى خوراك كااثر آب كے بالوں ير طاہر موما ب-بالول كي صحت كے ليے بروئين بانتا ضروري في اعد على الرين عمل اور مرى سرول من زياده روین ہوتے ہیں ،جس سے بالول کی خوب صورتی میں اضافہ ہو آہے۔

آب بالول من جائے ہزار چرس لگائیں مران سے فائدہ صرف وقتی ہی ہوگا۔ ویسے تو وقتی طور پر بے جان اور بے روح بالول کی الش آکٹر فائدہ دی ہے۔ برش کرنا ہر قسم کے بالول کے لیے ضروری ہے۔ بال جائے فشک ہوں یا جینے سیدھے ہوں یا امردار ان کو صحت مند دیکھنے کی خواہش صرف اس صورت میں بوری ہوسکتی ہے کہ برش کرنے کے عمل کو اپنی ذید کی

کاایک جزور الیاجائے برش کرنے کا ایک فائدہ یہ جی
ہے کہ بالوں کے تاہموار سرے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے
ہیں۔ ہربال کے مخلف ریشے جو جڑکے قریب تو بال
سے ملے ہوتے ہیں المبائی کی طرف جاتے ہوئے
علیمہ علیمہ ہوجاتے ہیں۔ انہیں ہموار کرنے کا واحد
زریعہ برش ہے کھرورے اور فخک بال کی بھی
صورت میں تکھی میں نہیں ساتے وہ ای عمل سے
خوب صورت ہیں گئی میں نہیں ساتے وہ ای عمل سے
خوب صورت ہیں گئی میں خارد کا کا کا ترمینا تاہوگا۔
مول اس زری کا کا لازمہ بنا تاہوگا۔
مول اس نام کا کا کا خوال سے ضورت سے نام کھنے

بف لوگوں کاخیال ہے کہ ضرورت نے نیادہ چلے

ہالوں کو برش کرنا خطرتاک ہے کیے تک اسے تیل اور

جہل کے غدود حرکت میں آجاتے ہیں۔ یہ ایک
حقیقت ہے مگر برش نہ کرنے ہے بھی خل بالول کی

جڑوں میں جمع ہو کر کئی بیاریوں کا سب بنما ہے۔ اس

ہیل کر بالوں میں آجائے وبال دھوڈالیے۔ محت مند بال می

ہیل دھونے ہے ایسے کرنے ہے خود بخود چک اٹھے

ہیں الیکن بیا او قات اسھے بھلے صحت مند بال می

وھونے ہے نہیں جیکتے صرف اس لیے کہ بال میح

طریقے ہے دھوئے نہیں جاتے بالوں کو دھونے کے

ما بانی ہے تھوڑے ہے بی اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں باتی رہ جاتے ہیں اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں باتی رہ جاتے ہیں اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں باتی رہ جاتے ہیں اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں باتی رہ جاتے ہیں اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں باتی رہ جاتے ہیں اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں باتی رہ جاتے ہیں اور نقسان پنچاتے ہیں۔

ہالوں میں بی صابان استعمال نہ کریں۔

اکثر او قات یانی کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہیں۔ صابن بالوں میں جم جا باہ اور بال جاد ہوجاتے ہیں۔ خنگ بالوں کے لیے کریم والے شمیر تھیک رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بال کرنے کی رفار بچاس سے ستر کے درمیان ہوتی ہے آگر آپ کواپنے تکنے کپڑوں وغیرو پر کرنے ہوئے بال زیادہ مقدار میں وکھائی دیں تو سمجھ کیجے کہ آپ سمنج بن کی طرف بردھ رہے ہیں۔ اس بھاری کو شروع سے ہی بکڑ کیجے اور ان مکنہ اسباب کا با جلانے کی کوشش کریں جن کے باعث آپ کے بال جھڑنے شروع ہوئے ہیں۔ تنجا

ین آیک مورونی بیماری ہے ' طرب قابل علاج سرص ہے یہ مرض روکنے کے لیے ڈاکٹرسے بھی مشورہ کریں اور غذائی صورت حال بہتر کریں اور بال ہجشہ میٹھے پانی سے دھوئیں۔ کھارا پانی بالوں کے لیے معتر ہے۔

باوں کی دیکھ بھال میں ان کی بھاریوں ہے جی بھاتا شامل ہے۔ بالوں میں خطی ایک عام مرض ہے۔ اس بھاری میں سرکی جلد پر چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے چھکنے ہے پیدا ہوجاتے ہیں جو بالوں کے لیے نقصان وہ ہوتے ہیں۔ خطئی پیدا ہونے کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جن میں بہت عرصے تک جذباتی تناؤمیں متلا رہنا مناسب غذا کا جسم کے اندر نہ پہنچنا۔ بالوں کو منگ خوراک کا فراہم نہ ہوتا وغیرو شامل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ سرمیں خطئی کس وجہ سے اور اسی مناسب علاج کریں۔ سے سے اور اسی مناسب علاج کریں۔

روزانه سيب كهانے كے فائدے

اگر آپ کا جم مدے زیان والا پٹلا ہے یا آپ نقاجت كمزورى اور مستى كاشكارين توروزانه أيك عدو مضاسيب باريك كاث كرقاشين بتالين اور كسي فيحلني يا مل کے گیڑے سے ڈھک کر کھلے آسان تلے رکھ دیں۔ منج دورہ کے ساتھ ای سیب کا ناشتا کرلیں۔ مرف ایک ماه میں آپ بالکل تندرست اور اسارث ہوجائیں کے اگر ول مخرور ہو اور ول میں طافت محسوس نہ ہوتی ہوتواہے دل کو توت فراہم کرنے کے کیے سیب کھایا کریں۔ ول کو طاقت میسر آئے گ۔ سیب میں موجود غذائی اجزا دماغ کو قوت فراہم کرتے ہں میونکہ دو سرے پھلوں کی نسبت اس میں فولاداور فاسفورس کی بہت زیادہ مقدار یائی جاتی ہے اور فاسغورس داغ کی قوت کوبہت تیزی سے بردھا آہے۔ آج كل بركمريس كوتى نه كوتى بائى بلذ يريشركا مريض موجودے اور بر کھرانہ اس مرض کے باتھوں بریشان بسيبايك ايا كال بجسين في محصوص معدنی ممکیات یائے جاتے ہیں بجن میں سودیم کانی کم

ہو آ ہے۔اس کیے بلڈ پریشربوصفے کے بجائے تاریل رہتا ہے اور سیب میں بایا جائے والا ایک خاص جزو "بيكنن" بلذ بريشرك مريضول كے ليے بهت مفيد ہے۔ سیب انسانی جسم کو کولیسٹرول کی زیادتی سے محفوظ رکھتاہے کیونکہ سیب کے اندرونی مواد میں پایا جلف والا "بيكنن" أيك منم كاكاريو بائير رويث موتا ہے جوانسانی جم میں کولیسٹول کی مقدار کوبہت کم كرديما إلى المرح آب فكرت بي نياز موكر سیب کا زیادہ سے زیادہ استعال کر علی ہیں۔ نیزموتے افراوول اور ہائی بلڈ پریشرے مریض بھی بے قار موکر سیب کا استعمال کرتھتے ہیں۔ سیب سے نظام باضمہ پر كسي فتم كابوجه نهيس يزيك أكثراو قات مقوى اوراعلاو عمده غذاتي نود بهضم تهين بوتين جس سے معدہ پر كراني اور يوجه محسوس مو تاب محرسيب بهت جلدي مضم ہوجا آ ہے۔ سیب میں تیزابیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اس کی می خولی ہے کہ یہ بست تیزی ے مصم مو ماہ اور نظام باضمہ بر بھاری سیں مو ما۔ سیب کوچرے کی جلد کے لئے بھی اسیر کاورجہ دیا جا آہے۔ سیب کو کیل کربراہ راست چرے پر لگانے سے چرے کی جلد ترو بازہ شاداب اور ملفتہ ہوجاتی ب-اس كے علاوہ سيب كاغذا ميں استعال مجى چرك كى جلد يربهت التصح الرات مرتب كرنا ب سيب نه صرف انسانی جسم میں موجود برائے خون کو صاف ارے مرخ درات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ سیب کھانے سے انسائی جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہو تا ہے جو بورے انسال مسم کے لیے ضروری اور مفید ترین عمل ہے۔ اگر قبض کی شکایت لاحق ہوجائے تو معاع اے دور کرنے کے لیے سیب کھانے کامشورہ

دیتے ہیں کونکہ سیب میں ریشے یا بھوسے کی خاصی

مقدار پائی جاتی ہے جو بف کے مرض کو جڑھے ختم

کرنے کی ملاحیت رکھتی ہے۔

0 0

w

W

ماعنامه کرئ (277

مانداله كرن 276

بھری ہوئی۔ پھر شراب سے بھری ہوئی کاٹ کر اللھا بائی وے بر نمایت تیز رفآری سے جاتے ہوئے ایک صاحب کی گاڑی کوٹریفک سارجنٹ نے کافی در

آوارہ کتوں کے خلاف بلدیہ کی معم ندرول اور سی-ایک صاحب این کے کو نمال دھلاکر شلائے مرکبے نظے تو ایک بولیس والے نے انسیں روک کرسوال كيا\_وي آب في كالانسنس بوالياب؟ والمادب بإزى الى الدستين الى ال اہمی ڈرائیونگ فسیں علمی ہے۔

كوني فائده سيس

ایک جلیاتی سیاح بعارت کے شرام تسریس تھا۔ أيك روز كموضح موئ اينهوش كارات بمول كيا-قریب ود کانٹیبل کھڑے تھے۔سیاح نے ان سے الكريزي زبان من اسين موئل كارات وريافت كيا-سابی کھے نہ سمھے۔انہوں نے سمملا کرمعذرت کی کہ وہ انگریزی سیس جانتے۔سیاح نے اپناسوال فرانسیسی میں دہرایا۔ساہوں نے پھرمعذرت کی کہ وہ یہ زیان جي سين جانت

چنانچہ سیاح نے ابنا سوال پہلے جلیائی میں کھر فراسيى من مجروى زبان مى د برايا مركات يل بر بارمنه افكاكرره كية اورسياح ايوس موكر أتح براء كيا-اس کے جانے کے بعد ایک کالشیل دو سرے ہے بولا- ومهتاجي إميس كوئي غير مكى زبان ضرور سيح ليني عامے اکہ ہمساحوں کیدد کر عیں۔" "كُولِي فائده نهيس رنجيت عظمه جي-" دوسرا كانشيبل بدی سجیدگی سے بولا۔ "تم نے دیکھانسیں ، ساح لتی زیامیں جانا تھا، مرایک بھی اس کے کام نہیں

تھا' شراب سے آدھی بھری ہوئی۔ اس کے بعد آدهی بحری موتی کاف کربالکل خالی درج کیا حمیا تھا۔ آخر من شيرهم ترجيم حردف مين لكها تفالورايك الإياموا قالين-"

دفعت الجم سلمكن

تك تعاقب كرنے كے بعد روكاتو وه صاحب انجان اور معموم بنے ہوئے ہولے "مجھے کس کے روکا کیا ے؟اس ميليو مجم محط عالم نيس رو كاكيا\_" "جی ہاں۔ میرا بھی می خیال ہے۔" سارجنٹ نے وانت پیں کر کما۔ وم سے پہلے جس نے بھی آپ کورد کاہو گاگاڑی کے چھلے ٹائروں پر کولی چلاکرہی

معديدياسين ساراجي

شادی کے کھودن بعدولمن فے اسے شوہر کو بتایا۔ الله برونت ميرك يحصالكا ربتا ي كمرك بعي جكر لگا باہے بچھٹی والے دن او کئی بار کمر آجا باہے۔ میں تو اس سے بست عاجز آئی ہوں۔ کل میں شایک کے کے جارہی تھی تواس نے جھے راستے میں تھیرلیا اور كوكزان لكا الى بات منوال كركيات واس كوتو من الحيى طرح د مكه لول كا- مرمعلوم تو

اس سادگی بید!

ہو کہ وہ کون ہے اور کیا جاہتاہے؟"شو ہرنے طیش میں

"کہتا ہے انشورنس کروالو۔" ولمن نے منہ بورتے ہوئے کہا۔

موزك برے كمل كى چزے آكر سوند مولى او امارے جدید و شدید کلوکار مائیک بکر کرجو کھے کرتے ہیں انہیں اس بریا کل خانے کی ہوا کھانی پڑتی۔ لوگ ان کے گانے بھی پند کرتے ہیں۔ طاہرے بندہ اچھے گانے من س كر بھي اكتابھي جا آہے۔ ب نوجوان گلوکار گاتے گاتے کھوجاتے ہیں مجمر كيس سے وهويو كر انسيل لانا رويا ہے۔ توجوان

الله الله الله آپ کی بیلم کی ڈرائیو کیسی ہے۔ أبك فخص اسيخ محلے كى نهايت معمولي شكل و الفاقا" مرف کاڑی موڑتی ہے بھی بھی الفاقا" صورت کی لڑی کو بھگا کرلے جارہا تھا۔ وونول جھیتے سرک بھی ای طرف مزر بی ہوتی ہے۔ چھیاتے کی سے نظے اور کونے یر کھڑی ہوئی آیک باتی کل ڈیڈی کی سائٹرہ ہے اس سائٹرہ برہم کیا لیسی میں بیٹھ کر ریلوے اسیش کی طرف دوانہ ہو گئے۔اسنیش پہنچ کردونوں لیسی سے ازے۔اس السيس محفدوس؟ المعرافيال إس سالكرويهم السين ال كار مخص لے خوف زوہ نظموں سے اوحر اوحر و کی کر طلائے کاموقع دے می دیں۔ ورائيورے وريافت كيا۔ "إلى بمئى... كتا كراي O آپ نے کارے آیک طرف بلا اور دوسری طرف مفيد پينك كول كروار كماع؟ ''اس کی ضرورت نہیں صاحب ... میسی

روبينه اسامسية فيعل آباد

سمی گاؤں میں ایک کسان کے سرکش فچرنے اس کی ساس کو اتنی زورے لات ماری کروہ بے جاری چل بی بنازه انعتے انتھے بہت جوم جمع ہو گیا۔ مولانا بولے معطوم ہوتا ہے کہ مرحومہ اس گاؤں میں کافی ہرولعزیز تھیں جب بی استے سارے لوك ابناكام چھو و كرجنازے من شركت كرنے آئے

ورائيورنے جواب ديا۔ پھرائري کي طرف اشار كرتے

ہوئے بولا۔ دوان کے اباجی نے مجھے کرانیہ سلے ہی دے

سان نے کما۔ دوس کی وجہ مرحومہ کی ہردلعزیزی نہیں ہے۔ یہ لوگ یمال اس کیے آئے ہیں کہ ان میں ے ہر محق میرے فچرکو فریدنے کے بے آب

حنافرحان۔راجن یور

اس كم الخد من وير موع كاغذر لكما تقا-وايك الماري ايك مسرى ايك بول شراب

اکہ جب ایکسیڈٹ ہو۔ کواہول کے

یہ خاتون سامنے سے اپنی گاڑی میں آرہی می '

آكر آب الميس كزر لے كے ليے راسته دے ديت توب

الم من ضرور راستدو بنا- جناب بشر طيك مجمع

الك الكيرن س الكيركوايك علاق ك

مكان كے سلمان كى فرست بنانے كے ليے بعيجا۔جب

وه كى كفير بعد مجى والس نه آياتوانسكرخودومان جا پنجا-

اس نے دیکھاکہ سب السیکڑایک کمرے میں کمی نیند

سورہا ہے۔ تاہم اس لے فہرست بنانے کی کوشش

فوزيه تمرسف كجرات

اندازا بوجا باانبين جاناتس راستدر تفا-

بيانات مين تفناد بيدا موجاك

ماحتامد کرئ ( 278

## الرن كادستخوان

خالوجيلاتي

چے کی دال ایک پیالی خسب ذاکقہ کی دال دوروں اوروں اوروں ایک تھی اربیک کٹا ہوا ایک تھی اربیک کٹا ہوا ایک تھی اربیک کٹی ہوئی ہوئی تیل کٹی ہوئی ایک تھی کہ جھے تیل کٹی ہوئی اوروں کا تا اوروں کا کو اوروں کا تا اوروں کا کو اوروں کا کہ جھے تیل کے تیل کہ جھے تیل کے تیل

چے کی وال کو بیم کرم پانی ہے وحوکر ابالیں الیکن وال بھری بھری رہے۔ جبوال گل جائے تواہ ہے تواہ کی جوری رہے۔ جبوال گل جائے تواہ ہے تھا کرکے چوریش پیس لیں۔ پھراس بیس حسب ذا تقد نمک بیس لال مرچ کیموں کا رس اب کڑائی بیس قبل کرم کرکے اس میں مسالا کی وال کو اب کڑائی بیس قبل کرم کرکے اس میں مسالا کی وال کو ایک ماتھ کو ندھیں اور تھوڑی ور کے ماتھ کو ندھیں اور تھوڑی ور کے ماتھ کو ندھیں اور تھوڑی ور کے بعد کنارے تھوڑے کی طرح تیل کراس پر تھوڑی ور ایک پیرا بیا تیں اور دھائی کی طرح تیل کراس پر تھوڑی ور اس کے بعد کنارے تھوڑے کی طرح تیل کراس پر تھوڑی ور اس کے بعد کنارے تھوڑے کیا میں اور اس اور اسے اور رکھ کرکناروں کو ایکا ما واک کروس کی ایک میں اور اسے اور رکھ کرکناروں کو ایکا ما واک کروس کی طرح سینگ کے بعد بیل گا تھیں۔ سینگ کے بعد بیل گا تھیں۔ سینگ کے بعد کے بعد کرکناروں کو ایکا ما واک کرکھیں۔ سینگ کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کو کی کھر کے بیل گا تھیں۔ سینگ کے بعد کے بعد کہ بعد کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کی کھر کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی کھر کے بعد کے بعد

بإث اینڈ ساور دیف

اسيا: موشت جعوثي يوثى آوهاكلو اورك علمس بييث أيك جائے كاچچپ

اے انار کراملی کی چیتنی کے ساتھ سرد کریں۔

<u> تشميري برياني</u>

اشیا:
عادل ایک کلو
کمی آدهاپاؤ
کمی حسبزا کقه
کمی حسبزا کقه
کار مسالا دو کھائے کے جمح
خربوزه (چھانکا تراہوا) آدهاپاؤ
خوبانی ایک چھٹانک
خوبانی آدهاپاؤ
لام آدهاپاؤ
کمارک آدهاپاؤ

پاول صاف کرکے ایک تھٹے کے لیے بھگودی۔
ویکی میں تھی کرم کرکے بیا زباریک کاٹ کرتل لیں۔
یہاں تک کہ بیا زبراؤن ہوجائے ۔ پسی ہوئی اورک اس اور قابت کرم مسالا ڈال کر بھون لیں۔ پھریخی اور کال ویس۔ پھریخی اور جاول دیا ہوں۔ بختی میں ابل آجائے تو اس میں نمک اور جاول دیا ویس کے تین میں ابل آجائے تو اس میں نمک اور جاول وال دیا ہوئے تین میں ابل آجائے تو اس میں نمک اور جاول میں کرنے اس میں خلک اور بازہ چسل کاٹ کرشال میں کرلیں۔ اس کے بعد برتن کو انچھی طرح ڈھائپ کر جاول ہی آئے کرکے وم پر رکھ دیں۔ پانچ سے دیں مین کے بعد وم کھولیں۔ وہی کے وائے اور سلاد کے مائے اور سلاد کے مائے مزے دار تھیری بریانی تیا رہے۔

وال برائها

اصل كاروبار

ایک صاحب آلات موسیقی کی دکان میں وافل ہوئے اور وہاں اسلحہ و کھے کر جران رہ گئے انہوں نے وکاندار سے بوچھا۔ "جناب! آلات موسیقی کی دکان پر اسلح کی موجودگی میری سمجھ سے بالا ترہے آپ ذرا اس کی وضاحت تو بیجے " اس کی وضاحت تو بیجے " درا اصل کاروبار می ہے " وکاندار نے مسکراکر

مردرااصل کاروباری ہے۔ وکاندار کے سراکر جواب دیا۔ دبیب کوئی نوجوان کوئی ساز خرید کرجا ہا ہے تو الکلے ہی دن اس کے کھروالے اور ہسائے پیتول اور را کفل خریدنے آجاتے ہیں۔"

مجبور

سخت مزاج اور سج خلق ما لکن نے اپنی نوجوان ملازمہ کو آواز دے کر کھا۔ «میں نے سنا ہے کہ تم کھر چھوڑ کرجارہی ہو؟" دجی اور مالکر مالیہ ورست ہے۔" ملازم نے

''جی ہاں ما لکن! ہیہ ورست ہے۔'' ملازم نے مودبانیہ جواب دیا۔

روز میں ہے کہ تم سے کھرکے افراد کی طرح پیش کوشش کی ہے کہ تم سے کھرکے افراد کی طرح پیش اس "اکلن نے کما۔ دور تا نمی سے کم کے افراد تو یمال ہر

''وہ تو ٹھک ہے۔ لیکن گھرکے افراد تو یمال پر رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ عمر میں تو نہیں۔'' لما زمیہ ایک اسال

نسرين يشوركوث

وضاحت طلب ایک ازی نے اپنی سیلی ہے کہا۔ "میں تنم کھاکر کر علی ہوں کہ صرف میرے شوہر بی وہ مرد ہیں 'جو زندگی میں میرے قریب آئے۔" زندگی میں میرے قریب آئے۔" " یہ تم فخر کا اظہار کر رہی ہویا اپنی نقد برے شکوہ؟" سیلی نے البحص زوہ کہے میں پوچھا۔ سیلی نے البحص زوہ کہے میں پوچھا۔

غرل\_فيمل آباد

سروپ کی صورت میں مل کراس کے گاتے ہیں کہ اکہ بتا نہ چل سکے کہ سب سے بے سراکون گا رہا ہے۔ یہ بھاگتے ہوئے گاتے ہیں 'واقعی ایسا گانا سانے والے کو بھاگناہی چاہیے۔ والے کو بھاگناہی چاہیے۔ والے کو بھاگناہی چاہیے۔ واکٹریونس بٹ کی گناہ 'کلاہ بازیاں'' سے اقتباس۔ افشاں۔ کراچی

مهارت

ایک صاحب نے ایک جگہ مجمع لگا دیکھا تو مجس کے تحت قریب جا پنجے انہوں نے دیکھا کہ دیما تیوں جسے حلیے اور بے وقوف سا دکھائی دینے والا ایک فخص لوگوں کو اپنے کتے کے کرتب دکھا رہا تھا۔ جو واقعی برے جرت انگیز تھے اور لوگ ان سے لطف ان وزموں سے تھے۔

اندوزہورہے ہے۔ مجمع خضنے کے بعد وہ صاحب اس مخص کے پاس پنچے اور خیرت ہے بولے "جسٹی تم نے اپنے کتے کو اپنچے کرتب کیے سکھاویے۔ میں نے تواہیے کتے کے ساتھ بردی مغزماری کی میں تواہے ایک کرتب بھی نمد سکدا کا "

میں مارہ۔ "مید می می بات ہے۔"سید معے سادے محض نے جواب دیا۔ "کتے کو کرتب سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کتے سے زیادہ کرتب آتے منروری ہے کہ آپ کو کتے سے زیادہ کرتب آتے

ياسمين \_ كراجي

إجواب

فریدہ نے نسب سے کہا۔ وقیمری سمجھ میں نمیں آپاکہ تم نے کیاسوچ کرباری صاحب سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ تو تمہمارے مقالم میں بہت بڑی عمر کے ہیں۔ ان کے منہ میں دانت تک نہیں اور وہ تنج سمجی ہیں۔"

المان تو کوئی عیب نہیں ہے" نسبہ نے بے روائی ہے کہا۔"وہ تو پیدائش کے وقت بھی ایسے ہی خصے" شانہ مریم لاہوں

ماهنامه کرنی 280

ماعناه، كرن 281

وعدد على مولى) جمی اس کے اوپر ایسی طرح سے لگادیں اور کانے کی مدوے کوشت کو کودیں۔ بری باز امری مے اور لیس ہوئی اورک اور تھوڑا سائمک ملاکراس آمیزے کو پیں لیں اور اے چکن کے پیٹ میں بحر کر ٹو تھ پک لكاكربند كردين- چن كو آده محنشه تك يزار بخدين-ألوبخارك ايك ديجي ميس آدهاكب إنى وال كراباليس-جبياني اخوث المِنْے لَكَ يَوْجِكُن كُواسِ مِنِي رِكُهِ كَرُدُّ مِكُن لِكَادِينِ اور بعلب میں بلنے دیں۔ آئج ہلی رکھیں اکد کوشت کل جائے آدھا گھنٹہ بعدجب جین کل جائے تواس کے اک بھی میں ال کرم کرے اس میں دار جینی لونك اور چھونى الا يحى ۋال كركر كرايس بھراس ميں پیفسے پیاز سرم اور اورک نکال دیں۔ تمن عجم ادرك السن كالبيث بيف وال كر بعون ليس اور ثماثر مرے میں ڈروہ جمعے جنی مواساس ارده رنگ شامل كريس-اس كے بعد دهنيا 'زيره 'لال مي الرم ملائیں اور مرغ کی بھنی اور آئل ڈال کرچو لیے ہ چرحادیں اور اس میں بوائل چکن ڈال دیں۔ اب مسالا کالی مرج اور نمک مس کرے بھون لیں۔ اور کلنے تک یکا میں۔اب اس میں دی شامل کرے انجھی اسے وصیمی آنچ بریکا میں۔جب جنی خشک موجائے طرح عمل كريس-وي جذب بوجائے تواس ميں على اور آئل نکل آئے تواہے آہستہ آہستہ بھونیں۔ تیار پاز مخوبانی بادام کاجو کشمش "آلو بخارے اور اخروث ہونے پر وش نکال لیں۔سلاداور تمانوساس کے ساتھ شامل کرے اچھی طرح مس کریں اور اسے اتناپکا میں كملي سيل رسوادي-كديه بيث كي شكل من أجلت قورمه تيارب ياكستاني ذراني فروث قورمه آدهاكلو ييف (يمولي يولي) آوهاكلو ووے تین ڈیڈیال جارعدد(كافلير) عن عارعدد لوتك جارت ياج عدد چھوٹی الایجی وارجيني و کھالے کے وجھے اورك علمن كالبيث ایک مدو(باریک کاف لیس) يازچھولى ووے تین عدو (سطے ہوئے دوسے تنین کھانے کے چچیے (کثابوا) برادهنيا أيك جائ كالجحد (ياموا) تين كهائے كے وجي آدهاجائے کاچید (سابوا) (ياريك كني بولى) ایک کھانے کا چی (بی ہونی) لال ايكوائيكالجح أيك جوتفائي جائح كالججير كرم مسالا (يهابوا) ايمائكاجي آرهاجائے کاچید (کی ہوئی) كاليامرج آدهاجائ كالحجم زردے کارنگ مسبذا تقه آرها چاتے کا چی زيره بعنااور يسابوا

يالك كان يس اوراك يال من دومن اليس محر جھانی میں ڈال دیں اور اوپر معندا پانی ڈالیس<sup>، تماثر کو</sup> المائي من كان لين كد أيك تماثر كم جار تصي مول-جاولوں کو تنس منٹ کے کیے پانی من بھلوویں۔ویکی من جل كرم كر كرادرك لهن بيب كو تمس كرين كر اس كاكيابن حتم موجائد اب على وال كر يكائس اورجب على كى رقلت بدل جائے تواس مى پازاور ابت ہری مرچ شامل کرے اتنا پائیس کہ پاز زم موجائ پرسوا كلاش بان دال ديس بان من ابال س نے گئے تو چاول شراط کریں۔ چاول مکنے دیں اور چاداول مى سلے سے ليس - يالى تھو راسارہ جاتے توالى بالك اور تماثر كو بلك باتعول سے عمل كري-اسے آٹھ ہےوں مندوم پرد کھویں۔ومے مثاکر وشين تكال كرمروكري-جائنيز كولذك فيكن 300 جاركمان كيح سوياساس حسبذا كقته وروه كمان كالجح 2-5268 سفدمركه ايكرائح يسى ہوتی ادر ک وره جائے کاچی ساهميج أيك چوتفائي جائے كالجمجية زردرنك كوكك آئل مالم چن كوالچى طرح اندربا برساف كر ك وحولين الى خلك كرك مركه تمن عائك ك مي جن را لوي بي ساه من اور تمك الأراب

ابتلال مرج ايماع كالجي كرم مسالاياؤور پازگی بوتی עפשענ 2 97 25 76 -سركه ايك چوتفائي چا-ابت لال مرج تو الرجيج اور وندي تكال ديس اور مركه مِن مِعْكُوكر أدها كمننه رتحين- أدها محننه بعد مرج اورك السن كے ساتھ پيس ليس-موشت كولا لج مرج اورك السن كالبيث ممك بلدى اور مرم مسالا لكاكر تعربيا "أيك محنشه رتهين-اب تیل مرم کرے بیاز کی می کریں اور کوشت کا مكسعود وال كر محون ليس-اليلي طرح سے بحون كر مُمَارُ وَال دِين اور بِلَي آجي تقريباً "أيك محنيثه يكفي ك لے رکھ دیں۔ ایک کھنٹے کے بعد ڈ مکن مثاکر دیکر أمر كوث كل حكامولوا حجى طرح بمونين اور جلتي ۋال دىي اور سركەكى ضرورت بولۇۋالىن ورنە سىس-اب برادهنیاوال دین اور سرو کرین-بالك جاول فیرٹری کے مرغی کا کوشت (کیوبٹر) آدھاکلو الك (بغير سني كي) اورك السن پيث ياز(باريكى) مين سے چارعدو بري مي سواكلاس

ماهامد كرن 282

حسبذانقه

## معمودبابرفيمل فيده شكفته مسلسله والالعمين شروع كيادها-ان كى يافيد بده سوال وجواب سشا تع محد بعيل-



چشمہ نگا ارتکاتی ہوں توالا کے "دواوردو کتے ہیں" کی

آوازيس في يتي اب آپ يا تي كياكول؟

ج - كياوا عي آب كوسيس يا دواور دو كنظ موت

خالده اديب وارتى يجعثه

س - أنكسي فراب موجائي توعيك لكاتي مي

ج - بركسي چيزي ضرورت باقي شيس رجتي-

مرغیاں ازان دے رسی ہوں ہا؟

تاراض ہوجائیں کے۔

آمنه حميد \_ کراچی

س ۔ سرید پی عور تیں ایے لکی ہیں تا۔ میسے

ج ۔ ایم بات نہ کریں۔ مرغوں نے س کیا تو ف

همناز فيضي كراجي

ں ۔ ول میں از جانے کاسب آسان طریقہ کیا

أكرول خراب موجائية؟

س - بھیاہم براتابواسانحہ کزر کیا۔ہم سے ماری عزيز ترين مستى مارے والد صاحب مجمر كئے آب ے انتانہ ہوا کہ ہم بہنوں کو تسلی کے دوبول لکھ دیتے آب ليے بعالى بيں كە تعربت كاخطانه كلھا۔ خير فيرول س شكايت كون كرے ج - آپ کے دکھ پر میراول بھی دھی ہو گیا۔ اللہ

لال پری ۔۔۔ پرستان

شانه آرنوب نوشهوكينث غزاله على نفرت على \_ كملابث ثاؤن شب

ج - مل فالي الي الم ردهماني جموروي-نائله محموب كراجي

ں ۔ نین بھیا!میری مشکل یہ ہے کہ جب میں

آپ کومبرد حل دے اور مرحوم کوائی جوار رحت میں

س - ایر آپ عقل سے پیل ہوتے تو کیا کرتے؟ ج - تم الفضائك ليتا-س - میں اکٹر سوچتی ہوں کہ جب مجھیہ برحلیا آئے گانے توہیں کیسی لکوں گی؟ ج - كول بحق إآب كوكوني اوركام سيب؟ ں ۔ بھیاجی!خبردار سکریٹ نوشی صحت کے لیے

أدهاجإئ كالجحيه بلدى<u>ياؤ</u>ۋر ايك جائے كاچى وے تین کھائے کے مجمج لال مرجياؤور ايك فإئكا فجي كىلال م يندره سے وس عدو أدهاكب كرىية آدهاجائ كالججي رانىوان ايكسعدد آنگه عدد ثابت سو کھی لال مرچ من عدو-الكمائح آرهاكلو ايم چائے کا چي آرهاجائے کا جمحہ ايك وإئ كالجحد آوها چائے کا جمح ایک کرای میں تیل کرم کریں پھراس میں آلوفرانی ويره جائي كرك بيرير فكال ليس اور دوكهان كي يحي قبل باتى رہے دیں۔ آب کراہی میں پیا ز کا پیسٹ اور کے کسن آدهاجائ كالجحي كالبيث منك بلدى ياؤور كال من ياؤور كالل و کھانے کے چجے مرج المي كالبيث اور آلوشامل كرليس-ساته مين الى وال كرياع سے چه منف تك بلنے ديں۔ أيك بين من أيك قرائي بين مي ثمار على المحي الونك بين و کھانے کے میچے قبل کرم کر کے لال مرج والی واند الا يجي، وارجيني، جمولي الانجي، سفيد زيره، ثابت بعناكثا زيره مرى پيداور إجوائن وال كريكها دي -اورك باريك كى مونى عائيز نمك سفيد مرج على الوول پر بکھارلگائیں اور کرم کرم مرو کریں۔ یاؤڈر انمک زروے کارنگ السن راورک زیرہ بھنا الوبخارے کی سی اور بیا مواجرم مسالا اور دبی وال کرای وقت تک بمونس جب تك عكمانى اورند تيرف لك جراس من ننگ آلو بخارے مرعی وال دیں اور مزید دس منٹ تک بھو میں حتی کہ كوشت كل جائ اور قبل اور آجائ آخريس كى مونى بازاورسالم مرى مرجس وال كرمزيرياع منك الخالال مريح تك بمونس- اخرض براده نيا اور برى بياز دال دين أيك دوتعالى جائح كالجمجه ופולח לח מפלע-لال رتك كھائے كا 750 كرام بإنى منمك مصكر كال مرج باؤدر اور الو بخارا وال وب فرائی کے کیے اتنايكاتي كم الو بخارے كل جائي اور كار حى كريوى آوهاكب بن جائے تو اس میں لال رنگ مرکه ملامیں اور پانچ أيك جائے كالجحير من تک مزیر پائیں۔ اب بیجے مز دار چنی تار ب آب اے معندا کرکے صاف مرتان میں حسب ضرورت

. 14 کپ

مرى مرجهاكم

(پول کے ساتھ

برسي الانجي

چھولی الانچی

سفيدمن

سفيدذيره

نک

سفيرزيره ثابت

اسن رادرک

كرم مسالا

المي كأكودا

برى پاز



مائرہ پرواعلی۔ راجن پور

"کرن" 15 می کو جھلسادینے والی گری میں
ایک آزہ ہوائے جھونے کی بائد ٹابت ہوا۔ "کرن"
نے جھے دیوانہ بنادیا ہے۔ "کرن" ایک ایسا پھول ہے
جو طل کے باغ میں تمام پھولوں سے تمایاں نظر آبا
ہے جس کے رنگ میں ایسی کشش ہے کہ ذندگی کے
باغ میں قدم رکھنے والا پہلی نگاہ میں اس پھول (کرن) کو
ویکھنے پر مجبور ہے۔ اس کی خوشبوالی میزر فارہ اس
کے کھلتے (شائع) ہی ساری کا نکات کا احول معطر ہوجا یا
اندوز ہو تا ہے۔ ول توجاہ رہا ہے کہ "کرن" کی تعریف
میں زمین و آسان کے قلامے ملا دوں "مگر آپ کا دفت

اور صفحات دونوں قیمتی ہیں۔ اب کچھ بات ''کرن'' کے بارے میں ہوجائے ٹاکٹل ونڈر فل تھا۔ میں نے ''مقابل ہے آئینہ''میں اپنے جوابات بھیجے تھے۔اب تک توانسیں شاکع ہوجاتا حل میر تھا۔

معنی سلسلے وار ناولز دونوں ہے سے جارہے ہیں۔ میمونہ صدف ہریار کی طرح اس بار بھی بازی کے کئیں۔ان کا مکمل ناول ''جھوٹ سچائیوں سے ڈر ما ہے" رسالے کی جان تھا۔

سندس خان نشازیه خان کرن خان\_شابدره لامور

سب سے پہلے شکریہ میراخط شائع کرنے کے لیے اپنانام رسالے میں دکھیے کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ میری بہن شازیہ خان نے کہاسندس خان! یم تواس

طرح خوش ہورہی ہوجیے خط نہیں تہماری تحریر شائع ہوگئی ہے۔اباے کیا پاخط کے شائع ہونے ہے ہی توجھے حوصلہ لما ہے۔

W

اب كرن دائجست بريسى كور بعروبوجائي اسبار كرن دائجست من 19 ماري كولے كر آئى امول كى شادى تقى تا تو معون ربى لانے كا تائم بى نہيں ملا-اس او كا تا شل انتمائى خوب صورت تقلب و يمضنى ول خوش بو گريا۔ مجرجلدى سے رسالہ كھولا اور "در ول" برف سے پنچے نبيلہ جى يہ كياد ہے و بين ول اور شاہ كو طلاق خيراب الكى قبط كا انتظار ہے اور ول چاہ رہا ہے كہ ول آوركى شرائط من به بھى شرط شال ہو كر ميں درى سے شادى كون گا۔

میں نے افسانہ اور ناولٹ لکھاہے آپ شمائع کریں گیاور کرن رسالہ گھر پر لکوائے کے لیے کیا کروں؟ ج بیاری بس! آپ اپنا افسانہ اور ناولٹ دونوں جسیں پوسٹ کرویں۔ قابل اشاعت ہونے کی صورت میں شائع کردیا جائے گا۔ سالانہ خریدار بھے کے لیے اس ہے یہ 700 کامنی آرڈرارسال کردیں۔ ہماہ دیکن "آپ کو بھجوادیا جائے گا۔

فائزه بمحثی... پتوک

موسلا دھار بارش کے بعد خوب صورت چکتی، وککش سہ پہر کو کرن کی آر کااعلان کیا ہوا ۔ بچھے بے چین وجود کو بچھ کمحول کے لیے سمی، مگر قرار ضرور حاصل ہوا۔ سرورق نہ جانے کیوں دل کو جم ونہ سکا۔ اب خبر نہیں کہ یہ صرف ہمارے پاگل دل کو ہی اچھا نہیں لگا یا بچرواقعی اچھا نہیں تھا۔ فہر سمر پر نظر نرجت ذاکر ۔۔ موہدہ س : مجمیا جی مرد کتے ہیں عورت کو چاند پر اس کے نہیں بھیجا گیا کہ دہ دہاں بھی فساد برپاکردے کی کیا بیددرست ہے؟"

ج: "زن زرتے زمین فسادی جڑے اس خیال سے کما ہوگا ورند مال کے قدموں کی جنت سے بھلا کس کافر کوانکار ہو سکتا ہے۔"

نازی حناناز \_ لاہور س: "نمین بھیا! کتے ہیں کہ جدائی کیسی بھی ہوہری ہوتی ہے 'جاہے مرنے کے بعد لمے 'جاہے زندگی میں آپ کا کیا خیال ہے؟" ح: "بات تو نیج ہے مرکتے ہیں تاکہ بات ہے رسوائی کی کیونکہ بات نظے گی تودور تلک جائے گی۔"

سیدہ منغری فاطمہ ۔۔۔ سمجرات س: "لالہ کا پھول اتنا خوب صورت ہونے کے باوجود درمیاں سے سیاہ کیوں ہو ماہے؟" ج: "نفاصی کمرائی سے دیکھا ہے بے چارے پھول کو' ہو سکے تو بھیجنا ذرا' میں بھی اس کی سیابی سے قلم

مباعمران .... کراچی س: «شاوی کے بعد عورتوں کی پہلی خواہش؟" ج: «میرے لیے دنیا چھوڑ دیں۔"

فرزانه ـــــ لابور

ں : "زعرگ کے کتے رنگ ہیں؟" ج : "آج کل تورپنٹا کا زیادہ قیشن ہے۔"

ک لیے در

س - چل چنیل باغ میں جھولا جھلاؤں گی؟ ج - انڈین گانے کم سنا کرو-خالدہ سلطانہ نگار۔۔۔چونیاں

باجره كل سركايي

5 - 20 Jel 2015 - 7.

س ۔ بھائی جان کیا ہاری بھابھی اس بات کا نوٹس نہیں لیتیں کہ آپ ہراہ خوا تین کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ ج ۔ مرکول نہیں لیتیں بھی۔ مرہم بھی ایک ہی وہیٹ ہیں۔

ہے۔اور ہو تاکیا ہے؟ رضوانہ کلتوم ....... چیچہو طنی س: دوق بسیا! یہ جائیں کہ بیوی ای عمراور میاں ابنی تخواہ چھپاتے ہیں۔ لیکن بچے کیا چھپاتے ہیں؟ ج: ان دونوں کے جھوٹ۔

ناصرہ مقصود ...... کراچی س: کنوارے شادی کرناچاہتے ہیں۔اور شادی شدہ خود کشی۔کیاوجہ ہے؟ ج: کنواروں کو پچھے نہ کمو'جنہیں تم جیسے لوگوں نے انھے تک گھر بٹھایا ہوا ہے۔

\*\*

ماهنامد كرن ، 287 ،

مامنامه کرن ، 286

روف لالداور آغادونوں پند آئے روف لالد کانی سادگی پندہیں۔ سادگی پندہیں۔ خط لیف بھیجا ہے ، مرکوشش سیجے گاکہ شائع کردیں۔

w

W

حافظ فوزیہ سلیم... چیچہ و طنی ان رائٹر کے بارے میں جو پیچھلے چند ماہ ہے مسلسل ہمارے ساتھ تھیں۔ اب ان کے ناولز ختم ہوگئے ہیں۔ تودہ غائب ہوگئی ہیں۔

مشهور دحراح نگاراد دشاعر انشاء جی کی خوبصورت تحریرین کارٹونوں سے حرین آفسٹ هاعت ،مضوط جلد ،خوبصورت کردپش جمعیم چیم چیم چیم چیم چیم کارڈونیش

| ¥<br>↓<br>× |       | الم المرات ا        |
|-------------|-------|---------------------|
| 450/-       | سازات | کا آواره کردک ڈائزی |
| × 450/-     |       | 16. 8               |

آوارہ گردگ ڈائزی سٹرنامہ -450/ ونیا گول ہے سٹرنامہ -450/ این بلوطہ کے تعاقب میں سٹرنامہ -450/

ایرماکوال ایرکراین بوااین افثاء -/200 ایرکراین بوااین افثاء -/120 او برک این افثاء کی طروحرات -/400 ایرک با عمل افثاء می کی طروحرات -/400

مكتنبه عمران وانتجست 37, اردو بازار براجی ملا ہے۔ کرن کتاب ہردفعہ ہی منفو ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ اوگوں کابہت شکریہ۔

عائشه خان يثثره محمه خان

تمام پڑھنے والوں کو السلام علیم۔ خبریت نیک مطلوب ہوں۔
مطلوب ہوں۔
ماکٹل قابل قبول تھا۔افسانوں میں مبوجھ "رابعہ افتخار
کی سبق آموز کہانی ماں جو بچوں کو دکھ سکھ سے بال
پوس کرجوان کرتی ہے۔ محراولاوا بی ماں کی ایک شخت
بات بھی برداشت نہیں کر سکق۔ ''آوان'' بھی بھی
انسان کتنا بھی عقل مند ہو اس کی عقل پر پردے پڑ
وطا نف بتا میں۔ ''بیرانی بی بی بیرانی بی خود دو سرول کو
وظا نف بتا میں۔ محمودی چراغ سلے اندھیرا۔ویسے بچھے
انداز اہو کیا تھاکہ کمرکا کالا تو از کر تو سید کو لے جانے والا

وسکھ کے موسم" الفاظ کا چناؤ اچھا لگا۔ رفاقت جاوید کا مون کوئی ایسا بھی ہے کہ اٹنا ہوا تقصان بس معاشرے میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اٹنا ہوا تقصان بس کے نال دیا اور آیک جگہ جھے بسی آئی جب چاچا بھی جلدی ہے ایپرن آ بار کرسائنگل پر دوانہ ہوئے بھی نہ واپس آئے کے لیے "موں بھی ہوا" مزا آگیا پڑھ کر عرفان کی بکی پر تو بہت خوشی ہوئی۔

تارید بھال کا تاوات وسعیت ہوں نہیں انہیں" رپروست تھا۔ لیکن اختیام میں تھوڑی کی لگی۔ تلبت سیما کا تھمل ناول ابھی دیر مطالعہ ہے۔ تمراتناطویل دیکھ کر آخری صفحہ دیکھاتو آآ۔ یہ کیاباتی آئندہ۔جب بی شیطان کی آنت کی طرح لسبا ہو با جارہا تھا۔ خیر قسط وار میرے تو فیورٹ ہیں۔ مزا آ با ہے انتظار میں۔ تلبت سیماجی ہیں توقیقیا تا تھے ای ہوگا۔

"در ول الحجی قبط ہے۔ شروع ہی ہواکہ قبط خمی قبط ہے۔ شروع ہی ہواکہ قبط خمی قبط ہے۔ شروع ہی ہواکہ قبط خمی در مطالعہ ہے۔ "جمید شعریبند ہیں "ممام اشعار پند آئے۔ "ال تجھے لگے۔ "ال تجھے سلام "میں تمام کے جوابات الجھے لگے۔ سب سے زیادہ مومل کا جواب پیند آیا۔ انٹرویو میں سب سے زیادہ مومل کا جواب پیند آیا۔ انٹرویو میں

الحجى لكيں اور روبينه على كى ڈائرى ميں موجود خاطر غرزى كى غرل كا سكنڈ لاسٹ شعربازى لے كيا-درجھے شعرب ندے "نسبت زہرو 'سونیا رہائی ' مرجہ كوہر' فرحی بنت اگرم' نورین اسرار كا انتخاب احجا لگا-دنیاہے میرے نام "میں فوزیہ اور شع نے احجا لگا-"کہت اسلم كو "مقابل ہے آئينہ "میں بڑھ كربست احجا رگا۔ اس دعا كے ساتھ اجازت چاہوں كى كہ خدا پاك اس ملک اور اس كے باسبوں پر رحمت نازل فرمائے (آمین)

عدیلہ نوازبلوچ۔ ڈیرہ اساعیل خان
میں پہلی مرتبہ کرن میں خط لکھ رہی ہوں۔ ٹائٹل
کی اوکی بہت خوب صورت تھی۔ اس کی چیک وار
اس کو دیکھ کر بہت رشک آیا۔ عمل نافل پڑھنے کا
ٹائم میں ملا۔ البتہ ناولٹ دونوں پڑھ کھے ۔ ٹازیہ جمال
کا ناولٹ بھی بہت اچھا تھا۔ ہمیں دیماتی انداز کی
کہائیاں بہت پند ہیں۔ لیکن جس کمانی نے خط لکھنے
کر مجبور کردیا وہ فرح بخاری کا ناولٹ ''تیرے دھیان کی
خیر ہوا'' تھا۔ بہت خوشی ہوئی یہ جان کرکہ فرح بخاری
کا تعلق بھی غالبا "ڈیرواساعیل خان ہے ہے کو تکہ
ڈیرہ کی آئی حقیقی تصویر کھینچے والے کا تعلق بھینا ''اسی
ڈیرہ کی آئی حقیقی تصویر کھینچے والے کا تعلق بھینا ''اسی
اور بوجھ اچھے گئے۔ ''ڈگڈگی'' کو اور بہتر بنایا جاسکیا
اور بوجھ اچھے گئے۔ ''ڈگڈگی'' کو اور بہتر بنایا جاسکیا

انت حفيظ نامعلوم

میں تقربا" مات مال ہے کان ڈائجسٹ پڑھ ربی ہوں۔ سکیلے وار ناول "درول" میرافیورٹ ناول ہے۔ ول آور اور علیدے میرے فیورٹ ہیں۔ "دست کوزہ کر "کابہت اچھا اینڈ کیا۔ مستقل سلسلوں میں "کرن کرن خوشبو" بہت بند ہے۔ "مسکراتی میں "مرن کرن خوشبو" بہت بند ہے۔ "مسکراتی شاعری البتہ اچھی ہوتی ہے۔ کرن ڈائجسٹ بہت کیٹ وو الى النهرول المرب اختيار سكون كى سائس خارج كى - (اب بير شيس بناؤل كى كه كيول) مجر آذر صاحب كى حالت الماحظة فران كے ليے سب سے خاندان كے افراد كو بھي اپني غلطي كا حساس ہوا - كمال خاندان كے افراد كو بھي اپني غلطي كا حساس ہوا - كمال آذر صاحب نے بھى مربم كے بے گناہ وجود كو تحفظ دينے كاوعدہ كيا۔ اب و كيستے ہيں وعدہ كمال تك وفاہو تا است ہوگا۔ نبیلہ عزیز آب كا فاول البواب بہت اچھا فيصلہ كيا جو كہ بقتياً "
بہت اچھا ثابت ہوگا۔ نبیلہ عزیز آب كا فاول البواب بہت اچھا فيصلہ كيا جو كہ بقتياً "
ول آور ڈھونڈ نے بھی نہيں ملے گا۔

ورشام آذرہ "بہت عمدہ فرحانہ فاذر بڑھ كر مزا آگيا۔

و الشام آزرو"بهت عده فرحانه ناز پژه کرمزا آگیا-عقیدت سب سے بهترین کردار ہے۔خداکرے آپ

کایہ نامل بسترین فاہت ہو۔
اب آگر بات کی جائے کھمل ناولز پر تو "میرے زخم"
گلت سیماکیا کمول… کمال کرتی ہیں آپ تو۔ خدا
پاک آپ کو خوش رکھے "آبادر کھے۔
" - اوجھوٹ سچائیوں "بہت اچھی تحریر تھی۔ صدف
ہوئے تیمر کی طرح تکلیف دیتے ہیں۔ خوب صور تی
اگر انسان کے بس میں ہوتو ہرانسان خود کو دنیا کا بسترین
انسان بنانے میں ذرا بال نہ کرے۔ گرنہ جانے کیول ا

اب آجائے ہیں ناولٹ کی دنیا میں "تیرے دھیان کی"بت ہلکی پیملکی کمانی واقعی مزادے گئی۔ قرح بخاری خوش رہیں۔ "محبت یوں شیں اچھی" نازیہ جمال کی کمانی بس سو' سو تھی۔ نازیہ کا نام دیکھ کرجو تو قعات تھی بالکل علا ثابت ہو کیں۔ نازیہ معذرت کے ساتھ گرکمانی بیند نہیں آئی۔۔

ے ما فقد رہاں پید کا کا مستقل سلسلوں کی۔ اب مجمد بات ہوجائے مستقل سلسلوں کی۔ "یادوں کے دریجے" بشری مزال فاطمہ اسلیم ملک ا مصباح ارم افرح دیبا راؤ کی ڈائری میں موجود عرایس

ماهنامه کرن 288

ماللىلاكرن 289



=:UNUSUBLE

پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنک ہے 💠 ڈاؤ نکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو

ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

المشهور مصنفين كي كت كي مكمل رينج ♦ هركتاب كاالك سيشن .

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اس ائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ بريم كوالق انارل كوالق بميريبذكوالق 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی تعمل رینج ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں اور ایک کلک سے کتا ہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARISOCIETY

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



نے لوگ کا انٹرویوز کریں تا۔ کیوں جمعیں بور رنے کی متم اٹھ رکھی ہے آپ نے۔ مكمل ناول "جهوك سيائيون" الحيمي تحرير تقى ي كما ب رائرماحيه في ماري معاشر على اکثریت ایسے ہی انسانوں کی پائی جاتی سے جن کے نزدیک سیرت سے زیادہ صورت ہی سب چھ مولی ہے۔ رامین کاعورت ہو کرخود کو پیش کرنا اچھا نہیں لك ويسي توسب ملي تكت سيماكور واتفا- "زخم پر گلاب ہوں" کمانی النی انٹرسٹنگ تھی۔عینا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قکر ہورہی تھی کہ ایسا کیا۔ ارحم کے ساتھ ہوگیا کہ وہ زندگی سے بی بے زار ہو جلا۔ ردمة يرصة جب تظرول كي سامن باتى أسنده يرهاتو خود كو خوب داشاكه فوزيه تمهيس كب عقل شريف آئے گی۔ کیوں نمیں پہلے و کھولتیں کہ کمیں باقی آئندہ کا وم چھلا تو نسیں لگا ہوا آئی اچھی ترر کو۔ ناولٹ میں " حرر اچی کمی کمی کمال کے كردارون كى مستقل مزاجي ول كو بهالني اورايك جهوتي ی خواہش کیازین جیے ہیروالی سرزمن میں بستے ہوں ۔ اے سانوں کیوں سیس ملا۔ ومعبت بول نسیں اچھی" یہ بھی اس بار کرن کی دسٹ تحریر تھی۔ افسانے اس ماہ تقریبا"سب ہی اچھے اور سبق آموز تھے "سکھ کے موسم" رائٹرنے اچھاموضوع چنا۔ "پرانی ایل"زندگی کزارنے کے کیا کیا طریقے اپنائے

ہوئے ہیں لوگوں نے كيس مطلب وبي مردكي ازلى انابرستي اور عورت كوتين لفظول كيد لااس اشامدن يحات مناساري زندگی" آوان" بھی اچھاتھا۔ "بوجھ" رابعہ افتخار کی

"كن كاوسترخوان" بيند آيا-اور "كرن كتاب" تو بت اچھی کی۔ حسب ضرورت می کن کتاب «مسراتی کرنین "اس بار بھی ہلی پھلکی رہیں۔

سب سے پہلے تو رہجانہ امید بخاری کاسلسلہ وار ناول "وه اک بری ہے" سب ناولز سے ہٹ کر تھا۔ اردوادب كاجس طرح محبت كے ساتھ انبول فے استعال كيا-كياسمجه دارى سمجه كتع بي- قارين نے کوئی خاص رسیانس نہیں دیا۔اس ناول پر لیکن میرا خیال ہوگ معوف کی طرف اتن مرائی میں میں جاتے اس کیے اس ناول کی خاص تھیم نیہ سمجھ سکے! ليكن ريحانه كى توكيا بى بات مرسول سے كرن سے وابسة بين الكصناان كونهيس آيامو كالوكس كو آيامو كا-ووسرا تاول فوزيد ياسمين كاناول "وست كوزه كر "مخما جو بہت آستہ آستہ جلا۔ کچھ قاری برصنے سے التائے بھی کین فوزیہ نے بھی کمال غضب سے فلم تهام كرر كمااور بست باراايند كيا-

تيسراناول"ميريے منو اكو خبر كرو" قاخره كل كاتھا۔ اتنا لمباتو نسیں گیا۔ لیکن اس ناولز کے تمام کردار کو فاخره كل في بهت احجا اختيام ديا إن فاخره كل كي بهت الحجي كاوش تهي-

"درول" نبله عزیز کے اس ناول نے مسلسل دهوم محائی ہوئی ہے۔اب جب کردار کھلے ہیں توب ماخته نبيله كوشاباش ديخ كادل كرماي-

مستقل سلیلے توسارے ہی سویے پر ساکھ ہیں۔ کن نے واقعی عروج کی بلندیوں کوچھوکیا ہے۔ فوزيه تمرث سرتجرات

مئى كاشاره 12 تاريخ كوبى مل كمياتها- سرورت بالكل بهي يندنيس آيا-حسب عادت حدباري تعالى اور نعت رسول مقبول سے ذہن کو معطر کیا۔ انٹروبوز حب منشاتھ "ال مجھے سلام" سب کے خیالات اجھے تھے۔لفظ ماں میں اتن مضاس ہے کہ شاید ہی سی اور آفاقی رفتے میں ہو۔ ماوال تے معندیال حجاوان الله باك مجه سميت سب كي اوس كو صحت مند زندگي عطافرمائے۔

"میری بھی سنیے میں.." شاہین صاحب سے درخواست باب توميرا من في جرول كى بحرار

ماملامد كرن 290